

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے

مجهوعة افادات حكيم الأمة مُجددُ الملّة تقانوى رحمه الله حكيم الاسلام قارى محمرطتيب صاحب رحمالله حضرت مولانا محمريوسف كاندهلوى رحمالله شهيداسلام مولانا محمريوسف لدهيانوى رحمالله شيخ الاسلام مفتى محمرتقى عثمانى مظله العالى مُنِعَ الاسلام مولانا محمريوس بإلن يورى مظله العالى وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



ادارة تاليئات آشرفيكرُ پوك نواره ستان پايتان

(061-4540513-4519240

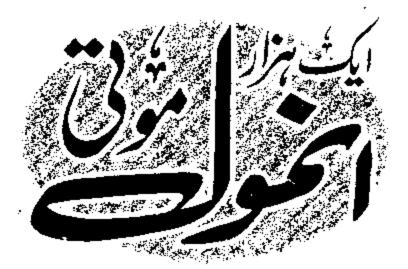

اغتیاہ اس کیا ہی دائٹ کے جملے حقوق محفوظ ہیں سی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانونی مشیر قانونی مشیر قیصراحمد خان (نید راحمد خان

عرين أن وعد شعبان المعظم ١٩٧٨ه م طوعت: مناوست البال بريس مثان

قارئین سے گذارش

ادراه کی آلام قان وشش ہوتی ہے کہ پروف ریئے تگ معیاری ہو۔ الحمد دنداس کام کیلئے ادار ومیں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ مجر بھی کوئی علطی نظر آئے تو برائے مہر بافی مطلع فر ما کرممنون فر ما میں تاکیآ ند دا ثناعت میں درست ہو سکے۔ جز الم اللہ مجموعه افادات حکیم الامه مجددالمله تفانوی رحمه الله حکیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحمالله حضرت مولانا محمدیوسف کا ندهلوی رحمالله شهیداسلام مولانا محمدیوسف لدهیانوی رحمالله شهیداسلام مفتی محمد تقی عثانی منطله العالی منبغ الاسلام مولانا محمدیونس پالن بوری میلامال ایک ہزارانمول موتی اس میں سے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکا ہے

مرتب مُصمّداسطق مُكتانی

إِدَارَةُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِينَ پوک فواره نستان پُائِتَان پوک فواره نستان پُائِتَان 061-4540513-4519240

### عرض مرتهب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

بزرگان سلف کے حالات وواقعات انسان کی اصلاح کیلئے انتہائی مفید اور مؤثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اسلامی احکام کی عملی شکل سامنے آتی ہے اور اپنے اسلاف کا وہ مزاج و فداق واضح ہوتا ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آخری دور تک عملی طور برنسل درنسل نشقل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی تھیجت آموز تقریریں ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات بیدواقعہ ان طویل تقریروں سے کہیں زیادہ دل پراٹر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہردور کے صفقین نے بزرگوں کے متقرق واقعات جمع کر کے آنہیں امت کیلئے محفوظ کیا۔

اللہ کے فضل وکرم سے بندہ کی زندگی اکا برعلماء کی متند کتب کی نشر واشاعت ہیں بسر ہو رہی ہے۔ جس کی برکت سے پچھ ورق گر دانی کا موقع میسر آجا تا ہے۔ دوران مطالعہ جو بھی ایسا واقعہ نظر سے گزر ہے جس میں اصلاحی پہلو ہوا سے محفوظ کرنے کا معمول ہے۔ اس طرح واقعات کا ایک ذخیرہ جمع ہوگیا۔ جن میں اسلامی تاریخ کے نشیب وفراز بھی ہیں اور است مسلمہ کے عروج وزوال کی داستان بھی۔ رلانے والے پر ور دسانحات بھی ہیں اور ہنانے والے فرائک بھی اسلامی جو اہر یارے بھی۔ ان میں فکر انگیز مضامین بھی ہیں اور علمی جو اہر یارے بھی۔ ان میں فکر انگیز مضامین بھی ہیں اور علمی جو اہر یارے بھی۔

بندہ کے پاس ایسے اصلاحی واقعات، امثال، لطائف اور عجیب وغریب جواہرات پرمشمل ایک بیاض جمع ہوگئ جس کی اشاعت اس نیت ہے کی جارہی ہے کہ ان بزار واقعات میں ہے پڑھنے والے کوکسی ایک بات ہے دین فائدہ ہوجائے تو یہ بندہ کیلئے ان شاءاللّٰدذ خیرہ آخرت ٹابت ہوگا۔

آج کی مصروف ترین زندگی میں جبکہ دینی کتب کی طرف زیادہ رجمان نہیں رہا اور السکٹرا کے میڈیانے بھی کتب بنی کا ذوق کری طرح متاثر کر دیا ہے ایسے حالات میں ضحیم کتب

اور بے شارر سائل سے ماخوذ بید لجیسی مجموعہ ان شاءاللہ قار نمین کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگا۔عوام وخواص کی اسی مصروفیت کے پیش نظر''محاسن اسلام' مهارے ادارہ ہے ہرماہ با قاعدہ ( ہزاروں کی تعداد میں ) شائع ہوتا ہے۔اس میں بھی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ مختصراور پُرمغزبات عام فہم انداز میں بیش کی جائے۔اور پڑھنے والے کو چندمنٹوں میں علمی محملی بات معلوم ہوجائے۔اللہ یاک نے اپنے فضل اورا کابرین کی دعاؤں سے "محاس اسلام" کو عوام وخواص میں جومقبولیت عطافر مائی ہے وہ یقیناً یہ بزور باز ونیست کامصداق ہے۔ اس مجموعه کی ترتیب کے دوران "محاس اسلام" کے سابقہ شارے بھی سامنے رہے اوران میں درج عبرت ونصبحت ہے مزین واقعات بھی اس کتاب میں شامل کردیئے گئے ہیں۔ دوران ترتیب اس بات کی بوری کوشش رہی کہ کوئی بھی واقعہ غیرمتند نہ ہواس لیے تقریباً ہرواقعہ باحوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جائے۔ تا ہم علماء کرام اور قارئین سے گذارش ہے کہ کسی بات میں سقم محسوں کریں تو مرتب کومطلع فر ما دیں تا کہ آ تندہ ایڈیشن میں درسکی کر دی جائے جو یقینا آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ان واقعات میں کوئی خاص تر تیب نہیں رکھی گئی جیسے کوئی موتی سامنے آیاوہ لے لیا گیا ہے۔موضوع کی مناسبت ہے اس مجموعہ کا نام" ایک ہزارانمول موتی" رکھا گیا ہے۔ قارئین محترم! دوران مطالعدیه بات ذہن میں رہے کہ بیدواقعات اصلاح وترغیب اعمال کیلئے ہیںان سے فقہی مسائل کا اخذ کرنا درست نہیں ۔کسی بھی اشکال کی صورت میں قریبی علماء كرام ہے رجوع فرمائيں اورغير متندكت اپنے اور اپنے بچوں كی پہنچ ہے دور تھيں۔ آ خرمیں بارگاہ رب العزت میں دست بہ دعا جوں کہ اس مجموعہ کومرتب وقار تمین کی د نیوی اصلاح واخروی فلاح کاذر بعیه بنا کمین اور بهم سب کواییخ اَسلاف کے نشش قدم ير طِنْے كى توقيق عطا نرمائيں۔وما توفيقى الا بالله وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين زرُنْعُونُ مُحِمَّداً بِحَقِي عنه شعبان المعظم ١٣٢٨ه ه بمطال سمبر 2007 ·

# وہ متند کتب جن سے بیانمول موتی چنے گئے ہیں

معارف القرآن مامتامه"البلاغ" پراسرار بندے تفسيرابن كثير 200 مردان حق صحبت باابل ول بخارى شريف شرح الفندور جواہر بارے مسلم شريف ملفوطا تتحكيم الامت تجمعر ہےموتی ترندی شریف سيرالا ولبإء جہاں دیدہ متحكوة المصابح اعمال قرآنی ونیامرے آگے روح المعاني سكون قلب طيقات سنن كبري بيهق مبارك مجموعه وظاكف اسدالغابه معجمطبراني خطبات تحكيم الامت مثال خواتين منتخب كنزالعمال تاریخ دعوت دعز بمیت مخزن اخلاق مصنف عيدالرزاق مجالس كتيم الاسلام تاریخ اندلس معارف الحديث خطبات حكيم إلاسلام دوائے ول حياة الصحاب اليواقيت والجواهر ميرالصحابه خ جمان السنة حكايات رومي ندبب وسياست ایک ہزاراحادیث حصن خصيين طب نبوی شرح اساءالله احسني عمل اليوم والليليه مصائب اورأ نكاعلات سيرة المصطفىٰ ستثكول خزانهاعمال سفرة خرت فتأوى دارالعلوم ديويند درس تزینه ی جوابرحكمت خطبات فقير تذكره بجاس صحابه اقوال زرين فضأئل مسكواك اسلام اورتر بيت اولاد ما منامه "محاسن اسلام" اصلاحي خطيأت ومقالات ميرة عائشه رساله جبان كتب أحياءالعلوم اصلاحي مضيامين فزينه

## فہرست عنوانات

## الله تعالیٰ کے مبارک ناموں کے فضائل اور خواص

| صخيبر | مضمون         | فبرغار | صخير | مضمون              | نبرغار | صخير | مضمون          | فبرغا |
|-------|---------------|--------|------|--------------------|--------|------|----------------|-------|
| ۵٩    | النسكال       | 19     | ۲۵   | اَلْقَهَ اَل       | ۱۵.    | ar   | ٱلْرَّخِمْنُ   | 1     |
| ۵٩    | ٱللَطِيفُ     | ۳.     | 3    | <u>ا</u> لْقَهَابُ | 17     | ۵۲   | ٱڶزَحِٰؽؙۄؙ    | ۲     |
| 7.    | ٱلْخَيِّئِرُ  | 11     | ۵۲   | ٱلْنَزَاقُ         | 14     | ۵۲   | ألْمَلِكُ      | ٣     |
| 7.    | الخليئر       | rr     | ۵۷   | الفتائح            | 14     | ٥٣   | ٱڵڠؙۮؙۏۺ       | ۲     |
| ٧٠    | الْعَظِيْمَ   | ٣٣     | ۵۷   | ألعسلين            | 19     | ٥٣   | البتلامر       | ۵     |
| ۲٠,   | ٱلْغَفُورُ    | ٣٣     | ۵۷   | اَلْقَابِضُ        | ۲٠     | ٥٣   | ٱلْمُؤْمِنُ    | 7     |
| 7     | ٱلشَّكُورُ    | ro     | ۵۷   | الباسط             | rı     | ۵۳   | المُهَيِّنُ    | 4     |
| 71    | العسلي        | ٣٦     | 04   | النحَافِض          | **     | ٥٢   | ٱلْعَــَزْنِيز | ۸     |
| 71    | الكتبيز       | ٣2     | ۵۸   | الزاينغ            | rim    | ٥٢   | ألْجَبَّارُ    | 9     |
| 71    | الُحَفِيْظ    | 71     | ۵۸   | المُعِنْ           | ۲۳     | ۵۵   | ٱلْمُتَكَبِرُ  | 1+    |
| 45    | ٱلْمُقِيْتُ   | ٣9     | ۵۸   | ٱلۡمُذِكُ          | ra     | ۵۵   | ٱلْخَالِتُ ا   | .11   |
| 45    | ٱلْحَسِيْبُ   | ۴.     | ۵۸   | النكوينغ           | 74     | ۵۵   | ٱلْبَادِٰئُ    | Ir    |
| 45    | ٱلْجَلِيثُ لُ | M      | ۵٩   | البَصِنيرُ         | 12     | ۵۵   | ٱلْمُصَوِّرُ   | 194   |
| 77    | ٱلكريم        | ~~     | ۵٩   | الْحَكُمُ          | M      | ra   | النعَفَاءُ     | 10    |

|   |       | 1                  |                | _      |                      |        | _      |                      |       |
|---|-------|--------------------|----------------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|-------|
|   | لخنبر | مضمون              | برغار          | صخير أ | مضمون                | نبرغار | منختبر | مضمون                | برغار |
|   | 41    | ألمنتقيم           | ٨١             | 77     | لُخِينَ ا            | 1      | 44     | اَلْزَقِيْبُ         | 44    |
|   | ۷۱    | العَفْفَ           | Ar             | 42     | الْقَيْنُومُ         | 44     | 44     | اَلْمُجِيْب          | ماما  |
|   | 41    | اَلنَ وُفُ         | ٨٣             | 44     | اَلْقَاجِلُ          | 414    | 44     | <u>اَلْوَاسِٹْغُ</u> | ra    |
|   | 41    | مَالِكُ الْمُلْكِ  | ۸۳             | 42     | اَلْهَاجِٰدُ         | 40     | 40     | الحكيث               | 14    |
|   | 41    | والخلال والإكترامر | 10             | 42     | <u>الْوَاحِنْ</u> دُ | 77     | 40     | اَلْقَدُقُدُ         | MZ    |
|   | 41    | اَلْمُقْسِطُ       | AY             | AF     | الأحك                | 42     | 410    | ٱلْمَجِيْدُ          | M     |
|   | 4     | ألجافغ             | 14             | YA.    | الضمكذ               | ۸۲     | 414    | الْبَاعِثُ           | 14    |
|   | 4     | اَلْغَنِينَ        | ۸۸             | AF     | الُفَادِرُ           | 49     | 40     | اَلشَّهِيُـدُ        | ۵٠    |
|   | ۷٢    | المُغَنِيُ         | 19             | 49     | المقتديم             | ۷٠     | Yr.    | ٱلْحَقْ              | ۵۱    |
|   | ۷٣    | ألمانغ             | 9+             | 79     | اَلُمُقَانِمُ        | 41     | 40     | ٱلْوَكِيْـلُ         | ar    |
|   | ۷٣    | ألضكائر            | 91             | 49     | ٱلْمُؤَخِرَ          | 4      | 40     | اَلْقَوِينُ          | or    |
|   | ۷٣    | التافغ             | 95             | 79     | الأوَّك              | 2      | 40     | المتين               | ar    |
|   | ۷٣    | ٱلْنُّـُىٰ         | 92             | 79     | ٱلأخبر               | 20     | 40     | الْوَلِيُ            | ۵۵    |
| L | 20    | المادي             | 914            | 49     | اَلظَاهِرَ           | 20     | YD     | الْحَبِيْدُ          | ۲۵    |
| Ŀ | 20    | ٱلبُّتِدِيْغ       | 90             | 4.     | اَلْبَ اطِنُ         | 24     | 44     | اَلْهُ حُصِي         | ۵۷    |
|   | ۲۳    | البسايق            | 94             | ۷٠     | ألعَالِثُ            | 44     | 44     | اَلْمُبُدِئ          | ۵۸    |
| 4 | 20    | ٱلْوَارِيْثُ       | 94             | ۷٠     | الْمُتَعَالِي        | ۷۸     | 77     | ألمُعِينُــــُدُ     | ۵۹    |
| 4 | ۵     | ٱلْزَيَثِئْيُدُ    | 91             | ۷٠     | اكتبز                | 49     | 77     | الفنج                | 4.    |
| 4 | ۵     | اَلْضَبُوز         | 99             | ۷٠     | ٱلنَّوَّابُ          | 1.     | 14     | المميث               | 71    |
|   |       |                    | Designation of |        |                      |        |        |                      |       |

| م<br>م                                 | ام<br>م<br>ام<br>ام                          | نمبرثا |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| <u>منخہ</u><br>۸• ا                    |                                              | 77     |
|                                        | ا عیب پوشی کرنا                              | 77"    |
| ^•                                     |                                              | ۲۳     |
| ^•                                     | جَفَّرُ احْجِمُورُ دينا                      | 110    |
| ^•                                     |                                              | 174    |
| ^•                                     | معززنو جوان                                  | 172    |
| A•                                     | ایمان کا تقاضا                               | IFA    |
| ^•                                     | سب سے بڑی دانائی                             | 119    |
| A1 .                                   | " تناہوں کا خاتمہ                            | 194    |
|                                        | بر کام سوچ سمجھ کر کر و<br>ا                 | 11-1   |
| Λ1<br>Λ1                               | دلوں کوسو چنے کا عادی کرو                    | 127    |
| <del></del>                            | اللّٰدے پہندیدہ لوگ                          | 122    |
| A1                                     | اینے ظاہر کو حیاء دار رکھنا                  | 1177   |
| Ar Ar                                  | بروبارآ دی کا درجه                           | 120    |
| Ar                                     | الله کی بردیاری                              | 127    |
| Ar                                     | بدنعيب انسان                                 | 11/2   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | میں جھگڑ وں گا!                              | IMA    |
|                                        | بوزهوں کی تعظیم                              | 17.4   |
| Ar                                     | وعدہ پورا کرنے کی سچی نیت رکھو               | 100    |
| Am                                     | عضرت آوم عليه السلام<br>عشرت آوم عليه السلام |        |
| AF                                     | ناسور بإداغ دهبه كاروحاني علاج               |        |
| 'Ar'                                   | موذی جانوریادشمن <u>سے ح</u> فاظت کانسخہ     |        |

نبرشار مضمون مغی

| 10.75 | Y                                                           |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| ٨٢    | سب سے پہلے نماز فجر حضرت آ دم علیہ السلام نے اداکی          | IMM  |
| ۸۳    | سب سے پہلےظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اداکی     | ١٢٥  |
| ۸۵    | سب ہے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فر مائی | 1174 |
| ۸۵    | سب سے پہلے مغرب کی نماز                                     | 162  |
| ۸۵    | حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اداکی                              | IM   |
| rA    | نمازعشاء كى فرضيت                                           | 1179 |
| 14    | حضرت ادريس عليه السلام                                      | 10+  |
| AY    | مومنین کے دلوں سے غموں کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ         | 101  |
| ΛΛ    | حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ                               | ıar  |
| ۸۸    | حضرت خالدين وليدرضي اللهءنه                                 | 100  |
| ۸۸    | اولاد کے رشتہ کے لئے مجرب عمل                               | 100  |
| 19    | حصرت محبدالله بن عمر رضى الله عنه                           | 100  |
| 19    | حضرت عبدالله بن ياسر رضى الله عنه                           | 101  |
| 9+    | بعض وحشي جانورون كاحضورصلى الله عليه وسلم كىعزت كرنا        | 102  |
| 9.    | حضرت ابو بكرشبلي رحمه الله                                  | ۱۵۸  |
| 9+    | حضرت شاه اسلعيل شهيدر حمه الله                              | 109  |
| 91    | حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے آخری کھات              | 14+  |
| 91    | عام كي شرب بيخ كالجرب نسخه                                  | 171  |
| 91    | اڑی کے رشتہ کیلئے ایک مجرب عمل                              | 145  |
| 95    | موت مؤثرترین واعظ ہے                                        | 140  |
| 91    | گرد ہے اور پتے کی پتھری کاروحانی علاج                       | 170  |
| 91    | غصه کود ورکریزکانسخه                                        | 170  |

| ~    |                                                                |     |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 900  | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَيْ غَاصَ فَضَلِت | 177 |
| 94   | اولا دے گناہ ہوجائے تو قطع تعلق نہیں اصلاح کی فکر جاہے         | 142 |
| 94   | بداخلاق کے کان میں اذان دینا                                   | ITA |
| 94   | اورنگ زیب عالمگیر کے آخری کمحات                                | 149 |
| 94   | حضرت مرزامظهرجان جانال رحمه الله کے آخری کمحات                 | 14. |
| 94   | شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدني رحمه الله كآخرى لمحات        | 141 |
| 94   | حضرت امام زین العابدین رحمه الله کے آخری کھات                  | 121 |
| 91   | رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ کیجئے فاقہ نہیں آئے گا       | 121 |
| 99   | اُنیس(۱۹)اہم تصحین                                             | 120 |
| 99   | سلطان صلاح الدين ايو بي كة خرى لمحات                           | 120 |
| 100  | گنهگار قابل رحم بین نه قابل حقارت                              | 124 |
| 1++  | سيدعطاء اللهشاه بخارى رحمه الله كآخرى كمحات                    | 144 |
| 100  | سلف صالحین کی اپنے دوستوں کوتین تقییحتیں                       | 141 |
| 1+1  | حضرت علبه بن زيدرضي الله عنه كالربي آبر و كاعجيب صدقه          | 149 |
| 1.5  | وین مجالس کے آواب                                              | 14. |
| 1+1  | امام محمدا ساعیل بخاری رحمه الله کے آخری کھات                  | IAI |
| 1.1  | حضرت ابراجيم عليهالسلام اورنمر ودكامنا ظره                     | IAT |
| 1.1  | عزت حاصل کرنے کانسخہ                                           | 11  |
| 1+1  | حصرت عبدالله بن سلام كالمجيب خواب اوراش كى تعبير               | IAM |
| 1+14 | مولا نامحر بوسف کا ندهلوی رحمه الله کے آخری کھات               | 110 |
| 1.0  | دینارکودینارکیوں کہتے ہیں(وجاتشمیہ)                            | IAY |
| 1-0  | حضرت سعید بن جُبر رحمه الله کے آخری کھات                       | IAL |

| مغح  | مضمون | نمبرشار      |
|------|-------|--------------|
| 77 1 |       | ا خریہ تھے۔۔ |

| 1.0 | پانچ (۵)اہم تصیحتیں                                                     | 100         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1+4 | جيسى نيت ويباالله كامعامله                                              | 1/19        |
| 1•4 | امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله کاصبر                                      | 19+         |
| 1.4 | مصیبت آئے تو صبر کرو                                                    | 191         |
| 1+/ | قرآن کریم سے برکت حاصل کرو                                              | 195         |
| 1+9 | خیانت کرنے والے کاعبرت ناک انجام                                        | 191         |
| 1+9 | الله تعالیٰ کے ہاں غریب لوگوں کی قدر                                    | 1914        |
| 1+9 | غفلت دور کرنے کانسخہ                                                    | 190         |
| 11+ | قرآن پاک کے باطنی آ داب                                                 | 147         |
| 11• | ایک ہزارآ یات پڑھنے کی فضیلت                                            | 194         |
| 111 | حضور صلی الله علیه وسلم کے موزے میں سانپ کا قصہ                         | 191         |
| 111 | جنت کی جا دراوڑ سے کا نبوی نسخہ                                         | 199         |
| 111 | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كااپنے ساتھيوں كے ساتھ معامله              | r           |
| 111 | مشوره میں امانت کارنگ ہونا جا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنداز مشورہ | 1+1         |
| 111 | شکرگزار بیوی                                                            | r. r        |
| 111 | ہوائیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں                                       | r. r        |
| 111 | لقمان عليه السلام كي اپنے بيٹے كونصيحت                                  | 4.1         |
| 111 | ہردردے شفاحاصل کرنیکانسخہ                                               | r.0         |
| 110 | ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے                                       | r•4         |
| 110 | بری موت سے بیخے کا ایک نبوی نسخہ                                        | <b>r.</b> ∠ |
| II' | بچے کے کان میں اذان وا قامت کی مسنونیت                                  | F+A         |

|     |                                    | 2./. |
|-----|------------------------------------|------|
| 114 | <u>نچ</u> کا سرمونڈ نا             | r. 9 |
| IIA | معمولی اکرام مسلم پرسارے گناہ معاف | 110  |
| 119 | سورة فاتحه کے خواص                 | rii  |
| 119 | الله تعالى كى خصوصى عنايت          | rır  |
| 114 | آیت الکرسی کے فضائل وخواص          | rim  |
| ITI | سورة كهف كے فضائل وخواص            | rim  |
| ırr | صفت شكر پرايك عجيب دا قعه          | ria  |
| Irm | سورة يليين كے فضائل وخواص          | rit  |
| ITM | خدا کی قدرت                        | 112  |
| Ira | سورة الرحمٰن کے فضائل وخواص        | MA   |
| Iro | تنگی ہے نجات حاصل کر نیکانسخہ      | 119  |
| Ira | دعا کی قبولیت کے لئے مجرب عمل      | 11.  |
| 174 | سورة الواقعه کے فضائل وخواص        | 771  |
| ITY | مسلمان پربہتان باندھنے کاعذاب      | 777  |
| 172 | سورة الملك كے خواص                 | ***  |
| 172 | امام محدر حمه الله اورتضوف پر كتاب | ***  |
| IFA | سورۂ مزمل کے فضائل وخواص           | ۲۲۵  |
| IFA | مقدمه میں کامیابی حاصل کرنے کانسخہ | 774  |
| 179 | سورة الكوثر كے خواص                | 11/2 |
| Ir9 | فضائل سورة الكافرون                | rta  |
| 11  | سورة الاخلاص كے فضائل وخواص        | 779  |

| 11"1   | جادوکی کاٹ کیلئے معو ذ تین کاعمل                   | 114          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| }      |                                                    |              |
| 1971   | دوبيو يول مين انصاف كالمجيب قصه                    | العام        |
| 1944   | ولی ہوکر نبی کا کام کرو                            | 744          |
| 1944   | بدنظری ہے تو نیق عمل جیمن جاتی ہے                  | 777          |
| الهدا  | بدنظری ہے قوت حافظہ کمز ورہوتا ہے                  | ۲۳۳          |
| ١٣٣    | تفيحت آموز قصه                                     | د۳۵          |
| 110    | حضرت عمررضي الله تعالى عنه كي انقال كيوفت وصيت     | די           |
| IPY    | بدنظری کے تین بڑے نقصا نات                         | <b>۲۳</b> 2  |
| 172    | بدنظری ہے پر ہیز کا خاص انعام                      | ۲۳۸          |
| 172    | دل کی گھبراہٹ اور بیاری ہے نجات کانسخہ             | 444          |
| IFA    | انمول موتی                                         | <b>*17</b>   |
| 117%   | قرآن كريم كى ايك خاص آيت عزت ولانے والى            | **           |
| 1179   | حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله فرمايا             | 777          |
| 11-9   | عملین کے کان میں اوان دینا                         | 444          |
| 1179   | کونی مخلوق کون ہے دن پیدا کی گئ                    | דויוי        |
| 114+   | ول کیاہے؟                                          | ۲۳۵          |
| ווייו  | بيار دل كى علامات                                  | 44.4         |
| ۱۳۲    | ول اور د ماغ كا فرق                                | <b>1</b> 174 |
| ۱۳۳    | دل کی قبت                                          | የሮለ          |
| l Lele | ایک انگریز جج کا فیصله مسلمان بارگئے اسلام جیت گیا | 414.8        |
| 100    | سینگی اور پر بیثانی دورکرنے کانسخہ                 | 10+          |

| 124  | ا بنی بیوی کا دل پیارے جیتئے تکوار ہے نہیں                   | 101  |
|------|--------------------------------------------------------------|------|
| ורץ  | گناہ کے موقع سے بچنے کی دعا                                  | rar  |
| 102  | دل کے متعلق چندمشہورا قوال                                   | rom  |
| IMA  | اصلاح قلب كيلئے وفت نكالنے كاطريقه                           | ror  |
| IMA  | ا پنا گھونسلہ اپنا کیا ہو ٹا یکا                             | raa  |
| 109- | گھر میں عافیت اورسلامتی کا مجرب نسخه                         | POY  |
| 109  | اعمال کی درسی قلب کے تابع ہے                                 | 102  |
| 10.  | زبان کی لغزش یاوُں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے                | ran  |
| 10.  | حضرت علی رضی الله عند نے دین کود نیا پر مقدم کرنا            | 109  |
| 10.  | ہررنج وغم دورکرنے کا بہترین نسخہ                             | 14.  |
| 101  | نفس کے حیلے بہانے                                            | 171  |
| 101  | نیک بیویاں خاوندوں سے نیکی کے کام کراتی ہیں                  | 747  |
| 100  | بیوی اچھی ہویابری فائدہ ہے                                   | 747  |
| 100  | ایک گرال قدر ملفوظ                                           | 444  |
| 101  | ول کی اصلاح کا تیر بهدف نسخه                                 | .270 |
| 104  | عمل مخضرا ورثواب وفائده زياده                                | 777  |
| 102  | ملاح میں نے تواپی آ دھی عمر کھوئی مگرتم نے تو پوری عمر ڈبوئی | 742  |
| 101  | میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ                          | 744  |
| 109  | د نیا کی عجیب مثال                                           | 749  |
| 14.  | جسم اورروح عبرت                                              | 12.  |
| 14.  | نرینداولا دے حصول اورزندگی کی تنگی دورکرنے کیلئے بہترین نسخہ | 141  |

ایک بزارانموں موتی - **2** صفحہ ےا مضمون نمبرشار

| 11/1   | سانپ کے بیچے وفا دار نہیں ہو سکتے                | 121              |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|
| ، الاا | تحكيم الامت تقانوي رحمه الله كااتباع شريعت       | 121              |
| 144    | بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے                 | 121              |
| 148    | بیوی سے محبت کی ہاتیں سنئے                       | <b>1</b> 20      |
| 141"   | حضرت عمررضي الله تعالى عنه كاتقوى                | 124              |
| IYM    | ول کابگاڑ نا آسان ہے                             | 122              |
| ITO    | حضورصلی الله علیه وسلم کے اخلاق                  | 12A              |
| 177    | نفس کی ہرخواہش بوری نہیں ہوسکتی                  | 1/4              |
| ۲۲۱    | ہر بلا سے حفاظت                                  | <b>1/A+</b>      |
| 172    | ایک لا کچی کا قصبہ                               | M                |
| 144    | ہرجائز مراد کے لئے مجرب عمل                      | ra.r             |
| Ν      | حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ کی حکمت یہودی کے ساتھ | 1%t"             |
| IΝΑ    | كندذ ہن كاروحاني علاج                            | rar <sup>e</sup> |
| 174    | چندارشادات تحکیم الامت حضرت تفانوی رحمه الله     | ۲۸۵              |
| 149    | اہل اللہ کے زندہ دل ہونے کاراز                   | M                |
| 149    | ول کی غذا                                        | 11/4             |
| 149    | قنبكااژ                                          | MA               |
| 14.    | گناہوں ہے دل کمز ورہوجا تا ہے                    | <b>1/1</b> 4     |
| 14.    | هروقت جمعیت قلب کی فکرمیں ندر ہو                 | 79+              |
| 12+    | الله والول كي راحت كاراز                         | <b>79</b> 1      |
| 14.    | پریشانیاں دور کرنے کی تدبیر                      | rgr              |

|      |                                                     | ,•          |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| اے   | راحت حاصل کرنے کا گر                                | 791         |
| 14.  | راحت کی چانی                                        | 4914        |
| 14   | اللَّه تعالیٰ قلوب کا آپریشن کرتے ہیں               | 190         |
| 141  | سکون نہیں عمل مطلوب ہے                              | 797         |
| 141  | اہل اللہ کے قلب میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی           | <b>19</b> ∠ |
| 141  | مومن کو پریشان کرنے والی چیز                        | <b>19</b> A |
| 141  | قلب کی صفائی                                        | 499         |
| 121  | ول کی اصلاح                                         | ۳۰۰         |
| 121  | دل کے اطمینان کانسخہ                                | 14.1        |
| 141  | پریشانی کولذیذ کرنے والی چیز                        | #*Ý         |
| 141  | وشمن ہے حفاظت                                       | سو وسو      |
| 124  | ہرمصیبت سے بردھ کرمھیبت                             | ما مها      |
| 144  | مریض کے لئے اجروثواب                                | ۳+۵         |
| 1414 | آیت کریمه کی فضیلت                                  | ۲۰۲         |
| 141  | جا دو کاروحانی علاج                                 | m.Z         |
| 144  | نیکی کا حکم اور برائی ہے رو کئے کی تضیلتیں          | ۳۰۸         |
| 144  | نظر بدد وركرنے كا وظيفه                             | ۳.4         |
| 144  | ایک علمی نگته                                       | ٠١٠٠        |
| 144  | غول بیانی ( بھوتوں ) کود مکھے کرا ذان دینا          | ۳           |
| ا∠۸  | ہرانسان کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں ہیں فرشتے رہتے ہیں | ۳۱۲         |
| 149  | صبر کا کھیل                                         | ۳۱۳         |

| ا۱۸۰ جد کے دن ظہریا جماعت پڑھنا ۱۸۰ متکبری طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نے بیس و کھتے ۱۸۱ اللہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نے بیس و کھتے ۱۸۱ متکبری طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نے بیس و کھتے ۱۸۱ متاک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۱ متاک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۲ متاک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۲ متاک کے لئے تین لازی عناصر ۱۸۲ متاک کے لئے تین لازی عناصر ۱۸۲ متاک کے لئے تین لازی عناصر ۱۸۲ متاک کے لئے جرب عمل ۱۸۲ میں کا مربا بی کیلئے مجرب عمل ۱۸۳ میں کا مند بیس لقمہ دینے پرصد قدی کا ثواب ۱۸۳ میں کے مند بیس لقمہ دینے پرصد قدی کا ثواب ۱۸۲ میں کھی اجاع سنت میں پھر با ندھنا ۱۸۷ محضور میں میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخی مجر ۱۸۷ محضور میں دیں اور وہ متاک کیس کے کہا تھا تے کہا تے کہا تے کہا تھا کہ ۱۸۸ میں وہی اللہ کا ایک واقعہ ۱۸۸ میں معامل المام المرب کا ایک وہی انتیار کے کئی مجرب نیز المرب کو افران سات کو کو کہا کہ معاملات کے المام کے طام سے متاظ طب کا نبوی کنو کی سنت کا مواملات کا کہا کہا کہا کہ کے کہو کئی کے محب نیز الم کے طام سے متاظ طب کا نبوی کنو کی سنت کو سنت کی المام کے لئے محب نوی کنو کی سنت کا مواملات کا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                          | /-          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ا۱۸۰ جود کے دن ظہر باجماعت پڑھنا 1۸۱ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۱ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۱ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۱ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ ۱۸۲ مواک کے اس تین لازی عناصر ۱۸۲ ۱۸۲ شکر کرنے کے تین لازی عناصر ۱۸۲ ۱۸۳ شکر کرنے کے طریقے اس استان وغیرہ بیس کا میابی کیلئے مجرب عمل ۱۸۳ متحان وغیرہ بیس کا میابی کیلئے مجرب عمل ۱۸۳ بیوی کے منہ بیس لقرد یے پرصد قد کا ثواب ۱۸۳ نوی کے منہ بیس لقرد یے پرصد قد کا ثواب ۱۸۵ امتحان وغیرہ بیس کا میابی کیلئے مجرب عمل ۱۸۵ امتحان وغیرہ بیس کھی اتباع سنت بیس پھر با ندھنا ۱۸۵ امتحان میں بھی اتباع سنت بیس پھر با ندھنا کا خدکوشی مجر ۱۸۵ اللہ علیہ وسلم الدخلیہ وسلم اللہ عالم کے خور میں دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، ۱۸۸ مجبود میں دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، ۱۸۸ مجبود تین ور مہ الدکا ایک واقعہ ۱۸۹ مجبود تین الامت اور صفائی معاملات ۱۸۹ کیام کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد ۱۹۹ کیام کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد ۱۹۹ کا معاملات ۱۹۹ کا میں کا معاملات ۱۹۹ کیام کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد ۱۹۹ کا میں کو ساتھ کیام کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی اسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے خفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے حفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے خفاظت کا نبوی نسخد الور سے نالم کے ظام سے خوالم سے نالم کے خوالم سے نسخد الور سے نسخد الو | 149 | احادیث صحیحه کی تعداد                                                    | ٣١٣         |
| ا۱۸۱ متکبری طرف الندتعالی نظر رصت ہے نہیں دیکھتے  ا۱۸۱ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ  ۱۸۲ مواک کے بارے بیس عبرت ناک واقعہ  ۱۸۲ مثر کے لئے تین لازی عناصر  ۱۸۲ عزت نیک بائی اورصحت بدن کیلئے مجرب عمل  ۱۸۳ مثر کرنے کے طریقے  ۱۸۳ مثر کرنے کے طریقے  ۱۸۳ متر کی کے منہ میں کا ممیا بی کیلئے مجرب عمل  ۱۸۳ یوی کے منہ میں کا ممیا بی کیلئے مجرب عمل  ۱۸۳ یوی کے منہ میں لقمہ دینے پرصدقہ کا ثواب  ۱۸۵ نظری تقاضوں میں بھی اتباع سنت مقصود ہے  ۱۸۵ مترت ما بی مصاحب کا اتباع سنت میں پھر با ندھنا کی عنہ کو شخی کھر کے دور میں اللہ تعالی عنہ کو شخی کھر کے دور میں اللہ تعالی عنہ کو شخی کھر کہا ہے۔  ۱۸۵ محبور میں دیں اوروہ ستا کیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۸ محبور تین دیں اوروہ ستا کیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۸ محبور تین دیں اوروہ ستا کیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۸ محبور میں دیں اور وہ ستا کیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۸ محبور میں دیں اور وہ ستا کیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۹ محبور میں دیں اور وہ منائی معاملات محبور سال متاور صفائی معاملات معاملات معاملات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. | صبركيلئ مدد كارتصورات                                                    | 110         |
| ا۱۸۱ مواگ کے بارے میں عبرت ناک واقعہ ۲۱۸ مواگ کے ایرے میں عبرت ناک واقعہ ۲۱۹ شکر کے لئے تین لازی عناصر ۲۲۹ شکر کرنے کے طریقے ۲۲۹ امتحان وغیرہ میں کامیا بی کیلئے مجرب عمل ۲۲۹ یوی کے منہ میں لقمہ دینے پرصد قد کا ثواب ۲۲۳ یوی کے منہ میں لقمہ دینے پرصد قد کا ثواب ۲۲۹ فطری تقاضوں میں مجمی اتباع سنت میں پھر با ندھنا ۲۲۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر ۱۸۷ کم کوریں دیں اوروہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، ۲۲۵ محقوق العباد ۲۲۸ محقوق العباد ۲۲۸ محتوق الم کے کور است پر لانے کا نسخ ۲۲۸ محتوق العمال تا کہ محتوق العمال تا کہ کور انتخا کی معاملات ۲۲۹ محتوق العمال تا کور العمال تا کور تعالی معاملات ۲۲۹ محتوق العمال تا کہ کور العمال تا کور تعالی معاملات ۲۲۹ محتوق العمال تا کور تعالی کور تعالی معاملات ۲۲۹ محتوق العمال تا کور تعالی کور                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14+ | جعد کے دن ظہر ہا جماعت پڑھنا                                             | 111         |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JAI | متكبر كى طرف الله تعالى نظر رحمت سے نہيں ويھتے                           | <b>M</b> 12 |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171 | مسواگ کے بارے میں عبرت ناک واقعہ                                         | MIA         |
| ا متحان وغیرہ میں کا میابی کیلئے مجرب عمل استان وغیرہ میں کا میابی کیلئے مجرب عمل استان وغیرہ میں کا میابی کیلئے مجرب عمل استان وی کے منہ میں لقمہ دینے پرصد قد کا ثواب استان قطری تقاضوں میں بھی اتباع سنت مقصود ہے استان قطری تقاضوں میں بھی اتباع سنت میں پھر باندھنا اسلامی اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر استان میں اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر اللہ تعالی عنہ کو شخی اللہ اللہ تعالی عنہ کو شخی اللہ تعالی عنہ کو شخی مجر اللہ تعالی عنہ کو شخی اللہ تعالی موالد کا ایک کھاتے کھلاتے رہے، استان میں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، استان کے کوراہ راست پرلانے کا نسخہ اللہ کا ایک واقعہ اللہ اللہ اللہ کا ایک واقعہ اللہ اللہ کا ایک واقعہ اللہ اللہ کا ایک موالد سات اور صفائی موالد سے خاطت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے اللہ کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے اللہ کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ کے اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے خاط سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ اللہ کے خاص میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAT | شكر كے لئے تين لا زى عناصر                                               | 119         |
| امخان وغیرہ میں کامیا بی کیلئے مجرب عمل اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک اللہ کا اللہ کا ایک واقعہ اللہ کا ایک کا نوی نوی معاملات کا اللہ کے لئے مجرب نوی نوی معاملات کا اللہ کے لئے مجرب نوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IAT | عزت 'نیک نامی اور صحت بدن کیلئے مجرب عمل                                 | ۳۲۰         |
| ۳۲۳ بیوی کے مند میں لقمہ دینے پرصد قد کا ثواب ۳۲۳ فطری تقاضوں میں بھی اتباع سنت مقصود ہے ۳۲۸ حضرت حاجی صاحب کا اتباع سنت میں پھر باندھنا ۳۲۸ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشھی بحر ۱۸۷ حضور میں دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، ۳۲۷ حقوق العباد ۳۲۸ بھٹے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ ۳۲۸ مجد وتھا نوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ۳۲۸ دل کی بیاری کے لئے مجرب نسخہ ۱۸۹ میں مالامت اور صفائی معاملات ۱۸۹ کی مالامت اور صفائی معاملات ۱۹۹ کالم کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کالم کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کالم کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کالم کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کالم کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کے اس کا کہ کے اس کے اللہ کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کے اللہ کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کے اللہ کے ملم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ کے اللہ کے میں میں میں میں میں میں میں میں کا نبوی نسخہ اللہ کے میں میں کے لئے میں کوئی نسخہ کے اللہ کے میں میں کا نبوی نسخہ کے اللہ کے میں کا نبوی نسخہ کے اللہ کے میں کا نبوی نسخہ کے اللہ کے میں کیا میں کہ کے میں کوئی کے اللہ کے میں کیا کہ کے میں کیا کہ کے میں کیا کہ کے میں کیا کہ کی کیا کیا کہ کے میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا | ١٨٣ | شكركرنے كےطريقے                                                          | ۳۲۱         |
| المم المم كظم سے تفاظت كا نبوى نبخ المام اللہ عليه الم الم كظم سے تفاظت كا نبوى نبخ الم الم كا الم سے تفاظت كا نبوى نبخ اللہ عليہ اللہ عليہ وسلم نے حضرت الوہر برہ وضى اللہ تعالى عنہ كوشى بحر اللہ عليہ وسلم نے حضرت الوہر برہ وضى اللہ تعالى عنہ كوشى بحر اللہ عليہ وسلم نے حضرت الوہر برہ وضى اللہ تعالى عنہ كوشى بحر اللہ كا كا اللہ كا ا | 115 | امتحان وغيره ميں كاميا بي كيلئے مجرب عمل .                               | rrr         |
| ۳۲۵ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹھی بھر 1۸۷ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹھی بھر 1۸۷ حقوق العباد ۳۲۷ حقوق العباد ۳۲۸ بھٹکے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ ۳۲۸ بھٹکے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ ۳۲۹ مجدد تھا نوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ۱۸۹ میں الری کے لئے مجرب نسخہ ۱۸۹ میں معاملات میں معاملات کے اسم الامت اورصفائی معاملات طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ الام الم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹ طالم کے طلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۸۳ | بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پرصدقہ کا ثواب                                 | rrr         |
| ۱۸۸ حضور میلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشھی مجر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشھی مجر کے حضور میں دمیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۱۸۸ حقوق العباد ۲۲۸ محمد دخف انوی رحمہ اللہ کا ایک و اقعہ ۲۲۹ محمد دخف انوی رحمہ اللہ کا ایک و اقعہ ۲۲۹ دلی بیاری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ دلی بیاری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ محمد اللہ مت اور صفائی معاملات ۲۳۹ خالم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۲۳۹ خالم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸۵ | فطری تقاضوں میں بھی اتباع سنت مقصود ہے                                   | ٣٢٢         |
| کھبوریں دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،  ۳۲۷ حقوق العباد  ۳۲۸ بھٹے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ  ۳۲۹ مجد دتھا نوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ  ۳۳۹ دل کی بیاری کے لئے مجرب نسخہ  ۳۳۹ حکیم الامت اور صفائی معاملات  ۳۳۱ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ  ۳۳۳ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ  ۱۹۱ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PÁL | حضرت حاجي صاحب كالتباع سنت ميں پتھر باندھنا                              | rra         |
| ۱۸۸ جھے جوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ سرم کے کوراہ راست پرلانے کانسخہ سرم کے کوراہ راست پرلانے کانسخہ سرم کے لئے مجرب نسخہ سرم کی بیماری کے لئے مجرب نسخہ سرم کی معاملات سے مالامت اور صفائی معاملات سے طالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ سرم اللہ کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ سرم اللہ کے سرم کا کوراہ کا نبوی نسخہ سرم کا اللہ کے سرم کا کوراہ کی سرم کا نبوی نسخہ سرم کا کوراہ کی سرم کی سرم کی کی سرم کی کی سرم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 | حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو ہر رہے وضی الله تعالیٰ عنه کوشھی بھر | 44          |
| ۳۲۸ بھٹے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ ۲۲۸ مجدد تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ۲۲۹ مجدد تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ۲۲۹ ول کی بیماری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ ول کی بیماری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ محلیم الامت اور صفائی معاملات ۲۳۹ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | تھجوریں دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے،                       |             |
| ۱۸۹ مجد دتھا نوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ۲۲۹ دلی بیاری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ دل کی بیاری کے لئے مجرب نسخہ ۲۳۹ ملامت اور صفائی معاملات ۱۹۹ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAA | حقوق العباد                                                              | mr2         |
| ا ا ا الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAA | بھنکے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ                                      | TTA         |
| ا ا علیم الامت اورصفائی معاملات علیم الامت اورصفائی معاملات ا ۱۹۰ طالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119 | مجد د تھا نوی رحمہ اللّٰہ کا ایک واقعہ                                   | 779         |
| ا الم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ سے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 | ول کی بیاری کے لئے مجرب نسخہ                                             | ٣٣٠         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19+ | حكيم الامت اورصفائي معاملات                                              | ۳۳۱         |
| ٣٣٣ خطوط ميں بسم الله لكھنا جائز ٢٠١١ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191 | ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 | خطوط میں بسم اللہ لکھنا جائز ہے یا نا جائز                               | ~~~         |

| 191         | ذہن اور حافظ کے لئے                                            |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 195         | نورقلبی کی حفاظت                                               | rro |
| 195         | ا يک ہزارجلدوں والی تفسير                                      | mm4 |
| 192         | خوف خدا موتواييا                                               | mr2 |
| 191         | قرآن کی دوآ بیتی جس کوتمام مخلوق کی پیدائش ہے دو ہزارسال پہلے  | ٣٣٨ |
|             | خودر حمٰن نے لکھ دیا تھا                                       |     |
| 1190        | حضرت حذيفه رضى الله عنه كيهاته حضورصلى الله عليه وسلم كامعامله | ٣٣٩ |
| 190         | دوعجيب دعائين                                                  | ۳۳. |
| 190         | امام ما لك رحمه الله تعالى كاوا قعه                            | امم |
| 197         | امتِ محمد بيه پرتين با تول كاخوف                               | ۲۳۳ |
| 197         | ایک عجیب واقعه                                                 | 464 |
| 194         | توبه کرتے وقت رونے کی فضیلت                                    | 444 |
| 192         | رزق میں برکت کے لئے ایک مجرب عمل                               | ۳۳۵ |
| 194         | امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كاوا قعه                     | ٢٦٦ |
| 191         | تنگ دست مسلمانوں کے لئے سامان تسلی                             | mr2 |
| 191         | خواص سورہ کی (حصول لازمت کے لئے)                               | rmi |
| 199         | ہے دین کو دبندار بنانے کا ایک عجیب فارو قی نسخہ                | ٩٣٩ |
| r••         | انسان کو مایوس نہیں ہونا جا ہے                                 | ra. |
| <b>r</b> •1 | غزوهٔ بدر میں بےسروسامانی                                      | 201 |
| r+1         | صالح بيوي                                                      | rar |
| r+1         | ظلم کی تین قشمیں                                               | ror |

| r+r         | يه گناه حقيقت مين آگ بين                            | ror         |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| r•r         | یدونیا گناہوں کی آگ ہے بھری ہوئی ہے                 | raa         |
| r+r         | اسلام میں عیدالفطر کی پہلی نماز                     | 201         |
| ř. m        | وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہیں | <b>F0</b> 2 |
| ۲۰۳         | د کھ پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں                 | ran         |
| r+m         | حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ      | 109         |
| 4+14        | ظالم كاساتهددين والابھي ظالم ہے                     | ٣4٠         |
| r• r        | حفزت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي الهم نفيحت       | 741         |
| ۲۰۳         | جب تک باوضور ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے       | 777         |
| 4.4         | حالتِ مرض كي دعاء                                   | 747         |
| r+0         | فاقهٔ تنگدستی اور بیاری کے اسباب                    | 444         |
| r-0         | ننگے سر کی شہادت قبول نہیں                          | 240         |
| r+4         | صلهٔ رحی کاایک عجیب قصه                             | ۳۷۲         |
| 4+1         | تسخير دنيا كانسخه                                   | <b>٣4</b> 2 |
| r+2         | حیصوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال               | FYA         |
| r+A         | تبييج فاطمه رضى الله عنها                           | <b>٣</b> 49 |
| r+A         | خداتعالیٰ کا میریمنٹ جوخداتعالیٰ کے پاس محفوظ ہے    | 72.         |
| <b>۲•</b> Λ | کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت       | 121         |
| r+9         | وصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم                   | 721         |
| r+ 9        | اعمال الجھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب   | 727         |
| <b>*1</b>   | كىلىفور نيامىن چورى                                 | 727         |

۳۷۵ خوف خداے نکلا ہواایک آ نسوجہنم کی بڑی ہے بڑی آ گ بجھادے گا 110 ۲۷۷ خاوندکوراه راست پرلانے کانسخه 110 سے ابوجہل کوئل کی بشارے دی 111 ۳۷۸ کسی زمانه کھجور کی مختلی جیسے گیہوں کے دانے ہوتے تھے 111 P29 علماء کے قلم کی روشنائی اورشہیدوں کے خون کاوزن TIT ایمان کے بعدسب سے پہلافرض ستر ہوتی ہے TA . TIT ۳۸۱ معذور کے لئے بہترین عمل TIT ٣٨٢ غلام نے آقاؤں کوحق کی تلقین کی rim ۳۸۳ کیبر کی دوعلامتیں TIM ۳۸۴ مايوس هوكر دعا ما نگنانه تيموژ و TIM ۳۸۵ چله کی فضیلت MIM ٣٨٧ ول جارتم كے بيں rir ٣٨٧ نبي كوجھثلانے والے گدھوں سے بدتر ہیں 110 ٣٨٨ رقان كاروحاني علاج 110 ۳۸۹ وہ خوش نصیب صحالی جنگی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابتھی 114 ۳۹۰ ایک اہم نفیحت 114 ۳۹۱ این اوراولا د کی اصلاح کیلئے مجرب عمل 114 ٣٩٢ حضرت ابوبكر في كتاخ كامنه بندكيا 114 سعه انقال کے وقت ایک صحابی کے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر 114 سه ۳۹ رومی سفیر کوحفرت ابوعبیده رضی الله عنه کا جواب MIA ۳۹۵ حضرت موی علیه السلام کی بدد عا کااثر 119

نمبرثار

یاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ 794 119 ۳۹۷ روزی میں برکت کے لئے نبوی نسخہ 119 رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کیلئے مجرب عمل m91 119 یریثانی دور کرنے کے لئے نبوی نسخہ 799 مختصرترين درو دشريف P++ 11. حضرت ربعیؓ بن عامر ستم کے دریار میں 1-1 271 ۲۰۲ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ 271 ٣٠٣ جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسکوید عایر صفے کی توفیق ہوتی ہے TTT ۴۰۴ | قبوليتِ دعاء TTT ۵۰۰۵ دل اور چېرے کونورانی بنانے کا مجرب عمل TTT نومنٹ میں نوقر آن پاک اورایک ہزار آیات کی تلاوت کا ثواب P+4 ۲۰۰۷ جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ 222 ۴۰۸ سال بھرتے فلی روزے TTP باوضومرنے والابھی شہید ہے 1-9 TTY تین بڑی بیار یوں سے بیخے کا نبوی آسان نسخہ 110 11/ شیطان کا پیشاب انسان کے کان میں 111 277 چوری اور شیطانی اثر ات سے حفاظت 117 TTL حضرت عمررضي اللدتعالي عنه كاقبر مين منكر نكير سے سوال كرنا سام TTA ١١٣ إيائي جملادنياك لئة، يائي جملية خرت كے لئة TTA استخاره کا طریقه اوراس کی دعا MID 779 وعااستخارہ دور کعت نفل پڑھنے کے بعد MIY 779

| rr. | استخاره كاكوئي وقت مقررنهين                                        | MZ             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| rr. | استخاره کی مختصر د عائیں                                           | MIA            |
| rri | حضرت مفتى اعظم رحمه الله كامعمول                                   | 719            |
| ۲۳۱ | شب قدر کی سات نشانیاں                                              | ۳۲۰            |
| rri | شب قدر کے اعمال اور تلاوت کا ثواب                                  | المن           |
| rrr | گناه گاروں کوتین چیزوں کی ضرورت ہے                                 | ۳۲۲            |
| ۲۳۳ | قیدے چھٹکارے کا نبوی نسخہ                                          | ۳۲۳            |
| rrr | مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ                       | ١٣٢٣           |
| ۲۳۳ | تلاوت ِقرآن کے وقت خاموش نہر ہنا کفار کا شیوہ ہے                   | rra            |
| ۲۳۳ | جمعه کے روز پہلے آنیوالے کی فضیلت                                  | ۲۲۶            |
| rro | پرانے ہوں توایسے ہوں                                               | 447            |
| rra | عبدالرحمٰن بنعوف اورخالد بن وليدرضي الله عنهما كے درميان نوك جھونک | MEN            |
| ٢٣٥ | بچوں کی بدتمیزی کاسبب اوراس کاعلاج                                 | ۳۲۹            |
| ٢٣٦ | حسن سلوك                                                           | مينوس<br>•سنوس |
| 774 | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے شلواراستعال کی ہےاسکی دلیل         | اسم            |
| ۲۳۹ | خوش نصيب صحابي                                                     | ۲۳۲            |
| 774 | طالب اولا د کے لئے مجرب عمل                                        | ~~~            |
| 277 | میت پررونے والی کوعذاب                                             | ماساما         |
| rr2 | حضرت عيسلى عليه السلام كى دعاء                                     | مهم            |
| rr2 | دل کی بیاری کودور کرنے کا نبوی نسخه                                | ۲۳۹            |
| 227 | مردوں اورعور توں کے غصہ اور لڑائی میں فرق                          | 447            |

| <del></del> |                                                                        | مبرشاد        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rpa         | حضرت عمررضي الله تعالى عنه كي حيصيحتين                                 | MA            |
| rra         | عورتیں تین شم کی ہوتی ہیں                                              | وسوس          |
| 7179        | نیندا گرنهآ ئے تو بیدعا پڑھیں                                          | 444           |
| rma         | اولا د کی حیات اور مصیبت ہے نجات کانسخہ                                | Lilai         |
| rr.         | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي حضرت الس رضى الله عنه كو پانچ تقييحتين | ۲۳۲           |
| 414.        | حضورصلى الله عليه وسلم كى حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوتنين تفييحتيل    | ساماما        |
| rr+         | ونیاکے ہرانار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے                              | Lilah         |
| 441         | دعاء کی قبولیت کے لئے چند کلمات                                        | ومم           |
| rm          | حاصل تصوف                                                              | 4             |
| rar         | بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پراجروثواب                                 | 7°Z           |
| rrr         | ہرحال میںانٹد تعالیٰ پراعتماد                                          | <u> የየየ</u> ለ |
| rrr         | بدشختی کی جارعلامتیں                                                   | L.L.d         |
| P/P/P       | بعض جانور جنت میں جا ئیں گے                                            | ۲۵٠           |
| 444         | منت ما ننے کی شرا نظ                                                   | اه۳           |
| 777         | حيار صفتي <u>ن بيدا سيج</u> ئے                                         | rar           |
| 444         | الكحل كااستعمال                                                        | יימי          |
| rms         | سفر کے مسنون اعمال                                                     | ۳۵۳           |
| rms         | نیت میں بھی اجر ہے                                                     | raa           |
| FFY         | غريبي اورخوشحالي                                                       | ינמח          |
| P * 4       | برائے حفظ وحافظہ                                                       | M32           |
| F72         | تہت کی عبر تناک سزا                                                    | roa           |

| ~    |                                                        |         |
|------|--------------------------------------------------------|---------|
| rra  | بازار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے                         | rag     |
| 7179 | تكبركايك جمله نے خوبصورت كو بدصورت اور پست قد كرديا    | M4+     |
| 444  | سب ہے زیادہ محبوب عمل                                  | ואיז    |
| 10.  | صلهٔ رحی کے فوائد                                      | ۳۲۲     |
| rar  | جنات کی شرارت ہے بیچنے کا نبوی نسخہ                    | ۳۲۳     |
| rar  | مديث قدى                                               | 446     |
| ror  | رَبَّنَا اسم اعظم ہے                                   | ۵۲۳     |
| ror  | سفرمیں نکل کرمنج وشام مذکورہ دعاء پڑھھے                | ۲۲۳     |
| rar  | شیطان ہے تفاظت کا عجیب نسخہ                            | ۲۲۸     |
| raa  | انسان کے تین دوست                                      | ۸۲۳     |
| 100  | تو به کی حقیقت                                         | ۳۲۹     |
| raa  | جنت میں چھے چیزیں نہ ہول گی                            | 1/2+    |
| ray  | نیت پرمدار ہے                                          | 121     |
| ray  | درود نثر نف لکھنے کا نواب                              | 125     |
| ra2  | درود شریف پراجر وثواب                                  | 11/2 11 |
| ro2  | ہر کام میں اعتدال جا ہئے                               | 172 P   |
| ro2  | جهالت کی نحوست<br>م                                    | r20     |
| ran  | حضرت صدیق اکبروشی الله عنه کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ | ۳۷      |
| ron  | یک مجرب عمل برائے عافیت اہل وعیال                      | 144     |
| 109  | ہُعدگی پہلی افران کے بعدتمام کام ممنوع اور حرام        | 74A     |
| F4.  | رمرض ہے شفاء                                           | rz9     |

|      | 7 N N                                                      |      |
|------|------------------------------------------------------------|------|
| r4+  | غصہ پی جائے جونی حور چاہئے لے لیجئے                        | ۲۸۰  |
| 171  | كينسر ت حفاظت كالمجرب عمل                                  | MAI  |
| 741  | طالب دنیا گناہوں ہے ہیں نچ سکتا                            | MAT  |
| 747  | الله تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا ہے بچا تا ہے               | MAT  |
| 747  | خوشحالي حياہنے والی بیوی کوابوالدر داءرضی الله عنه کا جواب | MAM  |
| 747  | ایک چیونی کی دعاہے سلیمان علیہ السلام کو پانی ملا          | ۳۸۵  |
| ryr  | کسی بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار مت کرو                  | MAY  |
| ryr  | پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے     | MAZ  |
| 740  | مجامدین اسلام کاسپه سالا رپراعتراض اور جواب                | MAA  |
| 746  | لاعلاج بيارى اورظالم سے نجات حاصل كرنيكا بهترين نسخه       | MA9  |
| 740  | ریا کاروں کو ذلت اور رسوائی کی سزا                         | r9.  |
| 740  | دین کے نام پردنیا کمانے والے ریا کاروں کو سخت تنبیہ        | r91  |
| 777  | حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنه کوگردن اڑانے کی دھمکی         | rar  |
| 777  | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کا آیت کری پڑھنے کامعمول             | rar  |
| 742  | آسان حساب                                                  | ١٩٩٣ |
| 747  | را توں کو جا گنے والوں کا جنت میں بے حساب دا خلیہ          | 790  |
| 742  | رزق میں برکت اور کام میں آسانی کیلئے مجرب عمل              | ۲۹۲  |
| MA   | امت محمد میرکی بهت بروی تعدا د کا بغیر حساب جنت میں داخلیہ | m92  |
| ryn. | رزق میں کشاوگی کے لئے مجرب عمل                             | m91  |
| 779  | خضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوتلوار ہے سیدھا کر نیوالے     | 799  |
| 12.  | جواپنی مصیبت کسی پرظا ہرنہ کرےاس کیلئے بخشش کا وعدہ        | ۵۰۰  |

| 12.           | خاصانِ خداعیش و عم کی زندگی نہیں گزار نے                  | ۵+۱          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 120           | الفت ومحبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ                       | ۵+۲          |
| <b>F</b> Z1   | حصرت احمرٌ بن حفص كاحضرت عمر فاروق پراعتراض               | ۳۰۵          |
| <b>1</b> 41   | بخار کی تیزی عصه اور ضد کوختم کرنے کیلئے نہایت مفید مل    | ۲<br>۵+      |
| 121           | نوکر کاقصورمعاف کرواگر چہوہ دن میں ستر مرتبہ کرے          | ۵۰۵          |
| rzr           | عقبه بن عامررضی الله تعالی عنه کی تین تقییحتیں            | ₽<br>.⊀      |
| 124           | دل کی <b>قساوت اور شخق کا علاج</b>                        | ۵٠۷          |
| 124           | ظالم کود فعہ کرنے کے لئے جلالی عمل                        | ۵۰۸          |
| 7214          | مسلمان امانت رسول صلى الله عليه وسلم برداشت نبيس كرسكتا   | ۵+٩          |
| <b>1</b> 2.14 | د نیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت تخت ہیں                 | ۱۰.          |
| 1/4 Q         | حصرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كي عظمت                | ۵H           |
| 120           | جج کی استطاعت حاصل کرنے کیلئے مجرب <sup>ع</sup> مل        | ماد          |
| 124           | عظمت مصطفي صلى الله عليه وسلم                             | ۵۱۳          |
| 122           | مقروض کی نماز جناز وحضورصلی الله علیه وسلم نہیں پڑھتے تھے | ماه          |
| 122           | خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قشم کی بت پرستی ہے          | ۵۱۵          |
| 12A           | بیت المال امیر المومنین کی جا گیز ہیں                     | ۲۱۵          |
| 144           | امت کیلئے معافی کی دعا پرتمام مسلمانوں کے برابر نیکیاں    | ےات          |
| <b>7</b> ∠9   | خاصان خداکے قریبی رشتے دارعام طور سے محروم رہتے ہیں       | ۵۱۸          |
| 1/29          | روغن زینون کی برکات                                       | ۵۱۹          |
| 14.           | حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ کا کھا نا اور نما ز        | ۵۲۰          |
| YA+           | حجھوٹے مقدموں متہتوں ادر بے عزتی سے نجات                  | <b>DFI</b> : |

| _    |                                                                   |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| MI   | الله تعالیٰ کے آٹھ نام جوسورج پر لکھے ہوئے ہیں                    | orr  |
| MI   | فضول بحثول سے احتر از شیجئے                                       | orr  |
| MY.  | دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کا خط              | ۵۴۳  |
| M    | حضرات حسنین رضی الله عنهما کی حفاظت سانپ کے ذریعے                 | ara  |
| 71   | وشمن کے شریے حفاظت کا بہترین نسخہ                                 | ۵۲۲  |
| 200  | اللہ اپنے بندے کی رہائی کا سامان کرتا ہے                          | 012  |
| ۲۸۳  | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیلئے مجرب عمل              | DYA. |
| 110  | حضور صلی الله علیه وسلم کے لقمہ کی برکت سے بے حیاعورت باحیابن گئی | ۵۲۹  |
| MA   | باغی،ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں                   | ۰۵۳۰ |
| 747  | بیت المال کا سرمایی سے باپ کی کمائی نہیں                          | ٥٣١  |
| ۲۸٦  | پڑوی کے یہاں کھانا بھیجنا                                         | ٥٣٢  |
| 11/2 | خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ                                    | ۵۳۳  |
| 111  | جمعه کے دن وفات پاپنے کی فضیلت                                    | مهر  |
| 11/2 | انبیاعلیم السلام کے ناموں کی وجیرتشمیہ                            | ora  |
| ۲۸۸  | عشق رسالت اور علامه اقبالٌ                                        | ٥٣٦  |
| MA   | نیک بیوی کا درجه                                                  | ٥٣٤  |
| 149  | پانچ آ دى الله كى ذ مددارى ميس بيس                                | ۵۳۸  |
| ra 9 | حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقه                          | ٥٣٩  |
| 119  | انمول آنسو                                                        | ۵۳۰  |
| r9+  | حضرت عبدالله بن عمر کی حجاج کو پیشکار                             | ۵۳۱  |
| 19.  | داڑھاور کان کے درد کاعلاج                                         | ۵۳۲  |

نمبرشار مضمون صفحه

| ~   | , عون                                                                    | 16%. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 791 | ایک نیکی پر جنت میں داخلہ                                                | مهر  |
| 191 | اولا د کے لئے مجرب عمل                                                   | ۵۳۳  |
| rar | والد کے ساتھ خیرخوا ہی پر جنت میں داخلہ                                  | مده  |
| 797 | ایک حدیث قدی                                                             | ۲۳۵  |
| 795 | آ مُوتُم كِ لوگ جن ہے قبر میں سوال نہیں كیا جائے گا                      | ۵۳۷  |
| 792 | امام بخاری رحمه الله تعالیٰ کاغصه پی جانا                                | ۵۳۸  |
| rar | عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كے دور ميں كوئى زكو ة لينے والانہيں تھا       | ۵۳۹  |
| 790 | حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کی عمر                                      | ۵۵۰  |
| 190 | حضرت موسى بن نصيرًا ورخليفه سليمان                                       | ا۵۵  |
| 190 | چند مجرب عملیات                                                          | ۵۵۲  |
| 797 | عُموں سے نجات پانے کا آسان نسخہ                                          | ممد  |
| 797 | سعادت مندی کی چارعلامتیں                                                 | ۵۵۲  |
| 192 | مثالی ماں کی مثالی تربیت                                                 | ۵۵۵  |
| 791 | عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي وعوت پر مندوستاني راجاؤل كااسلام قبول كرنا | 207  |
| 799 | سليمان اعمش اورخليفه هشام                                                | ۵۵۷  |
| 199 | ۹۹ بیار یوں کی دواء                                                      | ۵۵۸  |
| ۳., | عمر بن عبدالعزيز اورخليفه سليمان                                         | ٩۵٫۵ |
| ۳., | مغفرت كيلئي آسان وظيفه                                                   | ۵۲۰  |
| ۳+۱ | خلیفہ شام سے ایک نوجوان کی جرح                                           | الاه |
| ٣٠٢ | پیر کے دن کی چھ خصوصیتیں                                                 | ٦٢۵  |
| ۳.۳ | حضرت رابعه بصريد کا بحیبن اوران کا زیدوتقو کی                            | ٦٢٥  |

تمبرشار

|       | . 0,                                             | 1.  |
|-------|--------------------------------------------------|-----|
| MIA   | حضرت خنساء رضى الله عنها كاجذبه مشهادت           | PAG |
| m/2   | بیٹوں کی شہادت پر شکرِ الٰہی                     | ۵۸۷ |
| r12   | حضرت أم عماره رضى الله عنها كاجذبهُ شهادت        | ۵۸۸ |
| MIA   | زخی ہونے کے باوجود جنگ کیلئے تیار ہوگئیں         | ۵۸۹ |
| MIA.  | بے مثال ہمت                                      | ۵۹۰ |
| 719   | جنت میں حضور صلی الله علیه وسلم کی رفاقت         | ۵۹۱ |
| m19 . | جنگ يمامه كاكارنامه                              | ۵۹۲ |
| r19   | حضرت المحكيم رضى الله عنها كاجذبه أشهادت         | ۵۹۳ |
| rr.   | خاوند کی ہدایت کی جدوجہد                         | ۵۹۳ |
| rr•   | میران جنگ میں نکاح                               | ۵۹۵ |
| rr•   | انسان کے تین دوست                                | 297 |
| rri   | فقراللہ کے خزانوں میں ہے ہے                      | ۵۹۷ |
| 271   | تقلم کی روشنائی اورخون کاوزن                     | ۵۹۸ |
| rrr   | ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کے لئے نبوی نسخہ         | ۵۹۹ |
| rrr   | صبر کرنے کا وقت                                  | 7   |
| rrr   | بدنای ہے بیخے کاعمدہ نسخہ                        | 4.1 |
| 444   | دوجھگڑنے والوں کودیوار کی نصیحت (ایک عجیب واقعہ) | 4.5 |
| . ۳۲۳ | د و بیو یول میں انصاف                            | 4.5 |
| 444   | اولا دے اعتبار سے انسانوں کی جارتشمیں            | 4.1 |
| men   | ہر مشکل اور پریشانی کے لئے                       | ۵۰۲ |
| rra   | والدين كے اعتبار ہے انسانوں كى جارتشميں          | 7+7 |
| rro   | امت گنهگاراوررب بخشنے والا ہے                    | 4.4 |
|       |                                                  |     |

ضمون صفح

تمبرخار

| ال ایان کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں البہ ہے۔ البات کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں البہ ہے۔ البات کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں البہ ہے۔ البات گزاہ معافہ کروا نیکا نبوی نسخہ اللہ ہے۔ اللہ گزاہ موں میں جتالا اور عافی کوراہ راست پر لائیکا نسخہ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہیں جاتا الاور عافی کوراہ راست پر لائیکا نسخہ اللہ ہے۔  | <del></del>  |                                                          | 18.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|
| ۱۱۲ گناه معافی کروانیکا نبوی نسخد ۱۱۲ گناه معافی کروانیکا نبوی نسخد ۱۱۲ گناه معافی کروانیکا نبوی نسخد ۱۱۲ گناموں میں جنتا اور عافل گوراه راست پرلا نیکا نسخد ۱۱۳ گناموں میں جنتا اور عافل گوراه راست پرلا نیکا نسخد ۱۱۳ ظالم بادشاه کے لئے کامیابی کی دعا ہے انکاد ۱۱۸ مصائب ہے نجات کا بہترین نسخد ۱۱۸ مصائب ہے نجات کا بہترین نسخد ۱۲۹ غسر کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں ۱۲۹ جرش کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں ۱۲۹ عبادت کی لذت ۱۲۹ مطرت عاکشر رضی اللہ تعالی عنها کا مشوره ۱۲۹ مطرت عاکشر رضی اللہ تعالی عنها کا مشوره ۱۲۹ معام اور پریشانی کودور کرنے اور مالی حالت کودرست کرنے کانسخد ۱۲۲ معلوم کرنے کا نسخد ۱۲۲ موت کے مواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخد ۱۲۲ موت کے مواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخد ۱۲۲ میں زیست کی ایک بہترین عالی کے اسلام ۱۲۲ میں زیست کی ایک بہترین عالی کے اسلام ۱۲۲ میں زیسونگ کرکے رقم این اجاز ہے کا ایک بہترین عالی کے اسلام ۱۲۲ میں زیسونگ کرکے رقم این اجاز ہے کا اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770          | شفقت کی انتهاء                                           | A•K   |
| الا گناه معاف کروانیکا نبوی آسید  الا گناه معاف کروانیکا نبوی آسید  الا گناه می جثال اور غافی گوراه داست پرلانیکا نسخه  الا گناه می به جثال اور غافی گوراه داست پرلانیکا نسخه  الا گناه می به جنیات کا بهترین نسخه  الا کالم بادشاه کے لئے کامیابی کی دعا ہے انکار  الا کالم بادشاه کے لئے کامیابی کی دعا ہے انکار  الا کالم بادشاه کے لئے کامیابی کی وقت میں  الا کالم بادشاه کے اسانوں کی چار قسیس  الا کالم کا ایترا ہے انسانوں کی چار قسیس  الا کامی ابترا ہے انسانوں کی چار قسیس  الا کامی ابترا ہے انسانوں کی چار قسیس  الا کامی ابترا ہے انسانوں کی چار کی کامیورہ  الا کامی ابترا ہے کامی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنیکا نسخہ  الا کامی تربی کی اسلام لانے کا خاص سبب  الا کامی تربی درست بات معلوم کرنے کا نسخہ  الا کامی تربی درست بات معلوم کرنے کا نسخہ  الا کامی تربی کی کے جادشاہ کے لئے بیار شاہ کے لئے بیل  الا کے خوالی کا بہترین علی کے اسلام  الا کہار کیونک کرکے فرق لینا جارئی ہے کہا کہترین علی کے سیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rry          | ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی جا رشمیں                   | 'Y+4  |
| ۱۱۲ شخ ساءالدین ملتاتی رحمہ اللہ اور بہلول اور عی است برلانیکا نسخہ اللہ اور عافل گوراہ راست برلانیکا نسخہ اللہ اور عافل گوراہ راست برلانیکا نسخہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٣٢          | سترر متیں                                                | 41+   |
| اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777          | گناه معاف کروانیکا نبوی نسخه                             | 711   |
| الم الم بادشاہ کے لئے کامیابی کی دعا ہے انکار  الم اللہ عصائب ہے نجات کا بہترین ٹسخد  الم اللہ عصائب ہے نجات کا بہترین ٹسخد  الم اللہ عصد کے اعتبار ہے انسانوں کی چارشمییں  الم اللہ عباد ہے کہ لذت  الم اللہ عباد ہے کہ اختبار ہے انسانوں کی چارشمییں  الم اللہ عباد ہے کہ اختبار ہے انسانوں کی چارشمییں  الم اللہ عباد ہے کہ اختبار ہے انسانوں کی چارشمیں اللہ تعالی عنہا کا مشورہ  الم اللہ عباد ہی کہ دورکر نے اور مالی حالت کو درست کرنے کا نسخہ  الم اللہ عباد ہی کہ عباد ہے گاہ کو تباہ کرنا جا ترخبیں  الم الم اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نبیل کے اللہ کہترین علائ کے الم اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نبیل کا میں درست بات معلوم کرنے کے نبیل کے اللہ کہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے لئے اللہ کہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نبیل جا ترکہ کے اللہ کہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے اللہ کے لئے ہوگ نہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے لئے اللہ کہترین علائ کے اللہ کہترین علائ کے لئے اللہ کے لئے کہترین علائ کے لئے کہترین علائ کے لئے کہترین علائ کے لئے کہترین جا کہترین علائ کے لئے کہترین جا کہترین علائے کے لئے کہترین جا کہترین علائ کے لئے کہترین جا کہترین کے کہترین جا کہترین جا کہترین کے کہترین جا کہترین کے کہترین   | <b>77</b> /2 | هیخ ساءالدین ملتانی رحمهاللدا وربهلول لودهی              | 411   |
| ۱۱۲ عسر کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں ۱۹۲۹ عسر کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں ۱۹۲۹ مسابر سے انسانوں کی چارشمیں ۱۹۲۹ خرض کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں ۱۹۲۹ عبادت کی لذت ۱۹۲۹ عبادت کی لذت ۱۹۳۹ ملام کی ابتداء ۱۹۳۰ مشورہ ۱۹۳۰ مشورہ ۱۹۳۰ مشارش اللہ تعالی عنبا کا مشورہ ۱۹۳۰ مشارش اللہ تعالی عنبا کا مشورہ ۱۹۳۰ مشارش کی دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنیکانسنی ۱۹۳۱ مشارہ علی کے اسلام لانے کا خاص سبب ۱۹۳۱ مشارہ عیس درست بات معلوم کرنے کا نسخہ ۱۹۳۲ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ ۱۹۳۲ موت کے سواہر چیز سے تفاظت کا نبوی نسخہ ۱۹۳۲ میں زائند کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نبیل ۱۹۳۲ میں انسانہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نبیل ایک بہترین علاق ۱۹۳۲ میں انسانہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادش کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادگ کے لئے ایک بادشاہ کے لئے ایک بادگ کے لئے کہ بادگ کے لئے کا داخل کے لئے کہ بادگ کے لئے کے لئے کہ بادگ کے | ٣٢٧          | گنا ہوں میں مبتلا اور غافل گوراہ راست پرلا نیکانسخہ      | 411   |
| ۱۹۲۹ غصہ کے اعتبار سے انسانوں کی چارشہیں ۱۹۲۹ ترض کے اعتبار سے انسانوں کی چارشہیں ۱۹۲۹ اسلام کی ابتداء ۱۹۲۹ عبادت کی لذت ۱۹۳۹ ۱۹۳۹ میں اللہ تعالیٰ عنبا کا مشورہ ۱۹۳۹ میں اللہ تعالیٰ عنبا کا مشورہ ۱۹۳۹ میں اللہ تعالیٰ عنبا کا مشورہ ۱۹۳۹ میں درست کر نیکا نسخہ ۱۹۳۹ میں درست بات معلوم کرنے کا خاص سبب ۱۹۳۳ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ ۱۹۳۳ سختارہ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ ۱۹۳۳ موت کے سوا ہمر چیز سے تھا تلت کا نبوی نسخہ ۱۹۳۸ موت کے سوا ہمر چیز سے تھا تلت کا نبوی نسخہ اسلام کا بہتر ہیں علی ۱۹۳۳ میں در کر قم لینا جا ترت کی ایک بہتر ہیں علی ۱۹۳۳ میں در کر قم لینا جا ترت کے ایک بہتر ہیں علی ۱۹۳۳ میں در کر قم لینا جا ترت کے اسلام کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے اسلام کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے اسلام کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے اسلام کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے اسلام کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کی در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کے رقم لینا جا ترت کی کر آجی کر کے رقم لینا جا ترت کے در آجی کی کر کر آجم کی کر کے رقم لینا جا ترت کی کر آجی کی کر کر آجم کر کر آجم کی کر کر آجم کر کر آجم کر کر آجم کر کر ک | 771          | ظالم بادشاہ کے لئے کامیابی کی دعاہے انکار                | אווד. |
| الم قرض کے اعتبار سے انسانوں کی چارفشہیں اللہ تعباد سے کالذت اللہ عبادت کی لذت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244          | مصائب ہے نجات کا بہترین نسخہ                             | 4ia   |
| ۱۱۸ عبادت کالذت ۱۲۹ سلام کی ابتداء ۱۲۰ سلام کی ابتداء ۱۲۰ حضرت عاکشرضی الله تعالی عنها کامشوره ۱۲۰ عم اور پریشانی کودورکر نے اور مالی حالت کودرست کر نیکانسخد ۱۲۲ عم اور پریشانی کودورکر نے اور مالی حالت کودرست کر نیکانسخد ۱۲۲ حضرت عمر کے اسلام لانے کا خاص سبب ۱۲۲ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخد ۱۳۳ ست کے معادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنبیں ۱۲۲ سس تقدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنبیں ۱۲۲ سس تقدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنبیں ۱۲۲ سس تفدیم عبادت کے اعظم کے لئے نبیل اسلام ۱۲۲ سبور پیونگ کر کے رقم لینا جا ترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74           | غصه کے اعتبار سے انسانوں کی جا رقشمیں                    | 414.  |
| ۱۹۳۰ حفرت عائشرضی اللہ تعالیٰ عنہا کامشورہ ۱۲۰ مفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کامشورہ ۱۲۰ مفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کامشورہ ۱۲۲ مفرت عمر علیہ کے اسلام لانے کاخاص سبب ۱۲۲ حضرت عمر علیہ کے اسلام لانے کاخاص سبب ۱۲۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ ۱۳۳۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ ۱۳۳۳ سے قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا چا کرنی ہیں ۱۳۳۹ موت کے سواہم چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۳۳۸ مرت کے سواہم چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۳۳۷ میں زائند کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۳۳۳ سے خوالی کا بہترین علاج اس کے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کا بہترین علاج اس بیات ہوں کے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ سے خوالی کی بیات ہوں کی کے خوالی کی سے دور اس کی کوئی کی کوئی کے خوالی کی کوئی کی کوئی کے خوالی کی کوئی کی کی کوئی کی کے خوالی کی کرنا کے خوالی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                | mrq          | قرض کے اعتبار ہے انسانوں کی جارفتمیں                     | YI∠   |
| ۱۳۳ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ ۱۲۲ عمر اور پریشانی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست کرنیکانسخہ ۱۲۲ حضرت عمر عظیمت کے اسلام لانے کا خاص سبب ۱۲۲ حضرت عمر عظیمت کے اسلام کو نے کا خاص سبب ۱۲۲ استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ ۱۲۲ سکی قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنہیں ۱۲۲ موت کے سواہر چیز سے تھا ظلت کا نبوی نسخہ ۱۲۲ مرت کے سواہر چیز سے تھا ظلت کا نبوی نسخہ ۱۲۲ بے خوالی کا بہترین علاج ۱۲۲ جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جا کڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779          | عبادت کی لذت                                             | YIA   |
| ۱۲۲ عمر اور بریشانی کودورکر نے اور مالی حالت کودرست کرنیکانسخد ۱۲۲ مخترت عمر پیشانی کودورکر نے اور مالی حالت کودرست کرنیکانسخد ۱۲۲ حضرت عمر پیشانی کودورکر نے کاخاص سبب ۱۲۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخد ۱۳۳۳ سمی قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنبیں ۱۳۳۳ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخد ۱۳۳۳ مرز اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۳۳۳ سمی اللہ اللہ اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے بیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے اللہ ۱۳۳۳ بیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے اللہ ۱۳۳۳ بیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے اللہ ۱۳۳۳ بیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے ہیادشاہ کے لئے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۳.          | سلام کی ابتداء                                           | 719   |
| ۱۲۲ حضرت عمر علی کے اسلام لانے کا خاص سبب ۱۲۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخد ۱۲۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخد ۱۲۳ ستخارہ میں درست بات معلوم کرنا جائز نہیں ۱۲۳ ست قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جائز نہیں ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے تفاظت کا نبوی نسخد ۱۳۳ سیار تاثد کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۳۳ سیار تاثد کے لئے ہے بادشاہ کے لئے بیادشاہ کے لئے ایس استخار کے دو آئی کا بہترین علاج سے ۱۳۳۳ جھاڑ بھونک کر کے رقم لینا جائز ہے ۱۳۳۳ سیار تو تو کے ایس استخار کے ایس استخرار کے ایس استخار کے ایس استخار کے ایس استخار کیا کی کا در ایس استخار کے ایس استخار کے ایس استخار کے ایس استخار کیا کہ کا در ایس استخار کے ایس استخار کیا کہ کا در ایس کے استخرار کے ایس کے ایس کا در ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کیا کے ایس  | p=p=0        | حضرت عا نشدرضي الله تعالى عنها كامشوره                   | 444   |
| ۱۳۳ استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ ۱۲۳ کسی قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جائز نہیں ۱۲۳ کسی قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جائز نہیں ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۳۳ مرز اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۳۳ کسی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۳.          | غم اور بریشانی کودورکرنے اور مالی حالت کودرست کرنیکانسخه | 441   |
| ۱۲۵ کی قدیم عبادت گاہ کو تباہ کرنا جا ترنہیں ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخد ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخد ۱۲۵ مرز اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۲۲ کی زائلہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے تبین علاج ۱۲۲ ہے خوالی کا بہترین علاج ۱۳۳ میماڑ پھوٹک کر کے رقم لینا جا تز ہے ۱۲۸ جیماڑ پھوٹک کر کے رقم لینا جا تز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣٣١         | حضرت عمر عظا کے اسلام لانے کا خاص سبب                    | Yrř   |
| ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۲۵ موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۲۲۷ نماز اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں ۱۲۲۷ ہے خوابی کا بہترین علاج ۱۲۷ ہے خوابی کا بہترین علاج ۱۳۳۳ جماڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے ۱۲۸ جماڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا۳۳          | استخاره میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ                   | 444   |
| ۱۲۷ نماز اللہ کے لئے ہے بادشاہ کے لئے بین<br>۱۳۷ ہے خوالی کا بہترین علاج<br>۱۳۸ جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mmr          | مسى قىدىم عبادت گاه كونتاه كرنا جائز نهيس                | 444   |
| ۱۲۷ بخوابی کا بہترین علاج ۲۲۷ جفوابی کا بہترین علاج ۲۲۷ جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳۲          | موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ                   | מזץ   |
| ۱۲۸ جھاڑ پھونک کر کے رقم لیناجا تزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣٣          | نمازانلد کے لئے ہے بادشاہ کے لئے نہیں                    | 727   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | بےخوالی کا بہترین علاج                                   | 772   |
| ۱۲۹ الله تعالیٰ کی مؤمن بندے سے عجیب سر کوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے                        | YFA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444          | الله تعالیٰ کی مؤمن بندے سے عجیب سر گوشی                 | 479   |

| ~           | 0,                                                           | /.  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۳۵         | سلطان سکندرلودهی کی فراخ د لی                                | 44. |
| ۳۳۵         | وضو کے وقت کی خاص دعاء                                       | 411 |
| ٣٣٦         | شیرشاه سوری اورایک طالب علم                                  | 177 |
| 772         | شیخ علائی کی حق گوئی اورشهادت                                | 722 |
| <b>rr</b> 2 | وشمن ہے حفاظت کانسخہ                                         | 444 |
| ۳۳۸         | فتنوں ہے نہیں بلکہ گمراہ کر نیوالے فتنوں سے پناہ مانگنی جاہے | 400 |
| ٣٣٨         | شهباز خال کنبوه اور بادشاه اکبر                              | 424 |
| ٣٣٩         | شكركر نيوالے سائل پرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نوازش       | 42  |
| 779         | ریا کاری والے اعمال بچینک دیئے جائیں گے                      | YFA |
| 779         | عظیم نورحاصل کرنے کا نبوی نسخہ                               | 449 |
| mh.         | شیخ عبدالنبیؓ نے بادشاہ اکبرکوچھڑی ہے بیٹا                   | 41. |
| ۳۴.         | ا پنے رب کی رحمتوں ہے مواقع تلاش کرتے رہو                    | 701 |
| ١٣٦         | صوبیدار کااورنگزیب کی بات مانے سے انکار                      | 400 |
| ۲۴۲         | انکساری کرنے ،اور تکبر کرنے والوں کا انجام                   | 400 |
| ۲۳۲         | وہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے                       | 466 |
| ۲۳۲         | حید، بدگمانی اورشگونِ بدہے بیخے کا نبوی فارمولہ              | מחד |
| سهم         | نجات دینے والی تین چیزیں پیرہیں                              | 444 |
| سماس        | تباہ کرنے والی تین چیزیں ہیں                                 | 4m2 |
| ٣٣٣         | امت محدید چارجا ہلیت کے کام بنہ چھوڑے گ                      | YM  |
| ٣٣٣         | قرآن كريم كى بركات سے شوگر كاعلاج                            | 414 |
| ساس         | حصرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله تعالى عنه كاكفن               | 40· |
| 444         | بیاری یا کمزوری کودور کرنے کانسخہ                            | 101 |

فمبرثار

| ۵۳۳          | شاه عبدالعزیز کی حاضر جوانی                            | 701  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------|
| 773          | اولا دے محروم حضرات کیلئے بہترین در د                  | 721  |
| ***          | اورنگزیب کی نظر میں استادی اہمیت                       | Mar  |
| المماسط      | اولا دے محروم افراد کیلئے بہترین تحفہ                  | 400  |
| 272          | چغل خوری کی تباہی                                      | YOY  |
| 272          | مسى كوہوا ميں اڑتا ہوا دىكى كردھو كەندىكھا ؤ           | 70Z  |
| ۳۳۸          | بہترین بندے اور بدترین بندے                            | AGE  |
| ۳۳۸          | عذاب قبر كاايك عجيب واقعه                              | Par  |
| ٩٣٣          | امت محمد بید کے بدترین افراد                           | 44.  |
| <b>۱</b> ۳۳۹ | سب ہے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے                       | ודד  |
| <b>70</b> +  | نەخدابى ملاء نەدەسال صنم                               | 444  |
| ro.          | سب سے زیادہ عظمت والاگھونٹ اوراس کاعظیم اجروثواب       | 444  |
| <b>1201</b>  | شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے                   | 444  |
| 101          | درج ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جود عاما تکی جائے قبول ہوگی | AYE  |
| rar          | يا نچوال ندبن                                          | 777  |
| ror          | مصیبتوں ہے نجات اور حصول مقاصد کے لئے خاص ورد          | YYZ. |
| rdr          | سات برائیوں ہے بچو بمحبت عام ہوجائے گ                  | AFF  |
| ror          | روزانه سورج القدتق ٹی کو مجدہ کرتا ہے                  | 779  |
| <b>22</b>    | ہوا تھیں آٹھے شمرک ہوتی ہیں                            | 44.  |
| ۳۵۳          | محمل کی تو فیق سب ہونے کا سب                           | 141  |
| ۳۵۳          | حيصوت کی بد بو                                         | 421  |
| raa          | عزت كأمعي رئسب نبيس بلكة تقوى ب                        | 444  |
|              |                                                        |      |

| raa         | مؤمن حقیقی                                                                    | 420 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| roy         | جنت کے سارے درواز وں کی گنجی                                                  | 420 |
| roy         | اولا دمیں بھی برابری کرنی جاہئے                                               | 424 |
| 202         | حجوٹے خواب بیان کر نیوالوں کے بارے میں پکڑ                                    | 422 |
| <b>r</b> 02 | يك طرفه بات س كركوئي رائے قائم ندكى جائے                                      | 441 |
| FOZ         | بات كرنے ميں اختصار سے كام ليجئے                                              | 449 |
| ran         | دوشر یکوں کا عجیب قصہ                                                         | ٠٨٠ |
| 209         | نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ارشا دات                          | AVI |
| ٣4.         | وقت کاضا نُع کرنا خودکشی ہے                                                   | 444 |
| الاج        | كا بي ميں اپنے گناہ بھی تحریر سیجئے پھر تو بہ سیجئے                           | 415 |
| ٣٧٢         | أيك بزاربر تك جهنم مين يَا حَنَّان يَا مَنَّان كَهْ والْ كيساته الله كامعالمه | 444 |
| 244         | یا نج چیزوں کی محبت یا نج چیزوں کو بھلادے گی                                  | MA  |
| ٣٧٣         | اندهیری رات میں حضرت عا ئشەرىنى الله عنها كوسو ئى مل گئى                      | YAY |
| ٣٧٣         | الله تبارک وتعالیٰ نے ایک ہزارتھم کی مخلوقات پیدا کی ہیں                      | YAZ |
| ۳۲۳         | ول کواتناما نجھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہوجائے                              | YAA |
| ۳۲۵         | حضرت معاذ اوران کی اہلیہ میں نوک جھونک                                        | PAF |
| ٣٧٧         | جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دوآ دمی دیں وہ جنتی ہے                           | 49+ |
| ۲۲۲         | الله تعالیٰ اینے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربانیے                               | 791 |
| <b>٣</b> 42 | حلال لقمه کھاتے رہوا ہتدوعا قبول کرے گا                                       | 495 |
| <b>74</b> 2 | عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو                                           | 792 |
| <b>74</b> 2 | نمازی برکت ہے آ دم علیہ السلام کا پھوڑ اٹھیک ہوگیا                            | 796 |
| ٣٩٨         | حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ                                          | 490 |

|             |                                                                     | 1.7. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 749         | مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالناشیطانی حرکت ہے     | 797  |
| ٣49         | بیوی کوخوش کرنے کیلئے شو ہر کو بھی زینت کرنی چاہئے                  | 494  |
| ٣٤٠         | سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کیساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ       | APF  |
| ۳۷:         | جب انسان سوتا ہے قوفرشتہ ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ مٹادیتا ہے | 499  |
| ۳۷.         | مردول کوعورتوں پرفضیات ہے                                           | ۷٠٠  |
| 121         | خواجه نظام الدين اولياء رحمه الله كاايك واقعه                       | ۷٠١  |
| 727         | حكيم الامت تُخودا بني نظرين                                         | 4.5  |
| <b>7</b> 27 | حضرت عالمگيررحمه الله تعالى نے حكمت سے دين پھيلايا                  | ۷٠٣  |
| ٣٧٢         | ر وسیوں کی دل شکنی ہے بیچة رہو                                      | ۷٠٣  |
| 720         | بسم الله الرحمٰن الرحيم كي عجيب وغريب فضيلت                         | 40   |
| 724         | ساتھیوں کے ساتھ زی کا معاملہ کرنا                                   | 4.4  |
| 722         | ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت کا پڑھنا تہجد کے برابر ہے          | 2.4  |
| 424         | برشر سے حفاظت کا بہترین نسخہ                                        | ۷٠٨  |
| 722         | ا پني عورتوں کوسور هُ نورسکھا ؤ                                     | ۷٠٩  |
| 741         | گناہ سے بچنے والےنو جوان کے بدن سے مشک وعنبر کی خوشبو               | ۷1۰  |
| <b>7</b> 29 | انگریزافسرکی صورت دیکھنے سے انکار                                   | Z11. |
| ۲۸.         | احد بن بيله كي حق گوئي                                              | 211  |
| ۳۸.         | ہرغم سے نجات کا بہترین نسخہ                                         | 411  |
| MAI         | ایک نواب کاا قرار بدتهذیبی                                          | 211  |
| TAI         | اً قوالجفنرت بِشر حافی رحمه الله                                    | 210  |
| TAT         | ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز                               | 214  |
| 77          | حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے ارشا دات                             | 414  |

| ٣٨٣         | شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني رحمه الله كى جرأت وبيباكى        | 211        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۸۵         | أم سليم رضى الله عنها كا آپ صلى الله عليه وسلم سے عجيب وغريب سوال | <b>∠19</b> |
| ۳۸۵         | قیامت کے دن نیک لوگوں کے گناہوں کونیکیوں سے بدل دیا جائےگا        | 44.        |
| MAY         | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم بهت رحمال تتص                        | 41         |
| ۳۸۲         | ماحول كااثر                                                       | 277        |
| <b>T</b> 12 | مفتى اعظم مفتى محمرشفيع صاحب رحمه الله كااستغناءاور جرأت          | 211        |
| ۳۸۸         | بيوى کيسی ہونی چاہئے                                              | 200        |
| <b>MA9</b>  | كام كاج سورية في شروع كروان شاءالله بركت بموكى                    | 20         |
| ۳9٠         | حضرت معاوية كاحضرت وائل بن حجر رضى الله عنه كے ساتھ اخلاص         | 274        |
| ٣91         | خودکشی کرنے والا کا فرنہیں ہےاس کی بھی مغفرت ہوسکتی ہے            | 272        |
| rar         | سورهٔ بقره کی آخری دوآیتوں کی عجیب وغریب فضیلت                    | 211        |
| <b>797</b>  | بریشانیون کانفسیاتی علاج                                          | 219        |
| ٣٩٣         | حضرت ابراجيم عليه السلام كوخليل الله كالقب كيول ملا؟              | ۷٣٠        |
| rar         | مختلف امراض میں مرنے کے فضائل                                     | 201        |
| m90         | مسلمان کے دل کوا جا تک خوش کرواللہ آپکے گناہ بخش دے گا            | 227        |
| <b>797</b>  | باخبر ہوکر نے خبر ہونا ،عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کی چھپی ہوئی نیکی | ۷٣٣        |
| m92         | کہتم خودمجنون ہو گئے جبکہتم مجنونوں کے معالج تھے                  | 244        |
| <b>79</b> 1 | فتنول کے دور میں امت کو کیا کرنا جاہئے                            | 200        |
| <b>799</b>  | کامیابی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے                     | 424        |
| m99         | سمندر میں گم شدہ سوئی دعا کی برکت سے لل گئی                       | 42         |
| ۴٠٠         | تو کل کی حقیقت                                                    | 250        |
| ۴٠٠         | حضورصلی الله علیه وسلم کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ                | 240        |

نمبرثار

مولا ناروم کے والداور بادشاہ کا واقعہ 100 Lr. اہم کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل عبید اللہ بن زیاد کا حشر اقوال....حضرت سيرعبدالقادر جيلاني رحمه الله MOT 200 واعظ مدينه كوحضرت عائشه رضى اللد تعالى عنها كي تين المحصيحتين 100 200 P. P مهم 2 ازبان کی تیزی کا نبوی علاج مولا ناحفظ الرحمن صاحب سيوباروي رحمه الله كي جرأت 7.7 200 يريثانيول سے نجات كانبوى نسخه 4+4 47 ۷۴۷ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ 1.0 ۲۳۸ جنات کے شرے حفاظت کا بہترین نسخہ 1.0 ۲۳۹ شادی سادی ہوئی جاہئے P. 4 ۵۰ حالات کی قسمیں P+4 مصیبت کے بعض پہلوؤں میں منافع بھی ہوتے ہیں P.L 401 جہنم کی آگ ہے بیخے کا بہترین نسخہ 14. 40r حقيقت راحت P.A 200 دس مرتبه سورۂ اخلاص پڑھ لیجئے گنا ہوں ہے محفوظ رہو گے P+1 20r 200 قبرے آواز آئی کہا عمر ! خدانے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں 7.9 ۲۵۷ شب معراج میں فرشتوں نے پچھنالگانے کی تا کیدفر ما کی تھی 1.9 ۷۵۷ شیطان کی خطرناک حالیں 110 ۷۵۸ یژوی کے شرہے بیخے کا نبوی نسخہ 111 209 ایک نو جوان صحابی کی حضور صلی الله علیه وسلم ہے عجیب محبت MIT 240 عافيت طلب كرنا MIM ا ۲۷ آسان کی طرف سراٹھا کراستغفار کیجئے اللہ مسکرا کرمعاف کردیں گے MIL

| ساله | بيارون كى عيادت كى فضيلت                                               | 245  |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|
| MD   | مصائب کی نوعیت                                                         | 242  |
| Ma   | جنات کے شرسے بچنے کا بہترین نسخہ                                       | 446  |
| MIY  | قرآن کی ایک دعاجس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے             | 440  |
|      | میں ' میں نے قبول کیا، اچھامیں نے دیا''                                |      |
| ۲۱۲  | بے نمازی کی نحوست                                                      | 244  |
| M12  | مسلمان کو کپٹر ایہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے                  | 444  |
| MZ.  | الهم دعااوراس كاادب                                                    | 471  |
| MV   | يبلوان امام بخش كاقصه                                                  | 249  |
| MIA  | چنگیز خان اور سکندراعظم کی قبرین کہاں ہیں؟                             | 44.  |
| ۳19  | ماں کی شان میں گتاخی کرنے والے کی سزا                                  | 441  |
| 19   | شیخ عبدالقا در جیلانی کے نورانی ارشا دات                               | 221  |
| rr.  | تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغمل كرنے كا كچل                    | 221. |
| rr.  | حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها فقىركو مال بھى دىيىتھىں اور دعا بھى           | 220  |
| ا۲۲  | مرگی کی بیاری پرصبر کر نیوالی خاتون کوحضور صلی الله علیه وسلم کی بشارت | 240  |
| ١٢٢  | بری صحبت کا انجام                                                      | 44   |
| rrr  | زبان کاعالم دل کاجابل اس امت کیلئے خطرناک ہے                           | 444  |
| ۲۲۲  | ایک دعاجس کا ثواب اللہ نے چھپار کھا ہے                                 | ۷۸   |
| ٣٢٣  | حضرت لقمان عليه السلام كي حكمت كالعجيب قصه                             | 449  |
| ۳۲۳  | د نیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی شکل میں لائی جائیگی                  | ۷۸٠  |
| הירה | ابن مبارک رحمہ اللہ کئی لوگوں کوا پنے خرچے سے حج کراتے تھے             | 41   |
| ٦٢٢  | ابن مبارک رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے پوراشہرٹوٹ پڑا                   | 41   |

|               | <del></del>                                                       |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| mra           | كافرسات آنتوں ميں اور مؤمن ايك آنت ميں كھاتا ہے                   | 414        |
| ۲۲۵           | لوگوں کے عیب نہ ٹولوور نہ اللہ تعالیٰ رسوا کردےگا                 | ۷۸۳        |
| דיוח          | د ومحبوب گھونٹ د ومحبوب قطرے د ومحبوب قندم                        | <b>4۸۵</b> |
| MY            | ایام بیاری میں تعریف کرنا                                         | ZAY        |
| MLA           | خلوت کے گناہوں کی وجہ ہے مونین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے    | ۷۸۷        |
| M47           | خواص کے بگاڑ ہے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے                        | ۷۸۸        |
| 1417          | کیاغورتیں مکر وفریب کی پیکر ہیں؟                                  | <b>۷۸۹</b> |
| MYA           | جنت میں دودھ، پانی ،شہداورشراب کے سمندر ہیں                       | ۷٩٠        |
| 749           | لا یعنی باتوں ہے پر ہیز سیجئے                                     | ∠91        |
| m             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی چندا ہم صبحتیں                      | ∠9r        |
| ۴۳۰           | سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ                     |            |
| "اسلم         | جنت میں پردے گر گئے مشام ہوگئی جنت میں پردے ہٹ گئے مہم ہوگئی      | ۲۹۳        |
| إساما         | جنت میں نو جوان کنواری لڑ کیوں کی بھی بارش ہوگی                   | ۵۹ک        |
| 944           | جنت کی عور نیں اینے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی                 | 494        |
| ساسا          | عبرت کی با تبیں                                                   | ۷٩۷        |
| ۵۳۳           | سب حکمت و دانا کی کیا تیں                                         | 491        |
| 4سلما         | حضرت لقمان كالصيحتين                                              | <b>49</b>  |
| 87Z           | تیامت کے دن صلد حمی کی را نیس ہران کی را نوں کی طرح ہوں گ         | Λ••        |
| rra.          | حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت تمیم واری سے فرمایا اگر میری | A+l        |
| -             | ائر َ مو قَى تَوْ مَحْجِهِ أَيْنَا واما و بناليتنا                |            |
| ٩٣٩           | الله تعالی کاوعد د ہے۔                                            | 147        |
| ָריין <u></u> | س نب بچھوو نیبر وے بیچنے کی نبوی دعا                              | ۸۰۳        |
| -             |                                                                   |            |

| <b>L.L.</b> • | بیں اہم نصیحتیں<br>بیں اہم اسیحتیں                                       | 1.0 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| الماما        | متكبرين كاانجام                                                          | ۸۰۵ |
| ואא           | حبیب اپنے حبیب کوعذاب نہیں کرتا                                          | ۸٠٢ |
| ۲۳۲           | شیطان کے پندرہ دشمن                                                      | 1.4 |
| ٢٣٢           | جوشخص الله تعالی کا ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہوجا تا ہے۔             | ۸۰۸ |
| ساماما        | الله تعالى جب كى بندے كوہلاك كرنيكااراده كرتا ہے تواس سے حياء سي ليتا ہے | 1.9 |
| ساماما        | ایک مکھی کی وجہ سے ایک آ دمی جنت میں اور ایک آ دمی دوزخ میں گیا          | A1+ |
| لداد          | حلال مال سے دیا ہواصدقہ اللہ تعالی اپنے دائے ہاتھ میں رکھ کریا لتے ہیں   | All |
| הרר           | بری چیز                                                                  | AIT |
| مرسم          | ویندارفقراء جنت کے بادشاہ                                                | ۸۱۳ |
| همم           | اجميت ايمان                                                              | ۸۱۳ |
| المبالما      | حضرت تھانویؓ اورا نکے خلفائے کے بارے میں صدیوں پہلے پیشینگوئی            | ۸۱۵ |
| ra.           | حضرة عبدالله بن مبارك رحمه الله كے احوال واقوال                          | AIY |
| ۳à•           | صرف ایک قلم لوٹانے کیلئے ابن مبارک نے سیننگڑ وں میل کا سفر کیا           | ΔIZ |
| ra•           | كيميانسخه                                                                | ΛΙΛ |
| 201           | تورات کی جارسطریں                                                        | A19 |
| 201           | وین کی زیاده باریکیاں نکالنائس کیلئے مناسب اورٹس کیلئے نامناسب           | 14  |
| اه۳           | اً قوالجفنرت حسن بقري رحمه الله                                          | Ari |
| ۳۵۲           | برها یاوفا دار ہوتا ہے انسان کن کن اسٹیشنوں ہے گزرتا ہے                  | Arr |
| rar           | پیشاب کی بندش اور پھری کا نبوی علاج                                      | ۸۲۳ |
| ror           | یہودیوں کے شرسے بچنے کیلئے حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضرت                | ۸۲۳ |
|               | عيسلي عليه السلام كوايك دعا تسكها ئي                                     |     |

|       |                                    |                             |                       | 1.  |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| ror   | ذ .                                | در کرنے کا نبوی نس          | دردوغيره دو           | ٨٢٥ |
| ror   | شكررحمهالله                        | عنرت بإبا فريد كنج          | اقوال                 | AFY |
| rar   |                                    | یج کے نقصانات               | كولثرا سثور           | 174 |
| ממי   |                                    | ے.                          | خطرهموجوه             | ٨٢٨ |
| raa   | ندشفيع صاحب رحمهالله كاايك واقعه   | نصرة مولا نامفتىمح          | مفتى أعظم             | ٨٢٩ |
| raa   | سكندري رحمه الله                   | ت شيخ ابن عطاءا             | اقوال حضرر            | 100 |
| ۲۵٦   |                                    | سزاديناجا ئزنهيس            | طلبا كوزياده          | ٨٣١ |
| ۲۵٦   | عمالله                             | ت سفیان توری ر <sup>ح</sup> | اقوال حضر             | ٨٣٢ |
| ra2   |                                    | رايصال ثواب                 | قطبی پڑھ <sup>ک</sup> | ۸۳۳ |
| 200   |                                    | ے کعبہ کو جاؤں              | میں اسی منہ           | ٨٣٣ |
| ran   |                                    | نے کی برکات                 | جھگڑا جھوڑ            | ٨٢٥ |
| 209   |                                    | مول                         | عزت كاأه              | ٨٣٩ |
| ٠٢٠   |                                    | داربعه                      | عوام كاحدو            | ٨٣٧ |
| ۳4٠   | سالله .                            | ت سلطان با مورح             | اقوال حضر             | ۸۳۸ |
| 127   |                                    | يث اورفهم حديث              | ایک گریجو             | ٨٣٩ |
| ודא   | الله الله                          | تفضيل بنءمياخ               | اقوال حضر             | ۸۴. |
| M44 - |                                    | انی                         | فراست ايم             | ۱۳۱ |
| نوبهم |                                    | د د                         | درس قناعیه            | Arr |
| الملت | .ی کمحات                           | رحمدانتدكة فر               | امام ابوزرء           | ۸۳۳ |
| ראר . | رى رحمه الله                       | لا نامحم على جالندهم        | حضرت مو               | ٨٣٣ |
| ۵۲۳   | اُن کے بھائی کا نکاح               | ل رضى الله عنداور           | حضرت بلا              | ۸۳۵ |
| ۵۲۳   | ت مولا نارشیدا حر گنگوهی رحمه الله | قطب العالم حضر              | أقوال                 | ٨٣٦ |

|     |                                                                         | 1.7. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ٢٢٦ | فنائيت                                                                  | Arz  |
| ۲۲۳ | بر کات نبوت                                                             | AM   |
| 742 | عافظه كيليخ مل                                                          | ٨٣٩  |
| 447 | بچوں کی بدتمیزی کا سبب اوراس کا علاج                                    | 10.  |
| 447 | حضرة علی رضی الله عنه کااپنی بیٹی کی حضرة عمر رضی الله عنه ہے شادی کرنا | ۸۵۱  |
| ۸۲۳ | ختم نبوت زنده باد                                                       | Apr  |
| ٩٢٩ | رمضان کا آخری روزه                                                      | 100  |
| ۹۲۹ | جنے اللہ رکھے                                                           | ۸۵۲  |
| rz• | حضورصلی الله علیہ وسلم کے چودہ وزیرِ                                    | ۸۵۵  |
| Ľζ. | از واج مطہرات رضی الله عنهن کے متعلق اجمالی معلومات                     | 101  |
| rz• | اقوال حضرت سعيدا بن مسيّب رحمه الله                                     | ٨۵٧  |
| M21 | پانچ کلمات نبوی                                                         | ۸۵۸  |
| 121 | پریشانی دورکرنے کا نبوی نسخه                                            | 109  |
| r2r | فراست مؤمن                                                              | 444  |
| r2r | ایک رکعت میں سارا قرآن کریم سنادیا                                      | ATI  |
| 727 | عجيب حافظه                                                              | AYE  |
| 727 | ا قوال حفزت احمد حواري رحمه الله                                        | 145  |
| 727 | دل کی تخلیق کا مقصد                                                     | ۸۲۳  |
| 721 | انیے اعمال ووظا نف کے بجائے اللہ کے کرم پراعتما دہونا جاہئے             | ۵۲۸  |
| ~20 | امام ما لک رحمہ اللہ کے مبارک اقوال                                     | rra  |
| 724 | فاتح سومنات سلطان محمود غزنوى رحمه الله                                 | ۸۲۷  |
| 724 | صدقه وخيرات                                                             | AYA  |

| 2    | 09                                                   | 16% |
|------|------------------------------------------------------|-----|
| M22  | موبائل فون یا خطرے کی گھنٹیاں؟                       | AYA |
| 722  | موبائل فون ہے د ماغی رسولیاں                         | 14. |
| 74A  | جعداورالله کی رحمتیں                                 | 141 |
| r29  | از دوا جی رشته ایک کباس                              | ٨٢٢ |
| M.   | ایمان کی آب و تاب                                    | 14  |
| MAI  | بيوني پارلرجوجد يدميڈيکل رپورٹ                       | ۸۲۳ |
| MAI  | اً قوالحضرت عثمان حيري رحمه الله                     | ۸۷۵ |
| MAT  | حضرت عمررضي الله عنه كي شهادت                        | 14  |
| MAT  | عجيب مقام                                            | 144 |
| ראר  | قرآن کریمروح خداوندی                                 | ۸۷۸ |
| ۳۸۵  | الله كاقيدى                                          | 149 |
| MAY. | ماں کی دعائمیں                                       | ۸۸۰ |
| ۳۸۷  | صلاح الدين الوبي رحمه الله كااخلاص                   | ΛΛΙ |
| PAA  | كركث سے وقت اور مال كا ديواليه                       | ۸۸۲ |
| MAA  | اً قوالحضرت ابوالقاسم بن ابراجيم رحمه الله           | ۸۸۳ |
| PA9  | مردول کیلئے حیار نکاح کی اجازت                       | ۸۸۳ |
| m/ 4 | پر ده کی اہمیت                                       | ۸۸۵ |
| ~9+  | اس برکت کوئہیں اور منتقل کر دیں                      | ٨٨٢ |
| mg.  | اینے کپڑوں کی طرف                                    | ۸۸۷ |
| 491  | حضرت عا تکه رضی الله عنها کے یکے بعد دیگرے پانچ نکاح | ۸۸۸ |
| M91  | اً قوالحضرت شيخ ابراهيم دسوتي رحمهالله               | ۸۸۹ |
| 797  | تین عددوالی احادیث مبارکه                            | 19. |
| -    |                                                      |     |

0.1

۹۱۲ ایک دیباتی کاواقعه

| ۵۰۳ | سيداحد كبيررفاعي رحمه اللذكي روضة رسول ﷺ برحاضري                       | 911  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| ۵۰۳ | مولا ناعاشق الهي ميرتفي رحمه الله كي روضة رسول ﷺ پرحاضري               | 910  |
| ۵۰۵ | حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله کی روضهٔ رسول ﷺ پرحاضری                  | 910  |
| ۵۰۵ | ایک عاشق رسول کا عجیب وغریب واقعه                                      | 917  |
| ۲٠۵ | عمر بن عبدالعز بزرحمه الله مدينه منوره سے واليسي برحالت                | 914  |
| P+4 | حضورصلی الله علیه وسلم کی مهمان نوازی:                                 | 914  |
| ۵٠۷ | ایک خانون کی روضه رسول ﷺ پرموت                                         | 919  |
| ۵۰۷ | حضرة ابو بكرصد يق رضى الله عنه كيلئے روضة رسول ﷺ ميں بتد فين كى منظورى | 910  |
| ۵۰۸ | حضورصلی الله علیه وآله وسلم سے تبرک                                    | 971  |
| ۵۰۸ | حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے جُبّہ مبارک سے تبرک                   | 977  |
| ۵۰۸ | بال مُبارك مين خاصيت شفا                                               | 922  |
| ۵٠٩ | لعاب مبارک سے تبرک                                                     | 977  |
| ٥٠٩ | ہاتھ مُبارک کی برکت                                                    | 910  |
| ۵٠٩ | تبرك حاصل كرنے كا خاص طريقه                                            | 974  |
| ۵٠٩ | بال مُبارك كي حفاظت                                                    | 912  |
| ۵۱۰ | حضرت علامهابن جوزي رحمه الله كاذوق مطالعه                              | 974  |
| ۵۱۰ | مدرسه نظاميها وربغداد كےمشہور كتب خانوں كامطالعه                       | 979  |
| ۵۱۰ | علامها بن تيميدر حمدالله كاذ وق مطالعه                                 | 94.  |
| ۱۱۵ | علماء کی ہےاد بی کسی صورت جائز نہیں                                    | 91-1 |
| ۵۱۱ | گتاخی جہالت کی علامت ہے                                                | 927  |
| DIT | نجات كيلئة مربيه مونا شرطنهين                                          | 922  |
| ٥١٢ | دینی اصلاح کی فکر میں احتیاط                                           | 944  |

900

904

عبادت مالیہ کا ثواب مردہ کے لئے افضل

Drr

arr

| صنحد | مضمون                      | نمبرثنار |
|------|----------------------------|----------|
| orm  | ايصال ثواب كاطريقه         | 904      |
| ara  | موت کیا ہے؟                | 901      |
| ۵۲۵  | روز جزااعمال بدکی شکل      | 929      |
| ۵۲۵  | موت ایک پُل                | 920      |
| 674  | دعائے سکین                 | 941      |
| ۵۲۲  | موت مصیبت بھی نعمت بھی     | 944      |
| ary  | مقام عبرت                  | 941      |
| ۵۲۷  | د نیامیں خوشی کم           | 9.414    |
| ۵۲۷  | ميت پررونا                 | are      |
| 012  | عقل دبصيرت                 | 444      |
| 01/2 | د نیاامتخان گاه            | 947      |
| ۵۲۸  | بچوں کو مارنے کی شرعی حدود | AYP      |
| ۵۲۸  | بچول کی تربیت              | 944      |
| ۵۲۹  | تربیت کاایک گر             | 444      |
| arq  | معیم تربیت کے بچوں پراثرات | 941      |
| ۵۳۰  | ماری <i>غفلت</i>           | 944      |
| ١٣٥  | وارالعلوم الهامي مدرسه     | 921      |
| ١٣٥  | روحانت مين اجتماع          | 924      |
| ١٣١  | دارالعلوم کی روحانی اولا د | 940      |
| ort  | دو پیسه کی درولیثی         | 924      |
| orr  | ہم نے دیکھی ہیں وہ آئیکھیں | 922      |
| ۵۳۲  | جنت کی حیا در              | ۸۷۶      |

☆....☆...☆...☆

# الله تعالیٰ کے مبارک ناموں کے فضائل اور خواص

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم سونام ہیں جس نے ان کو باو کیا اور ان کا ور دکیا وہ جنت میں جائے گا۔ (محلوۃ المعاع)

الله تعالى ئ عظمت كے پیش نظراور بركت حاصل كرنے كے لئے اسائے حسنى كوذكركيا كئے اورساتھ بى ان كى فضيلت خواص اور برخ صنے كا طريقة بھى لكھ ديا ہے تاكه برخ صنے والوں كو فاكدہ تامہ حاصل ہواوران اسائے مباركہ كے يادكرنے اوراُن كاوردر كھنے كى تبليغ ہو۔

ا دب: بوفت تلاوت ہر قاری کو چاہیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جل جلالہ مثلاً الرحمٰن جل جلالہ پڑھے۔

#### فوائد وخواص

جوکوئی اس کا در دہمیشہ جاری رکھے گا' رب کریم اس کو دنیا وعقبیٰ کی سعا دنوں سے مالا مال فر مادے گا اور جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کو قبول کرے گا ( مگر شرا اکط دعا کا لحاظ ضروری ہے )

#### جنت میں داخلہ

حضرت ابو ہر رہ فقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نو بے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ جس نے ان کو حفظ کیا اور ان کا ور د کیا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہ نعتیں ہیں کہ جن کا سمجھنا ہماری عقلوں سے باہر ہے خاص کراس میں اللہ کا دیدار ہے جو کہ تمام نعتوں سے بالاتر ہے۔

# اللّٰهُ مُعَالِحُتُ الْحَالِثِ اللّٰهُ اللّٰل

ا - الرحمٰن: به صدرهم والا بدرهم عام بهمون فاسق فاجر كافرسب كوشامل كرليا كيا بهداي كافرسب كوشامل كرليا كيا بهداي كي كافريا فاسق يا فاجر كارزق اس كى بدملى كى وجد بنذيين كرتا بلكه بعض اوقات كافريا فاجركومون صالح بناده ديتا بهد

الزَخِيْمُ

۲-الرحيم: انتهائى مهر مانى ـ اس كا ماده بھى رقم ہے ليكن اس اسم پاك كاتعلق محض مؤنين كيساتھ ہے ـ و كان بالمُ فَر فِينِينَ رَجيهُ الله پاك خاص مومنوں پر حم كر نيوالا ہے ـ تو رحمان كا تعلق دنيا ہے دہا الله پاك خاص مومنوں پر حم كر نيوالا ہے ـ بيار ب تعلق دنيا ہے دہا الله علي و كانتهائى عقبى كيساتھ الله عالى اسم مبارك كيساتھ الله پاك نے اپنے بيار ب محبوب صلى الله عليه و سلم كو بھى تو از اہے ـ بيائم فو فيئي رَوْق رَّحينُ مومنوں پر بہت رحم كر نيوالا مهر بان اور نيز رحم كا حكم الله باك نے بندوں پر بھى كيا ہے ـ فر ما يا: زبين والوں پر حم كروآ سان والا تنهار سان والا مومنوں كوچا ہے كياساء حتى كے معانی این آ ہ میں پيدا كريں ـ مناس پر مهر بان كر دو ناموں ( الرحمن اور الرحيم ) كوسو بار پڑھے گا الله ياك مخلوق كواس پر مهر بان كردے گا مقلت اور ختى اس كے دل ہے دور كردے گا۔

ألملك

٣- الملك: بادشاه حقیق ملک وه ذات ہے جوتمام محلوق کی خالق ورازق ہے مخلوق

سب اس کی مختاج ہے۔ خاصیت اگر نماز فجر کے بعد بلاناغہ ۱۲ مرتبہ پڑھا جائے تو غناء حاصل ہوگی اور عزت میں زیادتی ہوجائے گی۔

# اَلْقُدُوسُ

۳۷-القدوس: نهایت پاک قدس عنی پاک بین خاصیست: دل امراض قلب ریا ٔ حسداور بغض وغیره سے پاک ہوجائے گااورا گریہ چارصفات ملاکر پڑھے تو مشہوُ تے فَدُّوُسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَادِیکَةِ وَالرُّوْحِ فرشتوں کی ایک جماعت کاذکر بھی یہی کلمات ہیں۔

# الستكلمر

۵- السلام: برعیب سے سالم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برعیب سے سالم ہاں کی مفات بھی برنقص سے پاک ہیں۔ حاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کا ورد جاری رکھے گاان شاءاللہ آفات ارضی و عاوی ہے محفوظ رہے گا۔

# ٱلۡمُؤۡمِنُ

۲-المؤمن: امن دینے والا۔اللہ کی ذات اپی مخلوق کو وینوی اور اخروی اکائیف سے امن دینے والی ہے۔ شخ عبد القادر جیلائی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک منادی کو تھم دے گا' آ واز دے دو! جس کا نام میرے کی نبی کے نام پر بووہ جنت میں چلا جائے۔لیکن جومومن روجا کیں مے اللہ پاک ان کوفر مائے گا ہیں مومن بول ور میں نے دنیا میں تم کومومن بنایا' تو تم میرے تھم سے جنت میں چلے جاؤ (یااللہ کمال ایر میں نے دنیا میں تم کومومن بنایا' تو تم میرے تھم سے جنت میں چلے جاؤ (یااللہ کمال ایمان کے ساتھ میدان حشر میں بھی جمیں پیشی نصیب فرما آمین ) خاصیت : جوکوئی اس کا ورد کریا مخلوق اس کی تا بعداری کریگی اورد شمن کے خوف سے امن میں رہیا۔

# ألمُهَيٰۡنُ

2-المهيمن: ہر چيز كا كمال قدرت كے ساتھ محافظ برحيوان كى موت اور زيست كا مالك مررزق كھانے والے كرزق كا ذمه دارية تينوں صفات ذات واجب

الوجود کے سواکسی میں نہیں یائی جاتی ہیں۔خاصیت: جوکوئی روزانہ سوباراس اسم مبارک کی تلاوت کرے گا قلب اس کاروشن ہوجائیگا۔اسرارالہٰی اس پرمنکشف ہوجا کیں گے۔ اُلْعیب پُرنیزُ

۸-العزیز: بری عزت اور بری توت کا مالک ۔ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا عزت صرف الله کے لئے ہے عزیز اس کو کہا جاتا ہے جو خود کی کا مختاج نہ مودوسرے اس کے تاج ہوں۔ فاصیب : جو کوئی اس اسم پاک کی روز انہ تلاوت کم از کم سو بار کرے گا دنیا میں باعزت رہے گا کی کاعتاج نہیں رہے گا۔

# ألجباز

9-البجبار: براز بردست بری طاقت کا مالک الله جبار ہے اور مخلوق مجبور ہے اس کی مشیت کے سامنے کسی کولب کشائی کا حق نہیں ہے۔ جو جا ہے کرتا ہے اور جوارا دو کر بے اس کا تھم دیتا ہے۔ نہ کسی سے اجازت ما تکنے کامختاج ہے نہ مشور سے کا۔

فاصیت: جوکوئی مسبعات عشرہ کے بعد اکیس بار پڑھے گا اللہ اس کو ظالموں کے شرے مخفوظ رکھے گا اللہ اس کو ظالموں کے شرے مخفوظ رکھے گا اوراللہ اس کوصاحب ٹروت وجاہ کردیے گامسبعات عشرہ یہ ہیں۔ اسورۃ فاتحہ (بسم اللہ اور آمین کے ساتھ ) سات بار۔

۲-سورة الناس سات بار ۳-سورة فلق سات بار ۴-سورة اخلاص سات بار ۵-سورة اخلاص سات بار ۵-سورة کافرون سات بار د

٩- اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَجَمِيْعِ الْمُومِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ
 وَالْمُسُلِمِیْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ ٱلْاَحْیَآءِ مِنْهُمْ وَالْامُوَاتِ إِنَّکَ قَرِیْبٌ مُجِیْبُ
 الدَّاعُوَاتِ یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ. ماتبار

أَلُّهُمَّ يَارَبِ الْحَلُ بِي وَبِهِمُ عَآجِلًا وَّأْجِلاً فِي اللَّمُنَيَا وَالْاَحِرَةِ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

یدس چیزین خفرعلیالسلام نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم سے سیکھ کرشنے ابراہیم کو علیم کیں۔ اگر سیاحت م اگر مسیاحت کی ہو

• ا - المتنكبر بہت بزرگ تر جسكے مقابلے میں تمام عالم مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔
حدیث قدی ہے کہ بڑائی میری تہبند ہے اور عظمت میری چا در ہے جوکوئی ان میں میر سے
ساتھ شرکت کریگا میں اس کو دوز خ میں ڈال دونگا۔ قرآن کریم میں ہے وَکَهُ الْکِبُوِيَّاءُ فِی
السَّماوٰتِ وَالْاَرُضِ خَاصِ اس کے لئے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں۔
خاصیت نکڑت تلاوت موجب عزت وصول جاہ ہے۔

اَلْخَالِقِ فِي الْمُرِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خاصیت سات روز تک روزانه 100 بار پڑھے تو تمام آفات سے سالم رہے۔ اُلُب اِلْہِیُکُ اَلْب اِلْہِیکُ

۱۲ – الباری: ایباخالق جس کی خلقت میں کوئی تقص ندہو۔ خاصیبت: اگر ہانجھ عورت سات روز روز ہ رکھے اور سادہ پانی سے روز ہ کھولے اس کے بعد ۲۱ ہارالبادی المصور پڑھےان شاءاللہ نرینداولا داللہ تعالیٰ دےگا۔

ٱلْمُصَوِّرُ

ساا – المصور: اليي ذات جومخلوق کي صورتيں بنا تا ہو۔

چونکہ مخلوق کی صور تیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں مخلوق میں سے جوتصوریں بنائے گویاوہ خالق کی خالقیت کا مقابلہ کا دعویٰ کرنے والا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا '' قیامت کے دن سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا'' خاصیبت: اگر بانجھ عورت سات روز روز ہ رکھے اور سادہ پانی عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا'' خاصیبت: اگر بانجھ عورت سات روز روز ہ رکھے اور سادہ پانی

سے روزہ کھو لے اسکے بعد ۱۲ بار الباری المصور پڑھے ان شاء اللہ نرین اولا واللہ تعالی وےگا۔ اَلْغَفْسَامُ

۱۹۰-الغفار: بہت زیادہ ڈھا کینے والا ۔غفار ٔغافر نینوں اللہ کی صفات ہیں سب کے معنی پردہ پوٹی کرتا عیوب چھپانا 'گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے کین غفار میں زیادہ مبالغہ ہے۔ حاصیت : جوکوئی اس اسم مبارک کا ورد کرے گا خصوصاً جمعہ کے دن تو رزق میں برکت ہوگی اور مغفرت ہے نواز اچائے گا۔

# ألقيك ارُ

10-القبمار: برداعالب اورصاحب قدر۔ یعنی ہر چیز اس کے مقابلہ میں مغلوب اور ہے۔ بے بس ہواور بیقدرت صرف اللہ کی ذات میں ہے۔

خاصیمت: اس اسم مبارکہ کے وظیفہ سے حب دنیا دل سے نکلتی ہے وشمنوں پر فتح حاصیمت: اس اسم مبارکہ کے وظیفہ سے حب دنیا دل سے نکلتی ہے وشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے تفلی عمل کی وجہ سے اگر شوہر بیوی سے ہم بستری پر قادر ند ہوتو چا ہیے کہ اس مبارک اسم کوچینی کی پلیٹ پرلکھ کرم تورکو پلایا جاوے ان شاء اللہ سحر دفع ہوجائے گا۔

# ألوهاب

١١- الوهاب بهدرن والا بخشش كرن والا

خاصیت: فجری نماز کے بعدا گرتین سوباریاسم مبارک پڑھا جایا کرے اول آخر گیارہ گیارہ گیارہ کیارہ کیارہ بار درود شریف پڑھے تو اللہ پاک اس شخص پر رزق کے درواز ہے کھول دے گا اورا گرسوالا کھ پڑھے تو نود علی نود!

# ٱلْسَوْزَلُ قُ

21-الرزاق: روزی دینے والا۔رزق جسمانی ہوجیے کھانے کا اناج۔ گوشت وغیرہ
یاروحانی ہوجیے معارف وعلوم ویدیہ۔رزق روحانی سے روح ترقی کرتی ہے قرب خداوندی
حاصل ہوتا ہے۔خاصیت: نماز نجر سے پہلے گھر کے سب کوشوں میں دس وس بار کے اور
جو گوشہ ست قبلہ دانی طرف ہوائس ہے شروع کرے۔ تو وسعت رزق حاصل ہو۔

# الفتتاخ

۱۸-الفتاح: کھولنے والا۔اللہ اپنے بندوں پراپٹی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والا ہے۔ خاصیت: فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر ۲۰ باراس اسم مبارک کو پڑھنے ہے ول میں ہدایت اورنو رانیت پیدا ہوتی ہے۔

ألعسينى

9- العلیم: جانے والا علیم اس ذات کو کہا جائے جس کاعلم از لی و ابدی ہو۔
موجودات کے ظاہر وباطن پر حاوی ہواس کے علم سے ذرہ برابر چیز باہر نہ ہوا ورعلم اس کا ذاتی ہوؤہ ہی نہ ہو۔ جیسے اعباء کاعلم ۔ اعباء کاعلم ۔ اعباء کاعلم ۔ اعباء کاعلم اعباء کاعلم اعباء کہ ہول کرتا ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہے وَ قُلُ رَّبِ ذِ ذِنِی عِلْمَا اور کہدا ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں علم اضافے کا محتاج تھا۔ لیکن علم خداوندی ایسانہیں تو علیم صرف اللہ کی صفت ہے۔
علم اضافے کا محتاج تھا۔ لیکن علم خداوندی ایسانہیں تو علیم صرف اللہ کی انسان پر علم ومعرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو دَبِ ذِ ذُنِی عِلْمَا پڑھے کاعلم میں اضافہ پائے گا۔
کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو دَبِ ذِ دُنِی عِلْمَا پڑھے کاعلم میں اضافہ پائے گا۔

اَلْقَ ابِض

۲۰ - القابض: بندكر نيوالا ـ بيض عام ب رزق كو بندكر نے والا وبى ب اورارواح كوتبض
 كر نيوالا بھى وہى ہے اور دلول سے ایمان وعقل و ہدایت كوبھى وہى قبض كرتا ہے ۔ خاصیت: اس اسم
 مباركہ كوچاليس روز چار لقمول برلكھ كركھا لے تو قبر كے عذاب اور فاقد ہے تحفوظ رہے گا۔

# ألبتابيظ

۲- الباسط: کھولنے والا فراخ کرنے والا ُرز ق کوکھو لنے والا۔ خاصیبت: ہرنماز کے بعد بہتر (۲۲) بار پڑھنا فراخی رزق کیلئے مفید ہے۔ بروسیاں میں م

#### النحافض

٢٢ - الخافض: ينچ كرنيوالا \_ يعنى جس كوخدا جا ہے ذلت كے كرھے ميں كرا ديتا

۳۳-الرافع: اونچا کرنے والا۔ جن کو جاہے ذکت وپستی سے تاج وتخت کا مالک بنا دے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیااوران سے پوچھاجائے گا۔ بے نیاز ذات ہے۔ خاصیبت: اگر ستر بارروزانہ پڑھاجائے تو دشمنوں کے شرسے محفوظ رہے گا۔

المُعِسُزُ

۲۴۰-المعز:عزت دینے والا۔ بیای ذات کی صفت ہے جوقدرت کا ملیکا ملک ہے۔ خاصیت : جوکوئی بیرکی رات یا جمعہ کی رات نماز مغرب کے بعد چالیس بار پڑھے گالوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا ہوگی اور معزز ہوگا۔

# ٱلْمُذِكُ

۳۵-المذل: ذلیل کرنے والا۔ پیضدہ عزت کی جیسے عزت دیناکس کے بس کی خبیں ای طرح ذلت بھی کسی کے اختیار میں نہیں جیسا کہ آیت سابقہ سے ثابت ہے۔

خاصیت: حالت ہجدہ میں ۵۷ بار پڑھنے سے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا اورا گر کمڑت کے ساتھا اس کا ورد کرتار ہے تولوگ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔

گا اورا گر کمڑت کے ساتھا اس کا ورد کرتار ہے تولوگ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔

آلسیمین عمری

۔ ۲۷-السمع: سننے والا ۔ اس عنے ماخوذ ہے۔ تو سمیع میں مبالغہ ہے اللہ الات کا حتاج نہیں وروز دیک دونوں کیساں ہیں۔ آ واز بلندو پست میں فرق نہیں یہاں تک کہ اگراند هیری رات میں چیونی پھر پررینگتی ہے تواس کے پاؤں کی آ واز بھی سنتا ہے۔ ماکسیت : جعرات کے دن نماز چاشت کے بعد پچاس باراس کا ورد دعاؤں کی قبولیت کے لئے مؤثر ہے۔ قبولیت کے لئے مؤثر ہے۔

# ألبصنيز

سے البھیر: دیکھنے والا۔ ماخذ اس کا بھر ہے جس کے معنی ویکھنا ہے کین بھیر ہیں مبالغہ ہے بھیروہ ذات ہے جو بلا آلات چھوٹے سے چھوٹا خفیہ سے خفیہ ذرے کا ذرہ روشی میں اورا ندھیرے میں یکسال ویکھنا ہے اس کے دیکھنے میں کوئی تجاب مانع نہیں ہے۔ میں اورا ندھیرے نماز جمعہ کے بعد سو بار پڑھنے سے نظر میں روشی بیدا ہوتی ہے اور جمعرات کے دن فجر کی سنتول اور فرض نماز کے درمیان پڑھنے سے دل نورانی ہوجا تا ہے۔

#### الْحَكُمُ

۱۹۸- الحکم بھم فیصلہ کرنے والا۔ اللہ فیصلہ کرنیوالا ہے جو فیصلہ اللہ نے حق و باطل علال وحرام وغیرہ کے درمیان کیا ہے وہ اٹل ہے اس میں تغیرہ تبدل کاحق کسی کوئیس۔ اس طرح میدان حشر میں بھی فیصلے کاحق صرف اس کو حاصل ہے۔ خاصیت: اخیر شب کثرت کے ساتھ اس اس مبارک کے وظیفہ سے قلب میں اسرار الہی نمود ارہوتے ہیں کم از کم ۹۹ بار پڑھے۔

# الغسكال

19- العدل: انصاف کرنے والا۔ عدل مصدر ہے۔ اس میں برنسبت عادل کے مبالغہ ہے۔ یعنی محض عدل جس میں ناانصافی کا تصور محال ہوتو بیعدل صرف خداوند کریم کے لئے خاص ہے۔ خاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کوشب جعد یا یوم الجمعدرو ٹی ہے میں کلڑوں پرلکھ کر کھا کے اللہ یاک مخلوق کواس کا مسخر فرمائے گا۔

# اللطيفث

سلام اللطیف: لطف سے ماخوذ ہے جمعنی مہر بان کے۔ اَللّٰهُ لَطِیْف بِعَبَادِم. اللّٰه السِّخ بندوں پرمہر بأن ہے اور جمعنی باریک بین کے بھی آتا ہے۔

خاصیت: رزق میں عنگی ہویا بی کے نکاح کے لئے سی حقی رشتہ نہ آتا ہویا بیار ہو مگر اس کا عمکسار نہ ہوتو مسنون طریقے سے وضو بنائے اور دور کعت نفل پڑھے بجر وا تکسار کے ساتھ سوباراس اسم مبارک کویڑھ لے ان شاء اللّٰد کا میانی ہوجائے گ۔

# ألخيئيز

اسا- الخبیر: ہر چیز سے باخبر۔ یعنی جو چیز ظاہر ہویا پوشیدہ جیسا کہ دل کے راز۔ اللہ انسان کا بھی خالق ہے اوراس کے پوشیدہ رازوں کا بھی خالق بی خلوق سے بے خبر ہیں ہوتا۔ خاصیبت: اس اسم مبارک کے ورد کی بدولت اگر کسی موذی مرض یا مفسد آدمی کے شرمیں ہوتو اللہ تعالی اس کونجات دے گا۔

## ألككيينر

۱۳۲ – الحلیم: بردبار یعنی لوگوں کوان کے گناہوں پر فوری سزانہیں دیتا بلکہ ایک وقت معین کے لئے ان کو ڈھیل دیتا ہے۔خاصیت: اگر کوئی آفیسریا امیر آدمی اس اسم مبارک کا ورد کرتار ہے تو اس کی عزت و وقار برقرار رہے گا'نیز پانی پر پڑھ کر کھیت میں بھینک دے تو فصل آفت ہے محفوظ رہے گی۔

## العظيئر

ساس العظیم: بہت بڑا۔ اللہ کی عظمت وقعم انسان سے بالاتر ہے۔ وراء الوری ہے۔ بہوجب حدیث قدی عظمت اللہ کی تہبند ہے اورا کی تہبند میں دوانسان نہیں آسکتے تو اللہ کے ساتھ کوئی کیسے اس میں آسکتا ہے۔ بندے کی صفت بخز وانکسار ہے اوراس میں اس کے لئے وقار ہے۔ خاصیت : اس اسم پاک کو بلانا غدر وزانہ کم از کم سو بار پڑھنے سے انسان لوگوں کی نظر میں یاعظمت ہوجاتا ہے۔

# **ٱلْغَنَّوُ**رُ

۱۳۳۷ – الغفور: بهت بخشنے والا۔ ی باز آ باز آ ہر آ نچی ہستی باز آ گر کا فرو کمرو بت پرست باز آ اے میرے بندے گناہ ہے باز آ جا'جو کچھ کیا باز آ جا۔ضدمت کرمیرا در بارمحرومی کا در باز نہیں' میں تو غفور ہوں تو میرا بندہ ہے۔ خاصیبت: تعویذ بنا کر بخار والے کو باندھ دو بخار انر جائے گا۔

#### الشكؤر

الشكور بهت برا قدر دان موجوده تعتول برشكر كرنے سے زياده تعتول كا بخشنے دالا۔ (شكرموجوده تعتول كومنوظ ركھتا ہے اور غيرموجوده كومنی ليتا ہے ) حضة دالا۔ (شكرموجوده تعتول كومنوظ ركھتا ہے اور غيرموجوده كومنی ليتا ہے )

جنتی جنت میں کہیں گے'' ساری تعریف اس ذات کیلئے ہے جس نے ہم سے رنے وغم دور کیا' واقعی ہمارارب بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا قدر دان ہے' (القرآن)

خاصیت: جس کومعاش تنگی ہوتو جاہیے کہ اس اسم مبارک کا در دکرے ادرا گرضعف بھر ہوتو اس اسم مبارک کواکتالیس بار پڑھ کریانی پردم کرے ادراس پانی کوآ نکھ پرملتارہے انشاء اللہ شفا ہوگ۔ اگ عسسی ا

المعلى: بهت باندم تبوالا وهو العلى العظيم الدبهت بلندم تبوالا المارة وهو العلى العظيم الدبهت بلندم تبوالا المار بهت باعظمت بالمرتب والا كوربهت باعظمت بالمار كالمازة عقل كاحاط بين بيس آسكا محاصيت : الرمسافراس كا تعويذ بناكر باس ركھ كا تو جلدا قارب سال جائے كار الرمان المار كار تون بوجائے كار محال الله عنى بوجائے كا المرح كار تونى بوجائے كا۔

# الحكبير

271-الكبير: بهت بزا\_الله سب بزام كركس كام بين كالحاج بنيل-خاصيبت: اگركوئي اين عهده سے معذول ہو گيا ہوتو سات روز متواتر اس اسم كو بزار بارروزانه پڑھ ليا كرے ان شاءالله اپنے مقام پروالين چلا جائے گا اگرمياں بيوى بيں ناچاتی ہوتو كسى چيز پردم كر كے كھلا دى جائے ان شاءالله شيروشكر ہوجا كيں گے۔

# الكحفيظ

۳۸ – الحفیظ: بہت گلہداشت کرنے والا۔ائلّٰد کی حفاظت ہر آن میں ہرز مان میں ' ہرمکان میں'ہر چیز پرحاوی ہے اس کی حفاظت سے کوئی چیز با ہز ہیں۔

خاصیت اس اسم مبارک کے ورد سے انسان ہرآ فت سے محفوظ رہتا ہے اگر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے باباز و پر باندھ لے تو جنات اور جادو کے اثر سے مامون رہتا ہے۔

#### ألمقيت

المقیت: قوت سے ہے یعنی رزق دینے والا۔ اور بیرزق روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ۔ پھر کے اندر کیڑے کے منہ میں برگ سبز بلا شکاف پہنچا تا ہے اور روحانی توت اللہ والوں کے دلوں میں۔ خاصیبت: اگر بچہ بدخوئی کرتا ہویا روتا ہوتو سات بار آبخورہ پردم کر کے اس کو پلایا جاوے۔ ان شاءاللہ تھیک ہوجائے گا۔

#### الخييب

ملا - الحسيب: حساب كرنے والا - قيامت كون الله پاك بندول سے ان ك اعمال كا حساب لے كا مومن كو جنت ازروئے فنل اوركا فركودوزخ ازروئے عدل و سے كا اعمال كا حساب لے كا مومن كو جنت ازروئے فنل اوركا فركودوزخ ازروئے عدل و سے الله فاصيت: جس كومصيبت ياغم پيش آجائے چاہيے كہ پائچ سوبار حسيبى الله وَ بَعْمَ الله كوكثرت سے پڑھے ۔ ظالم سے نجات پانے كے لئے اكسير ہے آگروشمن و چور وغيره كا خطره ہوتو آئد موروزمتواتر حسيبى الله المحسين كا وظيفه پڑھے ابتداء جعرات كے دن سے ہوكم ازكم تين سوبارروزانه بڑھے۔

## الْجَلِيتُ لُ

الم-الجليل: بهت براقدروالا جليل اي ذات كوكها جاتا ب جس كى شان بهت او نجى بهواس كا حكم تمام مخلوق برغالب بورخاصيت: زعفران سے كھ كرتعويذ بنا كرائے باس دكھ لے يا كثرت كے ساتھ تلاوت كرتار ہے اللہ ياك مخلوق كے دلوں ميں اس كى قدرومنزلت بيدا فرماوے گا۔

## الكريغر

سے مہا – الکریم: بلاحساب دینے والا۔ اے کریمے کہ ازخزانہ غیب سمبروتر ساوظیفہ خور داری اے کریم ذات جب کہ غیب کے خزانوں ہے آتش پرست اور عیسائیوں کورزق دیتے ہو۔ یہ دوستال را کجائنی محروم تو کہ بادشمنال نظر داری مسلمانوں کو کیسے محروم کروم کے جب کہ کافروں پردنیا میں نظر کرم دکھتے ہو باوجود کفر کے ایکے دزق کو بندنبیں کرتے۔خاصیت:جوکوئی بستر پرلیٹ کراس اسم کو پڑھتارہ یہاں تک کہاں حالت میں سو جائے تو فرشتے اس کیلئے یہی دعا کرتے رہے ہیں۔ انکو مک الله (اللہ تجھے مرم ومعزم کرے) اُکٹ قبلت

سام مبارک کوسات بار پڑھان شاہ اللہ کا کا خطرہ ہوتو عورت ایٹ کا کا اللہ کا علم ہر اللہ کا علم ہر اللہ کا علم ہر اللہ کا علم ہر بات پر محیط ہے۔ ویسے ہی اس کی حفاظت ہر چیز پر حادی ہے۔ خاصیت : اس کے ورد سے مال اوراولا ومحفوظ رہے ہیں اگر ممل گرنے کا خطرہ ہوتو عورت اپنے پید پر ہاتھ رکھ کر اس اسم مبارک کوسات بار پڑھے ان شاء اللہ حمل گرنے سے محفوظ رہے گا۔

المُجِيْب

۱۳۸۷ - المجیب: قبول کرنے والا جواب دینے والا۔خاصیبت:جوکوئی اس اسم مبارک کاورد کثرت کیساتھ کرتا ہے اس کی دعاؤں کواللہ پاک قبولیت کاشرف عطافر ماتا ہے۔ اُلْعَلَ سِیٹ مج

# ألحكينم

۲۷۹ - الحکیم: بهت اچها جانے والا یا تحکمت والا استحکام والا۔ خیاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کازیادہ ورد کرے گااللہ اس پر حکمت کے دروازے کھول دے گا۔

# اُلْقَادُ قُ دُ

ے مہا-الودود: ودیے ماخوذہ جس کے معنی ہیں محبت۔القدمومنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ (ایمان والے اللہ کے ساتھ نہایت محبت کرتے ہیں) خاصیت: اگر یومیہ ایک ہزار ہار پڑھا جائے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے گ اگر کھانے کی چیز پردم کر کے بیوی کو کھلا دے توشو ہر کے ساتھ انتہائی محبت پیدا ہوجائے گ۔ اُلم جنٹ کُ

۱۳۸- المجید: انتها درجه باعظمت الله اس درجه کا ما لک ہے کہ مخلوق اس کا تصور نہیں کرسکتی۔ الله پاک اپنی ذات میں بھی ہزرگ و برتر ہے اور صفات میں بھی۔ خاصیبت: برص آتشک سوزاک وغیرہ موذی امراض میں اگر کوئی مبتلا ہوتو ایام بین سا اس میں اگر کوئی مبتلا ہوتو ایام بین سا سا سا ہا کہ کوئٹرت سے پڑھ کر بین سا سے ایک کوئٹرت سے پڑھ کر یائی پردم کرکے بی نے ان شاء الله شفا ہوجائے گی۔

# الباعث

۳۹-الباعث: بھیج والا۔جیبا کرانبیاءعظام کوٹلون کی رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔
حاصیت: جوکوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہوجائے اور انوار النی کامل بن جائے توسوتے
وقت سیدھاہاتھ سینہ پردھ کرا الباراس اسم مبارک کو پڑھ کردم کرے ان شاءاللّٰداس کا دل زندہ ہوجائیگا۔
السیکھیٹ ک

عظیمی از میں استہید: مشہید: مشہید بمعنی شاہد کے بھی آتا ہے۔ خاصیت : اولا دیا ہوی اگر نافر مان ہوان کے سریر ہاتھ رکھ کرایک ہزار باراس اسم پاک کو پڑھے اوران پر دم کرے انشاء اللہ سب فرمانبر دار ہوجائیں گے۔

#### ألتحق

**۵-الحق: بذات خود ثابت 'شهنشا ہیت کا واحد ما لگ۔** 

خاصیت: تکالف کے فع کے نئے اس اسم مبارک ومربع کا غذ کے چارکونوں پر لکھاور بوقت میں صادق تھیلی پر رکھ کر آ سان کی طرف اٹھا کر دغا مائے انڈ تکالیف کو رفع کرے گا اورا گر روزانہ سوبار کلا الله الله الله المملک المحق الله بین کوانسان اپنا وظیفہ بنا لے تواللہ پاک اس کو غنی بنا دے گا اورا گرکوئی ناحق قید کیا گیا ہوتو آ دھی رات کے وقت سرنگا کرکے عاجزی کے ساتھ ایک سوآ ٹھ باران کلمات مبارکہ کو پڑھ کر دعا مائے۔ ان شاءاللہ قید سے دہائی پائےگا۔

# ٱڵؙؙۅٙڲۑٮؙڶ

۵۲-الوکیل: کارساز بے کارسازاللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے کاموں کو بنار ہے ہیں وہی کارساز حقیق ہیں۔ یے کارساز مابساز کار ماشفکر ماور کار ما آزار ما

ہمارے کام کو بنانے والا ہمارے کام کو بناتا ہے۔ تو ہماری فکرایے کاموں کیلئے برکارہے۔ وَهُوَ بِعُمَ الْمَوْلَى وَبِعُمَ الْوَ بِحِيلٌ وہی اچھامولی اور اچھاوکیل ہے۔ خاصیت : جوکوئی اس اسم مبارک کوکٹرت سے ورد کرے گااللہ پاک غیب سے اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔

# ٱلْعَسَيِينَ

۵۳-القوى برئى توت والا ـ

مصفت صرف الله مين موجود ب باقى كائتات ضعيف اور حماج ب-

#### اكمتيين

سم ۱۵- اکمتین: شدت قوت کامالک بیمی الله پاک کی خاص صفت ہے کامل القوت جامع القدرت الله پاک ہیں۔ بندہ بہت کمزوراورضعیف ہے۔ الله قوت والے مضبوط ہیں۔ خاصیبت: دودھ نداتر تا ہویا کی ہؤوھوکر بلادیا جائے النشاء الله دودھ ہوجائے گا۔

# ألقاليك

00- الولی: دوست ۔ اللہ پاک مومنوں کے دوست ہیں اللہ مومنوں کے دوست ہیں اللہ مومنوں کے دوست ہیں اللہ مومنوں کے دوست ہیں کارساز ہیں۔ خاصیبت: جوشو ہر ہوی سے خوش نہ ہواس اسم مبارک کواس کے سامنے جائے ہوئے پڑھ لیا کرے ۔ ان شاءاللہ نیک خلق وخصلت ہوجائے گی۔

#### الخيبيث

۱۹۵۰ الحمید: برحمد کامستی - برحمد کامستی وہ بوگا جوتمام صفات کا ملہ ہے موصوف ہو اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہواور بیصفت صرف ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ برحمد صرف اللہ کے لئے ہی ہے جورب العالمین ہیں۔ خاصیت : کوئی بھی اگر دسم روز تک بلاناغة ۹۳ بار خلوت میں بیٹے کر پڑھے گا انشاء اللہ اضلاق حمیدہ کا مالک بن جائے گا۔

#### ألمُخصِي

20- المحصى: ہر چيز كوائے علم ميں گيرنے والا۔

خاصیبت: جوکوئی اس نام نامی کا کثرت سے ورد کریفلطی سے محفوظ رہے گا اور اگرشب جمعہ ایک ہزار ہار پڑھے گاعذاب قبراور حشر میں حساب کی تختی سے محفوظ رہے گا۔ اگرشب جمعہ ایک ہزار ہار پڑھے گاعذاب قبراور حشر میں

۵۸-المبدی: پہلی بار پیدا کر نیوالا۔اور پیصفت صرف اللہ بی کے لئے ہے کیونکہ مخلوق کی ایجاداسی نے کی انسان ایک شکی غیر مذکور تھا اللہ نے اس کو وجود بخشااور سمجے اور بصیر بنایا۔

# 

99- المعید: فاکے بعد اٹھانے والا۔ اللہ پاک دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ذات اول بار پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ذات اول بار پیدا کرنے والی ہے اور وہی ذات مرنے کے بعد پھر لوٹانے والی ہے تو یہ کام اور کسی کے بس کانہیں ہے۔ خاصیت: اگر حاملہ عورت کے بیٹ پرضج صادق کے وقت سیدھا ہاتھ رکھ کرنٹانو ہے بار پڑھا جائے تو حمل ضائع نہ ہوگالیکن اجنبی کا ہاتھ نہیں اپنے شوہر کا اور جوالمعید کا ورد کثرت سے کرے گا بھولی ہوئی باتیں یا د آ جا کیں گی۔

اَلْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ الْمُحِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ المُحَبِينَ اللهُ ال

۱۱- المميت: برزنده كو مارنے والا في الله على الله ونول نامول (المعنى اور المميت) كونواس بار پڑھ كرا بي جسم بردم كيا كر الن شاء الله قيداور برتكليف مي محفوظ رہے گا۔ اور المميت كواكر كر سے برده كيا كر بي وانشاء الله برى عادتوں سے چھنكارا بائے گا۔

ألُحَىَ بُ

٦٢ - الحي: كامل حيات والا ـ كامل حيات وه هے جس كے بيچھے موت كا خطره نه ہو ـ

از لی ہؤابدی ہؤفٹااس کے لئے محال ہو ہر چیز کے لئے فناہے بغیر ذات واجب الوجود کے تو کامل حیات صرف اللہ کیلئے ہے۔ **خاصیت :** اگر بیاراس اسم مبارک کوحالت مرض میں پڑھتار ہے توان شاءاللہ مرض سے نجات یا ٹیگا۔

## ألقتيئؤمر

۱۳۳ - القیوم: وه ذات جوخودقائم بواورقائم رکھنے والی ہو۔ جب رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی پریشانی ہوتی تھی تو یک عنی یا قیوم بر محمقی کا مشیفیٹ پڑھا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ موٹ علی نہینا وعلیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصرے لے کر نکلے دریائے نیل کے کنارے پر بہتی تو قوم نے عرض کیا کہ فرعون بمع لفکر پیچھے ہے آ رہا ہے دریا پار کرنے کے لئے جو یز کریں تو جواب میں فرمایا کہ پڑھو اھیا انسو اھیا ہے جرانی زبان ہاس کے معنی عربی میں ماسے یا السو اھیا ہے جرائی زبان ہاس کے معنی عربی میں ماسے یا قیوم ہے بہی اسم اعظم ہے۔ خاصیت : جوکوئی دریا میں غرق ہونے کا خطرہ مسوس کرے اسے جاسے کہ اس اسم اعظم کا ورد کرے انشاء اللہ غرق ہونے سے حفوظ ہوجائے گا۔

## ألواجذ

۱۹۴۰ - الواجد: غنی ذات ـ الله پاک غنی ہے کسی کام میں کسی کامختاج نہیں اور مخلوق سب اس کی بختاج ہے ۔ خیاصیت : جوکوئی کھانے کے لقمہ پراس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ اس کے دل کو تو ت عنایت فرمائے گا۔

# المَاجِٰذ

۱۵ - الماجد: مجد ہے ہے بعنی انہادرجہ کی عظمت اور شرف والا۔ بیصفت صرف ای ذات بابرکات کے لئے ہووا ٹی بزرگی میں مکتا ہے تمام مخلوق سے بزرگی میں بالاتر ہے۔ شرف میں بابرکات کے لئے ہے وہ اپنی بزرگی میں مکتا ہے تمام مخلوق سے بزرگی میں بالاتر ہے۔ شرف میں بین ہے نظیر ہے۔ ان المعزة لله جمیعا بے شک ساری عزت صرف اللہ کیلئے ہے۔ خاصیت : جو کوئی اس اسم پاک کا کثرت سے ذکر کر ہے گا اللہ اس کے قلب کوقوت اور نورا نیت بخشے گا۔

#### ألواجن

٣٧-الواحد: وحدت إيا تكى \_ بي شك الله واحد باوراس كى وحدت ذاتى بهنذات ميس

اس کا ٹانی ہے نہ صفات میں اور یہی عقیدہ اساس ایمان ہے۔ سیدناعلی مرتفئی ہے ایک دہری نے سوال کیا کہ بتا وَ اللہ ہے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تھے گئتی آتی ہے؟ کہا ہاں! فرمایا گنو!اس نے کہا ایک دو تین حضرت علی نے فرمایا کہ ایک سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا ہم تھی نہیں تو فرمایا کہ خدا بھی ایک تو ایک سے پہلے کیا ہوگا۔ خاصیب : جس شخص کی اولا دنہ ہوتی ہواس اسم اعظم کو تعویذ بنا کرا ہے ہاس رکھان شاءاللہ صالح اولا دکا باب بن جائے گا۔

## الأحتذ

۱۷۰ - الاحد: واحدا وراحد بااعتبار لفظی معنی کے ایک ہیں۔ لفظ احد صرف الله پاک کیلئے استعمال ہوسکتا ہے۔ قبل ہو الله احد کہواللہ ایک ہے۔ خاصیت: ای اسم مبارک کے عدد سے تو تو حید میں پچنگی اور دل میں انوار پیدا ہوتے ہیں۔

## ألضمكذ

# الُقتادِرُ

19 - القاور: قدرت والا \_ قادروہ ذات ہے جس کا تھم بغیر کسی رکاوٹ اور امداد کے جاری ہو سکے اور کو کئی اس کو درنہ کر سکے اللہ قادر ہے ۔ خاصیب : جو کوئی دور کعت نفل پڑھ کر سو بار القادر پڑھے گا وشمن اس پر نقصان پہنچانے کی قدرت نہ پائے گا اور اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے تو ہر نماز کے بعد اکتابیس بار پڑھنے سے مل ہو جائے گا۔

#### المفتكير

• >- المتفتدر: زیادہ قدرت والا۔اس میں بنسبت القادر کے مبالغہ ہے۔ خاصیت: جوکوئی سوتے ہے اٹھ کر اس اسم مبارک کو کٹرت ہے پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اس کے تمام کا موں کی تدبیر آسان فرمادے گا اور دل ہے فلت دور ہوجائے گی۔

#### المقتذم

ا ک- الممقدم: آ کے کرنے والا یعنی بعض چیزوں کوبعض پرمقدم کرے جیسے اولیاء کوعوام الناس پر یاعلماء کوعوام پر۔ خاصیبت: میدان جنگ بیس اگر کثرت ہے اس کا ور د کیا جائے تو اللہ پاک اس کوتوت عطافر مائے گا اور دعمن پر غالب آجائے گا۔

## ألمقخير

21-المؤخر: پیچھے کرنے والا۔اللہ پاکائے نافر مانوں کوفر مانبر داروں سے پیچھے کر دے والا۔اللہ پاک کا کثرت سے ورد کرے گا اللہ پاک اس کو سے ناموں سے نوبر نے کی تو فیق عنایت فرمائے گا۔

# الأؤك

ساك-الاول: سب سے پہلے داللہ پاك ہر چیز سے اول جیں ندز مین تھی ندآ سان ندآ دم تھانہ ملک۔ فرمایا: میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کیا۔ تو وہی اول جیں باتی سب چیچے۔ خاصیت: یوم الجمعدا گر مسافر ایک ہزار باراس اسم مبارک کا ورد کر ہے اللہ پاک اس کو گھر جلد پہنچا دے گا اگر لڑکا پیدانہ ہوتا ہوتو چالیس روز متواتر روزانہ چالیس باریز ھے ان شاء اللہ مطلب پورا ہوجائے گا۔

#### ٱلأخِــٰـُـرُ

مہ کے الاخر: سب ہے پیچھے۔ خاصیت : جوکوئی اس اسم مکرم کوروزاندا کی ہزار بارور دکر ہے گاغیراللہ کی محبت اس کے دل ہے نکل جائے گی۔

# اَلْظَا<u>ح</u>ِئ

20- الظاہر: القدظاہر ہے۔ یعنی نشانیوں ہے اگر عقل سلیم کا مالک غور ہے سو بے تو القد کی ذات میں کوئی خفانہیں روز روش سے زیادہ روشن اور طاہر ہے۔ خاصیبت: جو محص اس اسم مبارک کونماز اشراق کے بعد تلاوت کرے گا اللہ اس کے قلب کونو رایمان سے منور کرے گا۔

#### الكاطِن

۲۷-الباطن: پوشیدہ-اللہ انسان کے وہم دخیال ہے پوشیدہ ہے۔ آئکھیں ان کوہیں و کمچھ سکتی ہیں اس لئے وہ باطن ہیں۔**خاصیت**: جوکوئی دورکعت نمازنفل پڑھکراس آیت کا وظیفہ کرے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَّ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيُمٌ الله تعالی اس کی حاجت بوری فر ما و سے گا۔ حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جس دل میں وساوی شیطانی اور خیالات فاسدہ ہوں وہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا کرے۔ان شاءاللہ وساوں اور خیالات فاسدہ سب ختم ہوجا تیں گے۔

# ألوالي ٽ

22-الوالى: كارسازوما لك\_الله تعالى تمام مخلوق كے امور كا كارساز ہے۔ **خاصیت :** جوکوئی اس اسم مبارک کا ورد کثرت ہے کرے گا حوادث مثلاً غرق و حرق وغيره ہے محفوظ رہے۔

المُتَعَسَالِي

۸۷- المتعالی: بہت عالی مرتبت: لعنی علومرتبت میں یکتا ہے۔خ**اصیبت** :اگر حائضہ عورت اس اسم مبارک کا ور دکرے گی تو حیض کی تکلیف ہے محفوظ رہے گی۔

# أكستؤ

24-التبر: نیک کر نیوالا۔اللہ این مخلوق کے مماتھ نیک کرتا ہے۔خاصیت: محتِ دنیا كودل سے نكالنے كے لئے اس اسم ميارك كى تلاوت بہت مفيد ہے۔

# ألثَّةُاكُ

• ٨- التواب باربارتوبة ول كرف والاحديث شريف من آتا بكراند تعالى فرماتا ب جب میرا بنده میری طرف لونا ہے اور ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو خالی واپس کروں پس انسان کو جا ہے کہ اللہ یاک سے حیا کرے۔ خاصیت : جوکوئی نماز جاشت کے بعد ٣٧٠ باريز ھے گاانلد ياك اس كوتو بەكى توفىق عطافر مائے گااورا گراس ہے بھى زياد د باريز ھے گا توانلە پاک اس کے ہرکام کودرست فرمائے گااورطاعت الہی میں سکون نصیب ہوجائے گا۔

اَلُمُنتَقِبَهُ

۱۸- المنتقم سزادین والا۔ الله پاک نافر مانوں کے لئے منتقم ہے۔ خاصیت جو کوئی این دھے تک اس اسم مبارک کا ورد کوئی این وشمن سے تنگ آجائے اور دفعیہ کی طاقت نہ ہوتو تین جمعے تک اس اسم مبارک کا ورد رکھے یا تو اللہ انہیں اس کا دوست بنادے گایا خودان سے انتقام لے لےگا۔

# العَفْسِقُ

۸۲-العفو: درگزرکرنے والا۔اللہ پاک عنوب۔حضرت عائش صدیقدرض اللہ عنہانے رسول کریم صلی اللہ علیہ ویک کے والا۔اللہ پاک عنوب تدریل جائے تو ہیں کیا دعا مانگوں؟ فرمایا اللّٰهُمَّ الله عنه ویک عَفُو تُعِی الله الله عنهی اےاللہ تو عنوب عنوکو بسند کرتا ہے جھے معاف کردے۔
اِنّک عَفُو تُعِیت : جوکوئی اس ایم مبارکہ کا دردزیا دہ کرے اللہ یا ک اسکے گنا ہوں کو معاف کردیگا۔

## ألزُؤُف

۳۱۰ الرؤف: مهربان الله باک رؤف بین اس مین به نسبت رحیم کے مبالغدے۔
الله باک بے حدم بربان بین بندوں پر بلااستحقاق ہرشم کی نعمتوں سے سب کونواز تا ہے نہائ کے خیر کامختاج نہ ضرر ہے ترسان اور پھر ہرکس و تاکس پر بے حدم بربان ۔ خاصیب : جوکوئی اس اسم مکرم کی کثرت سے تلاوت کرے گا الله کی مخلوق اس پر مہربان ہوگی اور اگر حالت غصہ میں دس بار درود شریف پڑھ کردس باراس کو پڑھے گا غصہ ختم ہوجائے گا۔

# مَالِكُ الْمَلْكِ

۳۸- مالک الملک: سارے جہان کا بادشاہ۔انٹد یاک مالک حقیق ہے اس لئے اس کے مالک حقیق ہے اس لئے اس کی مالکیت دائی ہے۔ لازوال ہے حقیقت میں کوئی اور بادشاہ نہیں اگر ظاہری طور پر ہے تو عارضی ہے دائی نہیں۔خاصیت: یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان غنی ہوجا تا ہے۔

# ذُوالْجُلَالِ وَالْإِكْسُرَامِرِ

٨٥- ذوالجلال والاكرام: بزرگ اور بخشش والا ـ بزرگ وه ہوتا ہے جوكس كا

مختاج نه ہواور بیصفت بغیر ذات اقدس کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی ۔خاصیبت : جوکوئی اس اسم مبارک کاور دکٹرت ہے کرے گااس کوعزت اور بزرگی نصیب ہوجائے گی۔ اگر مقبلہ کھلے

۸۲-المقسط: عدل کرنے والا۔اللہ تعالیٰ ظالم ہے مظلوم کابدلہ لے گا قیامت کا دن ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فیصلہ ای دن ہوگا۔مظلوم بحری کا بدلہ ظالم بحری ہے لیا جائے گا۔ کتنی شرم کی بات ہوگی اس وقت کہ مالک زنجیروں سے جکڑا ہوا ہواور ملازم خادم آزاد ہو۔ جائے گا۔ کتنی شرم کی بات ہوگی اس اسم مبارک پر مداومت کرے گا شیطانی و ساوس سے محفوظ رہے گا اور سات سوبار تلاوت کرے گا تو اللہ پاک ہے اپنا جائز مقصود حاصل کرلے گا۔

اور سات سوبار تلاوت کرے گا تو اللہ پاک سے اپنا جائز مقصود حاصل کرلے گا۔

اگر جیکا ہے گئے گئے گا۔

مح- الجامع: جمع كرنے والا۔ الله پاك منافقوں اور كافروں كوجنى ميں جمع كرنے كا اور اللہ الله على اللہ الله باك منافقوں اور كافروں كوجنى ميں جمع كرنے كا اللہ اور الله نے روح كوجنى اس اسم پرمداومت كرے كا الله احباب اور الله الله كا الركسى كى كوئى چيز كم موجائے توبيد عا پڑھے ان شاء الله كل جائے گی۔

الغَخِي

. ۱۹۸۰ الغنی : ہر چیزے بے پرواہ۔ الله غنی مطلق ہے الله الغنی و انتم الفقر اء۔ الله غنی ہے اور تم مختاج ہو۔ خاصیبت : جوکوئی کسی در دمیں مبتلا ہوتو اس اسم مبارک کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کرے ان شاءاللہ شفا ہو جائے گی اور جوکوئی ستر بار ہرروز تلاوت کرے گا اللہ تعالی اس کے مال میں برکت ڈالے گا۔

ألمُغَنِيُ

معنی : غنی بنانے والا۔ اللہ وہ غنی وَ ات ہے کہ جس کو جاہے اس کو غنی بنا دے انسان کا فقر وَ ات ہے اور پھر دنیا ہے خالی انسان کا فقر وَ ات ہے اور پھر دنیا ہے خالی ہاتھ صرف کفن میں وہ بھی اگر نصیب ہوتو قبر میں چلا جاتا ہے تو درمیان میں عاری غنا کا کیا اعتبار۔ خاصیب : اگر روزانہ ایک بزار بارتلاوت کرتار ہے تو محلوق ہے بے نیاز رہے گا

اورا گریومیہ گیارہ سوبار یاغنی پڑھے گااوراول وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے توغنی ظاہری و باطنی ہے آ راستہ ہوجائے گا اور بہتر وفت صبح صادق سے طلوع آفاب تک خواہ نماز فجر ہے پہلے ہو یابعداورعشاء کی نماز کے بعد ہے۔

## ألمتانغ

•9- المانع منع كرنے والا۔ الله مانع ہے اس لئے ممنوعات شرعیہ ہے اس نے اسے بندوں کومنع فرمایا۔ یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی رونہیں کرسکتا اور جس کوتو نہ دے اس کو کی دونہیں کرسکتا اور جس کوتو نہ دے اس کو کی دینے والانہیں اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ خاصیت: اس اسم مبارک کی کمٹر ت سے تلاوت کر نیوالے سے اللہ پاک شرد فع

## ألضكائر

کردیگااور شبح اور شام جواس کی تلاوت کرے گا تواہینے مقصد میں کا میاب ہوجائے گا۔

91 - الضار: ضرر پہنچانے والا۔ اگرتمام عالم کسی کوضر ریبنچانا جا ہے مگر اللہ نہ جا ہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ قر ۃ العین کوفر مایا کہ اے فاطمہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی! اینے نفس کو آگ سے بچاؤ میں تیرے لئے کسی نفع ونقصان کا ما لک نہیں۔ خاصیت : جوکوئی شب جمعہ ہو بار اس اسم کا وظیفہ کرے گا ہے قرب اللہ حاصل ہو جائے گا ور آفات ہے محفوظ رہے گا۔

## ألت افيغ

97- النافع : نفع پہنچانے والا نفع ونقصان صرف ای ذات پاک کے اختیار میں ہے۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔ خاصیت : جوکوئی کشتی میں سوار ہوکر اس اہم مبارک کا ورد کرتا رہے غرق ہونے سے محفوظ رہے گا اور اگر کام شروع کرنے سے پہلے النافع کوا کتا لیس بار پڑھے کام حسب منشاء انجام یا نے گا۔

## ٱلْنُوُدُ

سا9-النور: (روش ظاہر) اللہ پاک آسانوں اور زمین کا نور ہے اور اسی نور نے اور اشیاء کو بھی نور کے مار اشیاء کو بھی نور کی صفت ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشریت

کے مقام میں کوئی شریک نہیں۔خاصیت : جوکوئی اس اسم مبارک کا ور دکریگااس کا قلب اور روح نورایمان سے منور ہوجا کینگے۔

## الُمَادِي

۱۹۳۰ الحاوی: راسته بتانے والا۔ الله باک ہادی مطلق ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی ہدایت یعنی راسته بتانے والے بیں بالذات ہدایت صرف الله باک کی صفت ہے نبی باک صلی الله علیہ وسلم سے حق میں ارشاد ہے وَاِنّک لَتُهُدِی اِلٰی صِوَاطِ مُسْتَقِیْم خَاصِیت: جوکوئی کثرت کے ساتھ ارشاد ہے وَاِنّک کَاورد کرے گااللہ باک اس کو ہدایت پرقائم رکھا۔

## البسيليغ

90-البرلیع: عالم کو پیدا کرنے والا۔ بغیر مثال سابق کے اللہ تعالی مخلوق کوعدم سے وجود میں لایا اور پھر ہرنوع میں خاص خاص اوصاف پیدا کے جن کی وجہ سے ایک دوسر سے متاز ہوتے ہیں اور بید قدرت صرف اسی خلاق علی الاطلاق کی ہے۔ خاصیت: جوکوئی اس اسم کوستر ہزار بار پار پڑھے کا مطالب ومقاصد پورے ہو جا کیں گے۔ اگرکوئی فم یا مصیب پیش آ جائے تواکی ہزار بار قابلی نیٹ المشمون و الاکوئی پڑھے۔ ان شاءاللہ فم اور مصیبت دور ہو جائے گا اگر عشاء کی نماز کے بعد یَابَدِین فع الْعُجَانِبِ بِالْنَحْیُو یَا بَدِین کو بارہ روز تک روز انہ بارہ سومر تبد پڑھے تو جس کام کے لئے پڑھے گا ان شاءاللہ کل پورا کرنے سے پہلے کام ہو جائے گا۔ بزرگوں کے ملیات میں بھی پیوظیفہ موجود ہے اور مجرب ہے۔

## النساق

97 - الباقی: ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ الدی الابدہ۔ مستقبل میں اس کے لئے فنا نہیں اور قدیم بھی۔ خاصیبت: جوکوئی اس اسم مبارک کوروزاندایک ہزار بار پڑھے گا ہر قشم کے ضرراور نقصان سے محفوظ رہے گا۔

## الواريث

29- الوارث: تمام مخلوقات كاوارث \_ الله بإك تمام مخلوقات كاوارث ب\_ جب

اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے تو زمین وآسان اور جو ان میں ہیں سب فنا ہو جایں گے ای لئے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ بیشک ہم زمین اور جو پھے زمین پر ہے سب کے وارث ہیں اور جو پھے زمین پر ہے سب کے وارث ہیں اور ہماری طرف سبب کی بازگشت ہے تو اصلی مالک ہر چیز کا خدا ہے اس لئے کہ اس کا خالق بھی تو خدا ہے۔ انسان کی ملکیت عارضی اور فانی ہے بے چارہ تصور کے گھوڑے پرسوار ہے۔ خدا ہے۔ انسان کی ملکیت عارضی اور فانی ہے بے چارہ تصور کے گھوڑے پرسوار ہے۔ خاصیب نظادع آفاب کے وقت اگر سوبار پڑھا جائے تو رنے و تکالیف سے محفوظ رہے گا۔

## ٱلْرَيْضِيُدُ

94-الرشید: را ہنما۔اللہ پاک رشیدہ مسترشدین کی را ہنمائی فرما تا ہے۔
خاصیت: جس کوئسی کام کے طل کی تدبیر سمجھ ندآ وے مغرب اور عشاء کی نماز کے
درمیان ایک ہزار باراس اسم مبارک کو پڑھے عقدہ حل ہوجائے گا اوراگر ہمیشہ اس کا ورد
جاری رکھے تو مہمات حل ہوں گی اور کاروبار میں ترقی ہوگی۔

#### ألْضَبُؤرُ

99-الصبور: بہت مبرکر نے والا۔اللہ پاک صبور ہیں بندے اس کے لئے شریک مفہرا تا ہے اس کے لئے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور باوجود قدرت کے دنیا ہیں ان کوسرا نہیں و یتا ہے اور سرا کوتو چھوڑ دوا ہے احسانات وانعامات سے محروم نہیں فرما تا ہے نہ ان کے دزق ہیں کی کرتا ہے نہ آسان سے ان پہتھر برسا تا ہے۔ندز مین میں ان کودھنسا تا ہے ملک سب کچھ یوم الحشر پر چھوڑ رکھا ہے اور اگر بعض سرکشوں کو دنیا میں سرا دی ہے تو اپنی قدرت کے اظہار اور کھو تی کو برسائے قارون کو دنیا میں دھنا ہے قارون کو دنیا میں دھنسایا تو اللہ یا کہ خود بھی صبور ہیں اور صبر کرنے والوں کو بہند بھی فرماتے ہیں۔ واللہ بحب الصابوین اللہ مبرکرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

خاصیت: اگر کسی کورنج وغم پیش آئے تواس اسم اعظم کوروزانه ۱۲۰ بار چندروزتک پڑھے ان شاء اللہ دنج وغم سے نجات پائے گا اور اطمینان قلبی نصیب ہو جائے گا اور اگر روزانہ وردر کھے تو دشمنوں کے ضرر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا۔

# منتخب جالیس احادیث مبارکه

## جومقدر میں ہے وہی ملے گا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایسی چیز پرآ گے مت بردھ جس کی نسبت سیرایہ خیال ہوکہ میں آ گے بردھ کراس کو حاصل کرلوں گا اگر چداللہ تعالی نے اس کو مقدر نہ کیا ہو۔ اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہوکہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے تل جاو گی اگر چداللہ تعالی نے اس کو مقدر کردیا ہو۔ (بیروادسد)

## وہی ہوگا جومنظور خداہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے نفع کی چیز کوکوشش سے حاصل کراورائلہ سے مدد چاہ اور ہمت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا سے مدد چاہ اور ہمت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہوجا تالیکن (ایسے وقت میں ) یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہی مقدر فر مایا تھا، اور جواس کو منظور ہوائی نے وہی کیا۔ (مسلم)

#### اللدتغالي کے ہوکررہو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص (اینے دل سے) الله تعالیٰ ہی کا ہور ہے الله تعالیٰ ہی کا ہور ہے الله تعالیٰ اس کی سب ذرمہ داریوں کی کفایت فریا تا ہے اور اس کو الیں جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جوشخص دنیا کا ہور ہے الله تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ (ابوالشخ)

## دعا کی قندر

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی کے نزدیک و عاسے بڑھ کرکوئی چیز قدر کی نہیں۔ (ترندی وابن ماجه)

دعا كولا زم كرلو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دُعا (ہر چیز سے) کام دیتی ہے ایسی (بلا) سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہواورالی (بلا) سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی ۔ سوا ہے بندگان خدادُ عاکو یلیہ یا ندھو۔ (ترندی واحمہ)

## دعانه کرنے براللہ کی ناراضگی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض الله تعالی ہے وُ عانہیں کرتا الله تعالیٰ اس برغصه کرتا ہے۔ (ترندی)

#### قبوليت كايقين ركھو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :تم الله تعالیٰ ہے ایک حالت میں دُعا کیا کروکہ تم قبولیت کایفین رکھا کرواور بیجان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت ہے بھرے دل ہے دُعا قبول نیس کرتا۔ (ترندی)

## ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض تم میں اس حالت میں صبح کرے کہائی جان میں (پریشانی سے )امن میں ہواورا سپنے بدن میں (بیاری سے )عافیت میں ہواوراس کے پاس اُس دن کے کھانے کو ہو (جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو ) تو اوں سمجھوکہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کردے دی گئی۔ (ترزی)

#### ورزش

نبی کریم نسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تیرا ندازی بھی کیا کرواورسواری بھی کیا کرو۔انخ (ترندی وابن باجہ وابود او دورادی)

#### حورول كائمبر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مسجد سے کوڑا کیاڑ نکالنا ہڑی آئکھوں والی حورول کامہر ہے۔(طبرانی کبیر)

مسجد کی صفائی کا انعام

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے مجد میں سے ایسی چیز باہر کردی جس سے تکلیف ہوتی تھی (جیسے کوڑا کیاڑ، کا ٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر، پھر)اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا۔ (ہن ہد)

## ہرمحلّہ میں مسجدیں بناؤ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم کورسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے محلّه مخلّه بین مسجدین بنانے کا تھم اوران کوصاف پاک رکھنے کا تھم فرمایا۔ (احمد ورّندی)

#### د نیاوی با تیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب اخیرزماند میں ایسے لوگ ہو تکے جن کی با تیس مسجدوں میں ہوا کریں گی الله تعالیٰ کوان لوگوں کی پچھ پروانہ ہوگی (یعنی ان سے خوش نہوگا)۔(ابن حبان)

## ضرورت کی چیز

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الوگوں پر آیک ایساز ماندآ نے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور رو پیریبی کام دےگا۔

## مچھرکے پُر سے بھی کم

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مجھمر کے پرکے برابر بھی ہوتی توکسی کا فرکوا یک تھونٹ یا نی بھی پہنے کو نہ دیتا۔ (احمد در ندی وابن ماجہ)

#### دلول کا زنگ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دلوں میں ایک شم کا زنگ لگ جاتا ہے (یعنی گنا ہوں سے )اوراس کی صفائی استغفار ہے۔ (بیعی)

#### رزق ہے محرومی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک آدمی محروم ہوجا تا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کووہ اختیار کرتا ہے۔ (عین جزاءالا ممال از سنداحہ عالبًا)

## نیکی و برائی کااحساس

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب تنہیں اپنی نیکی اچھی تکنے لگے اور برائی بری محسوس ہوتو تم مؤمن ہو۔ "(احر مقلوة)

#### الثدكا باتھ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "بلاشبہ اللہ تعالی میری امت کو گراہی پر متفق نہیں کرے گا اور (مسلمانوں کی) جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو شخص جمہور مسلمین سے الگ ہوجائے وہ جہنم میں بھی (مسلمانوں سے) علیحدہ رہے گا۔ "(ترین مشکوۃ)

#### صدقه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا '' مسلمان کا صدقه اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے ، اور بری موت سے بچاتا ہے اور الله تعالیٰ اس کے ذریعہ تکبیر اور فخر ( کی بیاریوں ) کو زاکل کرتا ہے۔'' (طبرانی)

#### حق بات كهنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ (رواہ البیم فی النعب)

## زنده گھر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکرنہ کیا جائے'ان کی مثال زندہ اور مُر دہ کی ہی ہے۔ ( بخاری دسلم )

## عيب بوشي كرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تواس کا بیمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ در گور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ (سنن ابی داؤڈ)

#### نرمى كامعامله كرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالی نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کی کے معالمہ کرنے والے ہیں اور نرم خوئی پروہ اجر عطا فر ماتے ہیں جو تندی اور تختی پرنہیں دیتے ۔ (سیح مسلم)

#### جَهَّرُاحِڥورُ دينا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس مخص کو جنت کے کناروں پر مگھر دلوانے کی صانت دیتا ہوں جو جھگڑا حجھوڑ دیئے خواہ وہ حق پر ہو۔ (سنن ابوداؤد)

بوژهوں کا اکرام

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بیالله تعالیٰ کی تعظیم کا ایک جصد ہے کہ سی سفید بال والے مسلمان کا احترام کیا جائے۔(ابوداؤد)

#### معززنو جوان

نی کریم صلی القدعلیه وسلم نے ازشاد فر مایا جونوجوان کی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے القد تعالی اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فرمادیتے ہیں جواس کی بڑی عمر میں عزت کریں۔ (زندی)

#### ايمان كاتقاضا

نی کریم صلی اللّه علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میں امانت نبیس اس میں ایمان بھی نبیس ۔

## سب سے بردی دانائی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وانائی کی سب سے بڑی بات خدا سے ڈرنا ہے۔ (رواہ الحکیم التر مذی وابن لال)

#### گناہوں کا خاتمہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے بیتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔(انعجم الکیرللطمرانی)

## ہر کا م سوچ سمجھ کر کرو

نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر کام میں دیر کرنا اچھا ہوگا۔ گر آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھانہیں ہے۔ (سنن ابوداؤ د)

## دلوں کوسو چنے کا عادی کرو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اپنے دلوں کوسو پینے کا عادی کر د اور جہال تک ہو سکیے غور وفکر کرتے رہوا ورعبرت حاصل کیا کر د۔ ( مندالفردوں للہ یکی ) اللہ کے لیسند بیرہ لوگ

نی کریم صلی ائتدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اے عائشہ عاجزی کیا کر کیونکہ خدا تو اضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور غرور کرنے والوں کونا پسند کرتا ہے۔ (رواہ ابواشیخ)

## اینے ظاہر کوحیاء دار رکھنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

جوآ دمی خدا ہے ظاہر میں نہیں شر ما تا وہ بردہ میں بھی نہیں شر مائے گا۔ (روہ وقیمٌ فی المعرفة )

#### بردبارآ دمی کا درجه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : حلیم آ دمی کا درجہ نبی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ (رواہ الخطیب فی تاریخہ)

## الثدكى بردبارى

نی کریم صلی الله تعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: خدا سے زیادہ کون بر دبار ہوسکتا ہے کہ لوگ اس کو اولا دوالا بتا تے ہیں اور اس کے شریک تھہراتے ہیں پھر بھی وہ نوگوں کو تندرتی اور روزی دیتا ہے۔ (میج بخاری میج مسلم)

بدنصيب انسان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ انسان کیا ہی بدنصیب ہے جس کے ول میں خدانے انسانوں پررخم کرنے کی عادت نہیں پیدا کی۔ (الدولانی فی اکٹنی وابوقیم فی المعرفة وابن عساکر) میں جھگٹروں گا!

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بیں قیامت کے دن بینیموں اور ذمیوں کے حقوق کی نسبت ان لوگوں سے جھکڑوں کا جنہوں نے ان حقوق کوضا کع کیا ہے۔ (رواہ الدیمی) **یوڑھوں کی نعظیم** 

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: میری امت کے بوڑھوں کی تعظیم کرنا میری تعظیم کرنا میری تعظیم کرنا میری تعظیم کرنا ہے۔ (رواوالخطیب فی الجامع)

## وعدہ بورا کرنے کی سچی نبیت رکھو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا جومسلمان اسپے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اورائے دل میں بیزیت رکھتا ہوکہ اس کو پورا کرے گا بھروفت پراس کو پوراٹ کر سکے تو اس کے ذھے کوئی مخنا نہیں ہے۔ (سنن الی داؤد) حضرت آدم عليه السلام

ابوالبشر، خَلِیْفَهٔ اللّٰهِ فِی الاَرْضِ، مجود ملائکہ، آپ کے وجود ہاجود سے زمین پر انسانیت کی ابتداء ہوئی۔ ۹۲۰ سال عمر پائی۔ آیک قول کے مطابق مکہ مرمہ کے مشہور پہاڑ جبل الی فتیس میں مدفون ہوئے آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے صاحبزادے حضرت شیٹ علیہ السلام کوابنا جانشین نامز دفر مایا اور انہیں پانچ وسیتیں فرما کیں:

(۱) د نیااوراس کی زندگی پر بھی مطمئن نه ہونا ، میراجنت پرمطمئن ہونااللہ کو پہند نہ آیا ، بالآخر بجھے دہاں ہے لکلنا پڑا۔

(۲) عورتوں کی خواہشات پر بہی عمل نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر ممنوعہ درخت کا پھل کھالیا، جس پر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔

(۳) کام کرنے سے پہلے انجام کوخوب سوچ لو، اگر میں ایسا کرتا تو ندامت ندا تھا تا۔ (سم) جس کام ہے دل میں کھٹک پیدا ہو، وہ نہ کرو، جنت کا درخت کھاتے وقت میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی ،لیکن میں نے اس کی پروانہ کی۔

(۵) ہر کام سے پہلے صائب الرائے لوگوں سے مشورہ کرلو، اگر میں فرشتوں سے مشورہ لے لیتا تو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔

#### ناسور بأداغ دهبه كاروحاني علاج مُسَلَّمَةُ لَا شِيَةَ فِيْهَا

اگر آپ کے بدن پر ناسور ہوئیا کوئی داغ دھبہ ہوتو ہیآ یت! کتالیس (اسم) ہار دوایا ۔ مرہم پر پڑھ کر پھونکیس پھراستعال کریں۔ان شاءالقدداغ دھبہ دور ہوجائے گا۔

## موذي جانور بإرثمن سيحفاظت كانسخه

صُعِرُ الْبَالْوَ عَلَى فَهُ فَهُ لَا يُرْجِعُونَ ۚ الرراسة بين كسى موذى جانوريا وتمن سے خوف عصوص ہوتو سات مرتباس پر فدكورہ آیت پڑھ كر پھونكيں۔

سب سے بہلے نماز فجر حضرت آ دم علیہ السلام نے اداکی

ہم جو فجری نمازادا کرتے ہیں اوراس میں دورکعتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت ہے کہ فجری نمازادا کرتے ہیں اوراس میں دورکعتیں فرض پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں فجری نمازسب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے ادافر مائی ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا می اتارا ، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہموئی تھی ، حضرت آ دم علیہ السلام جنت کی روشی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اوراند ھیری رات میں دنیا ہیں تشریف لائے ، اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بھھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کو برئی تشویش اور پریشانی لائق ہوئی کہ بید دنیا آئی تاریک ہے ، ہماں زندگی کیے گزر گی ؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے ، نہ جگہ بھھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جا نمیں ؟ ہر طرف اندھرائی اندھرائی اندھرائی اندھرائے۔ چنانچے خوف محسوس ہونے لگا، اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ وشنی ہونے گی اورضیح کا نور حیکنے لگا صادق طاہر ہوئی تو حضرت آ دم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نگلئے سے پہلے دور کعتیں بطور شکرانہ ادافر ما نمیں۔ یہ دور کعتیں اللہ تعالی کو آئی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کوضوراقد س میں اللہ تعلیہ دیا کہی است پر فرض فرمادیا (عنایہ)

سب سے پہلے ظہر کی نما زحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوافر مائی تھیں اوراس وقت اوافر مائی تھیں جس وقت وہ اپنے بیغے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذیح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہوگئے تھے۔ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پرشکر اند کے طور پر اوافر مائی۔ دوسری رکعت اس بات کے شکر اند میں اوافر مائی کہ اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا۔ وائو فَا فَذِیْنَهُ اَنُ یَٰابُورَ ہِیْمُ پُی (سور وسف نامور) العینی ہم نیکو کاروں کو ای طرح بدلہ دیا السلام سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا۔ وائو فَا فَذِیْنَهُ اَنُ یَٰابُورَ ہُورُ مَنْ کُور والوں کو ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔' چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں اوافر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابیا صابر بیٹا عطا کرتے ہیں۔' بوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں اوافر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابیا صابر بیٹا عطا فر مایا ، جواس بخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور شخمل رہا اور صبر کا بہاڑ بن گیا۔ اس طرح یہ فر مایا ، جواس بخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور شخمل رہا اور صبر کا بہاڑ بن گیا۔ اس طرح یہ فر مایا ، کوانی پندآ ئی کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وقت بطور شکرانے کے اوافر مائی تھیں۔ اللہ تعالی کوالی پندآ ئی کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وقت بطور شکرانے کے اوافر مائی تھیں۔ اللہ تعالی کوالی پندآ ئی کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکر میں نہائی کوالی پندآ ئی کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکیا کہ دیں۔ (عزیہ )

# سب سے پہلے عصری نماز حضرت بونس علیہ السلام نے ادافر مائی

نمازعصری چاررکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فر ما کیں جس وقت وہ مجھلی کے پید میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فر مایا:

﴿ فَنَادَاى فِي الظَّلُمَٰتِ أَنَ لَآ اِللَّهَ اِلَّآ أَنْتَ سُبُحْنَكَ اِنِّي الْفَلْمِينَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَيْنَا هُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ كُنْتُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَٰلِكَ كُنْتُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَٰلِكَ لَنْجَيْنَا لَهُ وَنَجَيْنَا لَهُ وَنَجَيْنَا لَهُ وَكَذَٰلِكَ لَكُومِينَ لَهُ (موروانبياء:٨٨٥٨٥)

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کوچھلی کے پیٹ سے باہر نکالاتو انہوں نے شکرانے کے طور پرچاررکعت نماز اداکی، اور چاررکعتیں اس لیے ادا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوچار تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ایک مجھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پائی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چو تھے رات کی تاریکی سے، ان چارتاریکیوں تاریکی سے، نیسرے بادل کی تاریکی سے اور چو تھے رات کی تاریکی سے، ناز ادا سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکعت اتنی پیند آئیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کوفرض فرمادیا۔ (عزایہ)

# سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام نے ادا کی

مغرب کی تمن رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤ دعلیدالسلام نے ادافر مائیں، یہ تین رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پہند آئیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پران کومغرب کے وقت فرض فر مادیا۔

## نما زعشاء کی فرضیت

عشاء کے وقت جو جارر کعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں د قول ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موی علیہ السلام نے بینماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل وعیال کے ساتھ مصروالیں تشریف لارہے تھے، اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھیں۔ ولادت کا وقت قریب تصااور سفر بھی خاصا طویل تھا۔اس وجہ ہے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ بیا تنالمبا سفر کیسے بوراہوگا؟ دوسرےایے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکرتھی، تیسرے فرعون جوآپ کا جانی دشمن تھااس کا خوف اوراس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔اور چو تھے ہونے والی اولا دکی فکرلاحق تھی۔ان جار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کرر ہے تھے پھر سفر کے دوران سیجے رائے سے بھی ہٹ گئے۔جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا،اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندهیری ٹھنڈی اور برفانی تھی ،اہلیہ محتر مہ کوولا دت کی تکلیف شروع ہوگئی ، چھماق پھر ہے آ گ نظی ای جرانی و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پرآ گ جل رہی ہے آپ نے ایے تھروالوں سے کہا آپ یہال تھہریں میں کوہ طور ہے آگ کا کوئی شعلہ لے کرآتا ہوں۔ جب کوہ طور پر ہنچے تو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اور آ ب کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت ہے نواز اگرا۔ بہرحال ، جب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے بیانعام حاصل جوالوآپ کی جار پریشانیول کا خاتمہ ہوگیا۔ کسی نے برااجھا شعر کہا ہے:

۔ تو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں ایک روایت کے مطابق حضرت موٹی علیہ السلام نے ان جار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چاررکعت نمازا دا فرمائی ، یہ چاررکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پیند آئیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پران کوفرض کر دیا (عنایہ)

دوسری روایت بیہ کہ بیعشاء کی نمازے پہلے جناب محدرسول انتصلی اللہ علیہ وسلم فی اوافر مائی۔ (بذل المجود) اس لیے بینماز بہت اہم عمل ہے۔

## حضرت اورليس عليه السلام

آپ حضرت آدم الطّنِع کے بوتے اور قائل کے بیٹے ہیں۔ قلم سے لکھنا، سینا پرونا، ناپ تول اور اسلحہ سازی آپ کی ایجادات ہیں۔ قر آن پاک میں دوجگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے ہوئے۔ آپ کی جو نصائح منقول ہوکر بعد میں آنے والوں تک پنچیں ان میں چند ہے ہیں:

(۱) خدا کی بے شارنعتوں کاشکرادا کرناانسان کی طاقت ہے باہر ہے۔

(۲) یا دخدااور عمل معالح کے لئے نبیت میں اخلاص شرط ہے۔

(٣) دوسرول کوعیش میں دیکھ کران پر حسد نہ کرو،اس لئے کہ بید چندروز ہیش وعشرت ہے۔

(۴) اپنی ضرورت کی چیزوں سے زیادہ کا طالب حریص ہوتا ہے۔

آب نے آخری عمر میں بھکم خداوندی بابل سے مصری طرف بھرت فر انی۔ دریائے نیل کے کنارے بیامسکن بتلیا اور بہیں ۱۸ سمال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی انگوشی پر ریم عبارت کندہ تھی: العسو مع الایمان باللّٰہ یورٹ المطفو . "اللّٰہ پرایمان کے ساتھ ساتھ صبر، فتح مندی کا باعث بھڑا ہے۔ "

## مومنین کے دلوں سے غمول کونکال دینے والا عجیب فرشتہ

حضرت عروه بن رویم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے بہت بوڑھے ہو مجھے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میری عمر بردی ہوگئ اور میری ہڈیاں بٹی اور کمزور ہوگئیں لہٰذا مجھے اپنی اٹھا لے۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا وہاں مجھے ایک نو جوان نظر آ یا جو بہت حسین و جمیل تھا اس نے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا وہاں مجھے ایک نو جوان نظر آ یا جو بہت حسین و جمیل تھا اس نے ہیں کہ ایک دن میں داس ہے کہا آ ب یہ کیا دعا کریں اے اللہ عمل ایس ہے کہا اللہ عمل دے اور مجھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پرزم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ریبائل (وہ مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پرزم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ریبائل (وہ فرشتہ ) ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام تم نکا لٹا ہوں۔ (حیا ۃ الصحابہ جا مراح نظر میں )

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنه

صحابی رسول النُدسلی النُدعلیہ وسلم آپ کا شارا کا برصحابہ میں ہوتا ہے بہت بڑے عالم، حافظ حدیث مفتی اور فقید تنصے پانچ ہزار تین سوچو ہترا حادیث کے راوی ہیں۔

جضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدید منورہ سے پچھ فاصلہ پر مقام عقیق میں اپنا گھر۔
بنایا تھا وہیں انقال فرمایا جب وفات کا وفت قریب آیا تو رو نے گے لوگوں نے کہا آپ
کیوں رو تے ہیں فرمایا: لوگو! میں تنہاری اس و نیا سے چھوٹ جانے پرنہیں رور ہا ہوں بلکہ
اس لئے رور ہا ہوں کہ میر اسفر بہت لمباہے اور سامان سفر بہت کم ہا ور اب میں ایسے موقع
پر ہوں کہ روح نگلتے ہی یا تو جنت میں جانے والا ہوں یا دوز خ میں، میں نہیں سجھتا کہ جھے
پر ہوں کہ روح نگلتے ہی یا تو جنت میں جانے والا ہوں یا دوز خ میں، میں نہیں سجھتا کہ جھے
پر ہوں کہ روح نگلتے ہی یا تو جنت میں جانے والا ہوں یا دوز خ میں، میں نہیں سجھتا کہ جھے
پر ہوں کہ روح نگلتے ہی یا تو جنت میں جانے والا ہوں یا دوز خ میں، میں نہیں سجھتا کہ جھے

وفات سے قبل بیدوصیت بھی کی کہ میری قبر پر خیمہ ندلگا نا اور جنازے کے ساتھ آگھیٹی نہ فی جا تا اور جھ پرآ واز سے ندرونا اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا اگر میں صالح ہوں گا تو جلد این سعد ) این سعد ) این سعد ) حضیرت خالد بین ولمیدرضی اللہ عنہ محضیرت خالد بین ولمیدرضی اللہ عنہ

اسلام کے نامور جرنیل اور صحابی ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب مرحمت فرمایا ۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے تقریباً تمام اسلامی جنگوں میں شرکت فرمائی اور ہر جنگ میں سرخر ولو نے سپر سالا راعظم کا جب آخری وقت قریب آیا تو وہ اسپنے جسم پر زخمول کے نشانات و کھاتے تھے اور جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نبیج کی کوئی امید باتی ندر ہی تو فرمایا'' افسوس میری ساری زندگی میدان جنگ میں گذری اور تبیع میں بستر مرگ پر جانوروں کی طرح ایزیاں رگڑ کر جان دے رہا ہوں''

أمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْنِتُفُ السُّوءَ

اگرآ پکواپی اولاد کارشته نبیس ملتاتوا خصتے بیضتے ندکوره آیت کاورد جاری رکھیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه

معابی، نزول وی سے ایک سال قبل پیدا ہوئے وہ خندق، تبوک، موتہ، خیبراور فتح ملہ میں شریک ہوئے۔ ام المومنین حضرت هضه رضی اللہ عنہا کے بھائی تنے اور عرب وعجم کے مابین مضبوط رابط کی حثیبت رکھتے تنے وفات سے قبل کی کوئی نے حرم میں کھی مارنے کا کفارہ پوچھا آپ نے چونک کرا تنابار یک مسئلہ پوچھنے والے سے پوچھا تو کہاں کا باشندہ ہے؟ اس نے کہا کوفہ (عراق) کا۔ ابن عمر کھی خضبناک ہو گئے اور فر مایا'' تو مکھی کے خون کا کفارہ پوچھے آیا ہے حالا نکہ جگر گؤشتہ رسول حضرت سین ابن علی کھی کوشہ بید کر ڈالا۔'' یہ بات کوئی کوسخت نا گوارگزری اور اس نے زہر بھی تلوار سے آپ پر حملہ کر دیا زخم اتنا کاری تھا کہ اس وی کوسخت نا گوارگزری اور اس نے زہر بھی تلوار سے آپ پر حملہ کر دیا زخم اتنا کاری تھا کہ جس زمین سے ہجرت کی پھرائی میں وفن ہونے اچھا معلوم نہیں ہوتا' کین وفات کے کہ جس زمین سے ہجرت کی پھرائی میں وفن ہونے اچھا معلوم نہیں ہوتا' کین وفات کے بعد تجاج بن پوسف نے ان کی بی آرز و پوری نہ ہونے دی اور انہیں فی میں وفن کیا گیا۔ مصر سے عبد اللہ بن یا سر رضی اللہ عنہ حضر سے عبد اللہ بن یا سر رضی اللہ عنہ

وعوت اسلام کے آغاز میں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا آپ کے اور عاصل موا آپ کے اور عاصل کو اسلام لانے کی پاداش میں بے رحمانہ جروشم کا سامنا کرنا پڑا آپ کے والد حضرت یاسر کے اور والدہ حضرت سیدرضی اللہ عنہا کے ساتھ مشرکین کاظلم وستم سہتے سہتے خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے روایات کے مطابق آپ کی والدہ حضرت سیدرضی اللہ عنہا کو ابوجہل قبول حق کے جرم میں شخت اذبیتیں پہنچا تار ہتا تھا ایک دن اس ظالم نے حالت عضب میں ان کو برچھا مارا جوجم کے نازک حصہ پرلگا جس سے وہ جال بحق ہوگئیں اس طرح انہیں اسلام کی پہلی شہید بننے کا شرف حاصل ہوا پھر ایک دن ظالم ابوجہل نے حضرت عبداللہ بن یاسرضی اللہ عنصما کوبھی تیر مارکر شہید کر دیا بچھ عرصہ بعد بوڑھے اور نا تو ان یاسر کے بھی از سیتے سہتے وفات یا گئے ایک روایت میں ہے کہ کفار نے آئیس بھی برچھی مارکر شہید کیا ہر صورت ان مینوں مظلوموں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے سے وفا کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جو نی بیس ہوئی۔ جانیں قربان کر دیں حضرت عبداللہ دی ہوئی عمار بن یاسر کے میں دوجھی راہ حق

## بعض وحشى جانورول كاحضور صلى الله عليه وسلم كى عزت كرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر میں ایک جنگل جانور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے توادھر ادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا اور جہال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی آ ہے محسوس کرتا بس فوراً ایک کوشہ میں دبک کر بیٹے جاتا اور ذرا آوازنہ نکالتا اس خیال سے کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ (منداحہ، ترجمان النہ : جلدہ ص ۱۵۰)

# حضرت ابوبكرشبلي رحمهالله

صوفی بزرگ منصور حلائے کے دوست اور حفرت جنید بغدادی کے رشتہ دار ، موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہالا إلله الله پڑھیے ، فرمایا جسب غیراللہ ہے ہی نہیں تو میں نفی کس کی کروں حاضرین نے کہا کلمہ پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ۔ پھرا کے مخص نے با آواز بلند کلمہ شہادت کی تلقین کی تو فرمایا ، ایک مُر دہ شخص زندہ کوتلقین ونصیحت کرنے آیا ہے ذرا ویر بعدلوگوں نے بوچھا کہ حضرت آ ہے کا کیا حال ہے فرمایا ، ''میں اپنے محبوب حقیق تک بین کے چکا ہوں'' یہ کہتے ہوئے رُوح پرواز کرگئی ۔

# حضرت شاه اسمعيل شهيدر حمه الله

شہید بالا کوٹ سیداحمہ شہید کے مرید باصفا، اور حضرت شاہ عبد العزیز کے بھیجے تھے اُن کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ سلمانا نِ ہند دوسر ہے ممالک کے مسلمانوں سے بہت پیچھے ہیں اس سے ان کے جوش مِلَی کوانگیخت ہوئی اور انہوں نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا اور انہیں بیجہتی کا پیغام دیا، جس کے نتیج میں دوسال کے قلیل عرصہ میں معزز مسلمانوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہوگئی، ۱۸۲۲ء میں انہوں نے سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، اکثریت ان کے ساتھ ہوگئی، ۱۸۲۲ء میں انہوں نے سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، جنگ کے آخری ایام میں وہ گھوڑے پر سوار تھے اور اُن کا جسم گولیوں سے چھانی تھا انہیں ناس سونگھ کرڈییا بھینک دی اور کہا کہ بس سے سوئی میں انہوں کے بعد شہید ہوگئے۔

حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه اللدكي تزي كمحات

شیخ العرب والیجم حضرت حاجی الدادالله مهاجری کے خلیفہ برق ،تصانیف کی تعدادایک برارتک بینچی ہے۔ حالت نزع میں مولانا ظفر احمد عثانی رحمہ الله (خواہر زادہ حضرت اقدی) برابریلیین شریف وغیرہ پڑھتے رہے اور زمزم شریف چی سے دہن مبارک میں ڈالتے رہ بوقت بزع ید یکھا گیا کہ جب سانس زورے اُو پرکوذکر الله کے ساتھ آتا تھا تو داہنے ہاتھ کی انگل کے درمیان پشت کی طرف گھائی میں ایک تیز چیک جگنوگی پیدا انکشت شہادت اور نچ کی انگل کے درمیان پشت کی طرف گھائی میں ایک تیز چیک جگنوگی پیدا ہوجاتی تھی کہ بوجاتی تھی کہ باوجوداس کے کہ بحل کے دو قمقے روش تھے پھر بھی اس کی چیک عالب ہوجاتی تھی کھر دوسرے سانس میں وہ چیک غائب ہوجاتی تھی۔ آخری عشی سے پہلے چھوٹی پیرانی صاحب بھر روایا کہ کہ تو ہم جارہے ہیں 'انہوں نے یو چھاکہاں؟ فر مایا کہ کیا تم نہیں جانتی؟''

ما کم کے شر<u>سے نیخے</u> کا مجرب نسخہ

اگر کسی خوش کوکسی علم، بادشاہ یا کسی ہے بھی شرکا خطرہ ہویا یہ سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑجائے گی تو ایسے خص کوچا ہے کہ وہ ڈراورشر سے بہتے یہ کے بیٹے یہ کمات پڑھے بہتے کہ ایسے خص کے پاس جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے "کمی بھی تھے کہ ایسے خص کے باس جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے "کمی بھی تھے کہ اس طرح شار کرے کہ وائی بھی ہاتھ کے انگو تھے پرختم کرے جب اس ترکیب سے شار کرلے تو دونوں ہاتھ کی مھیاں بند کر لے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب ترکیب سے شار کرلے تو دونوں ہاتھ کی مھیاں بند کر لے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب ترکیب سے شار کرلے تو دونوں ہاتھ کی مھیاں بند کر سے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب عب سے شار کرنے سے انشاء اللہ مامون رہے گا۔ (حیاۃ الحوان : جلد اصفی ۱۸)

## لا کی کے دشتہ کیلئے ایک مجرب عمل

رَبِ إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَدْرٍ فَقِيرٌ ٥

اگرآپ کی لڑکی کے لئے رشتہ ندا تا ہوئیا آتا ہو مگر رشتہ پسند ندا تا ہوتو آپ ایک سوبارہ مرتبہ اس دعا کواور تین مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھیں ہم مہینہ گیارہ دن تک پڑھیں اور تین مہینہ بیل جاری رکھیں۔

#### موت مؤثرترین داعظ ہے

حضرت داؤدعلیالسلام نے ایک غارجی دیکھا کہ ایک عظیم الخلقۃ آدمی چت لیٹا ہوا پڑا
ہوارٹ کے پاس ایک پھر رکھا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ' میں دوسم بادشاہ ہوں، میں نے ایک
ہزارسال حکومت کی ایک ہزارشہر فتح کئے ، ایک ہزار لشکروں کوشکست دی اور ایک ہزار کنواری
عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا، آخر میر اانجام بیہوا کہ ٹی میرا بچھونا اور پھر میرا تکیہ
ہے پس جوبھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھوکہ میں جتلانہ ہوجیے دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔'

جب اسکندر مراتو ارسطاطالیس نے کہا''اے بادشاہ تیری موت نے ہمیں سرگرمِ عمل کردیا۔'ایک اورداتا نے جب اسکندر کی موت دیکھی تو کہا'' بادشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے خطابات سے زیادہ مؤثر خطاب کررہا ہے اور بادشاہ کا آج کا وعظاس کی پوری زندگی کے خطابات سے زیادہ سبق موزے ''

قیصر اور اسکندر چل بے نال اور سہراب و رستم چل بے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جوکرنا ہے آخر موت ہے

موت کے ای پہلو کے پیشِ نظر کہ موت مؤثر ترین واعظ ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ'' موت کو کمثرت سے یا دکیا کرو۔''اس ارشاد کی قبیل کی کئی صور تیں ہیں مثلاً موت کا ذکر کرد، قبرستان میں جا کراہل قبرستان سے عبرت حاصل کر وجیسا کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مردی ہے کہ قبرستان میں جاکرا پی موت کو یا دکر کے دوتے تھے اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ موت کے موضوع پڑکتا ہیں کھی جا کیں، پڑھی حاکم روان کی اشاعت کھا ہے۔

موت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ ہرانسان کی موت اور عالم نزع کا مختفر ترین وقت در اصل مرنے والے کی پوری زندگی کے لئے دور بین بھی ہے کہ اس حالت میں آ دبی و بیابی عمل کرتا ہے جو پچھ وہ ساری زندگی کرتا رہا نیک آ دمی آ خری لمحات میں نیکی کی بات کرتا ہے اور برائیوں میں زندگی گذارنے والا آ دمی ان کمحات میں ویسی ہی با تیس کرتا ہے اس کے اور برائیوں میں زندگی گذارنے والا آ دمی ان کمحات میں ویسی ہی با تیس کرتا ہے اس کے

بہت سارے مشاہدات موجود ہیں۔

ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ آخری ایام کی
ہماری میں ہیںتال میں ہے ہم عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر بے ہوتی طاری
ہے، آیک ساتھی نے وَ الْقَمَوَ میں القمر پر چیش پڑھا تو حضرت قاری صاحب نے اس عالم ب
ہوتی میں مدرسانہ ہیبت کے ساتھ فر مایا'' ہونہ' اس ساتھی نے دوبارہ درست کر کے پڑھا۔
حضرت شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکول ماسٹر سے محمر دن کے پچھلے حصہ میں بچوں کو
قرآن پاک پڑھاتے ہے آخری وقت جان بہجان ختم تھی مگران کی زبان پر تلاوت جاری تھی
مختلف آیات بالکل میچے تلاوت کررہے ہے۔

ای طرح ہمارے حضرت الشیخ الحاج محمد شریف صاحب رحمہ اللہ کا اپنا واقعہ ہے کہ آپ کا آخری وقت تھا آپ کے صاحبر اوہ آپ کو میش پہنانے گے اور پہلے بائیں بازو میں پہنانے گے اور پہلے بائیں بازو میں پہنانا چا باتو آپ نے فوراً اپناباز و پیچھے تھینج لیا۔ اور دایاں آمے کر دیا حالانکہ اس وقت بالکل ہوش نہیں تھا۔ (سز آخرت)

گردے اور بنے کی پھری کاروحانی علاج و اِنَ مِن الْجِارَةِ لَمَا يَتَعَلَّمُ مِنْ الْمَا اللَّهُ مِنْ الْجَارَةِ لَمَا يَتَعَلَّمُ مِنْ الْمَا يَعَلَّمُ وَانَ مِنْهَا لَمَا يَعَلَّمُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعَلِّمُ مِنْ خَشْيَةً لِكَانَّكُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ مِعْ اللَّهِ فَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

اگرآپ کوگردے اور ہے کی پھری پریشان کرتی ہوتو یہ آیت اکتالیس (۴) ہار پڑھ کر پانی پردم کریں اور اس وقت تک چیتے رہیں جب تک کامیا بی نہ ہو۔ ان شاء اللہ خدا تعالی شفاعطا فرمائیں گے۔ مخصہ کو دور کر نیکانسنخہ

وَالْكُوْلُونِ الْعَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْعُعْسِنِيْنَ الْعُلُونِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْعُعْسِنِيْنَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْعُعْسِنِيْنَ الْعَامِرِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى ا

## إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَي خَاصَ فَصْلِلت

ا حضرت سعدابن جبیر فرماتے جیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پِرْ صِنے کی ہدایت صرف اس امت کوکی گئی ہاس تعمت سے پہلی استیں مع اپنے نبیوں کے حروم تھیں۔
۲۔ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نعل مبارک کا تعمد ٹوٹ گیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ پِرْ ها۔ صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا یارسول الله یہ بھی مصیبت ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جوام رنا کوار پہنچا ہے وہی مصیبت ہے۔

سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے سی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے توانّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ مَر حَالَ کَا تَعْمُونَ مَا کُر دِی کِی مصیبت ہے۔
پڑھا کروکیوں کہ یہ بھی مصیبت ہے۔

اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْیَهِ دَاجِعُونَ پُرُها تواللہ تعالی اس کی مصیبت کی تلافی فرمادیں گے اور اس کی آخرت اچھی کرویں گے اور اس کی آخرت اچھی کرویں گے اور اس کی شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطافر ما کیں گے۔ (درمنثور)

۵-منداحد میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے فاوندابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے ہوکر آئے اور خوشی خوشی فرق فرمانے گئے، آج تو میں نے ایس حدیث تی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں وہ حدیث ہے کہ جس کی مسلمان کوکوئی تکلیف پنچے اور وہ ہے: "اکل لُھم اُجوئی فی فی مصیبت میں اجرو ہے اور جھے اس مصیبت میں اجرو می اور جھے اس حصیبت میں اجرو میں اللہ تعالیٰ عنہ کا تعالیٰ عنہ کا اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں بیا میں میں نے اس وعاکو یا دکر لیا۔ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں بیا میل کہ جھلا ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت کہ جھلا ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت

گررچی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے ری تھی تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت جائی، میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک کدی پر بھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھے سے اپنا تکاح کرنے کی خواہش خلام کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم! بیتو میری خوق قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بری باغیرت مول ، ایسانہ ہوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہم میر دی بال بیوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالی دور کردے گا اور عرش میں بھی کچھے چھوٹی عمر کانہیں اور تمہارے بال بیج میرے ہی بال بیج میرا تکاح اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنا نچہ میرا تکاح اللہ بین ۔ میں نے بیمن کرکہا بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنا نچہ میرا تکاح اللہ کے بہت ہی بہتر یعنی اینارسول صلی اللہ علیہ وسلم عطافر مایا۔ فالحمد للہ۔

۲۔ مسنداحمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کوکوئی رنج ومصیبت پنچے اس پر گوزیا وہ وقت گزرجائے گھر اسے یاد آئے اور وواٹا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر مصیبت پرصبر کے وقت جواجر ملا تفاوی اب بھی ملے گا۔

ے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابوسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو وفن کیا ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلاتھا کہ ابوطلہ خولائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکلا اور کہا سنو! میں تہمیں خوش خبری سناؤں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرما نا ہے کہ تو نے میر بندے کی آئھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجہ کا فکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور إنّا لِلّٰهِ وَاجْعُونَ بِرُحا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس کے لیے جنت ہیں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمدر کھو۔ (تغیر ابن شیر جند اصفی ۱۲۸)

# اولا دے گناہ ہوجائے تو قطع تعلق نہیں اصلاح کی فکر جائے

برادران پوسف علیہ السلام ہے جوخطااس سے پہلے سرز دہوئی وہ بہت سے کبیرہ اور شدید گناہوں پرمشمل تھی مثلاً اول جھوٹ بول کروالد کواس پر آ مادہ کرنا کہ بوسف علیہ السلام کوان کیساتھ تفریج کے لیے بھیج دیں۔ دوسرے والدے عہد کرکے اس کی خلاف ورزی ، تیسرے چھوٹے معصوم بھائی ہے ہے رحمی اور شدت کا برتاؤ۔ چوتھے ضعیف والد کی انتهائی دل آزاری کی پرواہ نہ کرنا۔ یا نچویں ایک ہے گناہ انسان کوئل کرنے کامنصوبہ بنانا۔ چھے ایک آزادانسان کو ج<sub>ر</sub>ا اورظلماً فروخت کرنا، بیایسے انتہائی اورشد پد جرائم تھے کہ جب بعقوب عليه السلام يربيه واضح ہو گيا كه انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ديدہ دانستہ يوسف عليه السلام كوضائع كيا ہے تواس كامقتضى بظاہر بيرتفا كہوہ ان صاحبز ادوں سے قطع تعلق كر ليتے يا ان کونکال دینے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسانہیں کیا بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ انہیں مصرے غلہ لانے کے لیے بھیجا اوراس پر مزید ہے کہ دوبارہ پھران کے چھوٹے بھائی کے متعلق والد ہے عرض معروض کرنے کا موقع ملا اور بالآخر ان کی بات مان کرچھوٹے صاحبزادے کو بھی ان کے حوالے کر دیا ،اس ہے معلوم ہوا کہ اگر اولا دہے کوئی گناہ وخطا سرز دہوجائے تو باپ کو جاہیے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے اور جب تک اصلاح کی امید ہوقطع تعلق نہ کرے۔جیبا کہ حضرت لیعقوب علیہ . السلام نے ایسا ہی کیا اور بالآ خروہ سب اپنی خطاؤں پر نادم اور گنا ہوں سے تا ئب ہوئے ہاں اگراصلاح سے مایوی ہوجائے اوران کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں دوسروں کے دین کا ضرر محسوس ہوتو پھر قطلع تعلق کر لیناانسب ہے۔ (معارف القرآن: جلدہ صفحہ ۱۰)

## بداخلاق کے کان میں اذان دینا

جس کی عادت خراب ہوجائے خواہ انسان ہویا جانوراس کے کان میں بھی اذان دی جائے ، حضرت علی کرم اللہ وجہدسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:''جو بد اخلاق ہوجائے خواہ انسان ہویا چوپاییاس کے کان میں اذان دو۔'' (مشکلوۃ جلد م صفحہ ۱۳۹)

## اورنگ زیب عالمگیر کے آخری کمحات

مغل بادشاہ، کلام مجیدلکھ کراورٹو بیال بنا کراپی روزی پیدا کرتا تھا بادشائی مسجدلا ہور گاتھیران کا اہم کارنامہ ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر نے جب اپنی زندگی کا چراغ ممثما تا ہوا ویکھا تو انہوں نے فورا کا م بخش کوطلب کیا اور اُسے بے جاپور کا صوبہ مرحمت فرما کرتھم دیا کہ وہ اس وقت دولت سرائے شاہی سے بچا پور کا قصد کرے تین دن کے بعد عالمگیر نے اپنے میخطے لڑ کے مجمداعظم شاہ کو مالوہ کا صوبہ عطا کیا ابھی شنرادہ اعظم شاہ تھوڑی ہی دُورگیا تھا کرشہنشاہ موت کی وست کر دمیں آگیا انہوں نے عالم بے ہوشی میں اللّٰہ مَّم لَئیسک کہا اور ہمیشہ کے لیے ابدیت کی راہ لی، یہ جعہ کا دن تھا اورنگ آباد حیدر آبادہ کن میں ہے۔

حضرت مرزامظهرجان جانال رحمه اللدكة خرى كمحات

کھرم ۱۹۵ اھ کو چندا شخاص آپ کے گھر آئے اور دستک دی خادم نے بتایا کہ چند آ دمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں فرمایا، بُلا لو تین اشخاص اندر چلے آئے ایک نے بوجھا مرزا جانجا نان کون سے ہیں دونوں نے اشارہ کیا وہ جوسامنے ہینچے ہیں بیسننے ہی اُس نے گولی ماردی گولی قلب میں گئی کیکن پھر بھی تین دن تک زندہ رہے جمعہ کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ اوراغا کر سُورۃ فاتحہ بڑھی ؛ ورالحمد الحمد کہتے ہوئے جان جان آفرین کے بیردگی۔

فيضخ الاسلام مولا ناحسين احمد مدني رحمه الله كي خرى لمحات

"ونیا امتحان کی جگہ ہے،اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان کیتے ہیں جن پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے ان پر صیبتیں بھی آتی ہیں بندہ کا کام ہے صبر وشکر ہے کام لیے، ہر حالت میں راضی بر ضار ہے یہ امتحان کی کامیابی ہے۔ 'اہلیہ محتر مہ بیالفاظ شتی ہیں تو ہے اختیار آ تکھوں ہے تا سوئینے لگتے ہیں،فور اُنہیں سلی دی اور فر مایا" فکر کی کوئی بات نہیں میرامرض بہت جبد جاتار ہے گا،ان شاءاللہ صحت ہوجائے گی ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ضیحت تو اس لیے ہے جاتار ہے گا،ان شاءاللہ صحت ہوجائے گی ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ضیحت تو اس لیے ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے جو ہمیشہ یاد ذخی چا ہے۔'' اس کے بعد چا در تان کرآرام فر مانے گے تھوڑی دیر بعد نماز ظہر کا وقت ہوگیا، دیکھا گیا تو حالت نمیندہی میں رُوح پر داز کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نماز ظہر کا وقت ہوگیا، دیکھا گیا تو حالت نمیندہی میں رُوح پر داز کر چکی تھی۔

#### حضرت امام زين العابدين رحمه الله كي خرى كمحات

وفات مبارک ہے بل اپنے بینے ہے فرمایا ''اے فرزند پانچے اشخاص کو ہرگز دوست نہ بنانا، (۱) فاسق کو کیونکہ وہ تمہیں بڑی بڑی چیز وں کالالجے دے گا اور پھر ایک لقمہ پرتمہیں فروخت کردے گا۔ (۲) بخیل کو کیوں کہ وہ اس مال کواپنے پاس دبائے گا جس کی تم کوزیادہ ضرورت ہوگی اور پھرتم کوذکیل ورسوا کرے گا۔ (۳) جسوٹے کو کیوں کہ اس کی مثال ریت کی ہے۔ (۴) ہے وقو ف کی کے وقو فی کے ہے میں کہ میں کہ میں کہ اس کی جو کے گئر اس کی ہے وقو فی کے ہے وقو فی کے ہے وقو فی کے ہے ہے کہ کہ ہے ہے کہ کہ اس کی اس کی بے وقو فی کے ہے ہے کہ کا درشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے کے دول کہ ایسان خدا کی کتا ہے ہے کے کہ کا اس میں ملعون ہے۔

# رات کے وفت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ کیجئے فاقہ ہیں آئے گا

 اُنیس(۱۹)اہم تصیحتیں

ا محنت سے محبرانے والے بھی ترتی نہیں کرنے ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حقیقت کا ڈٹ کرمقابلہ کرتے ہیں۔ سامحنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس حقیق کامیانی این قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔۵۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔۲۔این وطن کو جان سے عزیز رکھواور ہروفت اپنے ہم وطنوں کی غدمت میں گئے رہو۔ ۷۔ کوئی ملک اس ونت تک غلام نہیں ہوسکتا جب تک اس کے اسپے لوگ غداری نہ کریں کیوں کہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک نکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے ل کرکلہاڑی نہ ہے۔ ۸۔ زبان آبک ایسا درنده ہے کہ اگراہے کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھاڑ کھائے۔ 9۔ نیک عمل کروتمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ ۱۰۔ جس گھر میں تعلیم یافتہ نیک مال ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یو نیورش ہے۔اا۔انسانوں میںسب سے احجماانسان وہ ہے جس کے اخلاق انتجھے ہوں۔ ۱۳۔ دنیا کی عزت مال سے ہاور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ ۱۳۱ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جوبھی تہیں مرجھا تا یہ ا۔خوش رہنا جا ہتے ہوتو دوسروں کوخوش رکھو۔ ۱۵۔ اپناا نداز گفتگو زم ر کھو، کیوں کہ لہجہ کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۱۔ سی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرواور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ا۔ انسان کے ایجھے اعمال ہی اسے احسان عطا کرتے ہیں۔ ۱۸۔ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار چیز جور تھی جائے گی وہ التصے اخلاق ہوں گے۔9۔ دن بھرروز ہ رکھنے اور رات بھرعبادت کرنے سے انسان جومر تب حاصل كرتاب وبى درجه وه الجصاخلاق سے حاصل كر ليتا ہے۔

#### سلطان صلاح الدين ابوني كي تخرى كمحات

فاتح بیت المقدس، تعلق کرد قبیلے سے تھا، اصلی نام پوسف تھا، بہادری اور جواں مردی
کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کی ، کئی صلیبی جنگیں لڑیں اور دشمنانِ اسلام کوعبرت ناک
شکستیں دیں ، اپنی اعلیٰ جنگی حکمت عملی کے سبب مصراور شام اور عرب کی حکومتیں حاصل
کیس ستا نیسویں صفر ۵۸۹ ھ (۱۹۹۳ء) صبح جس وقت قاری صاحب قرآن کریمہ کی آیہ
لا الله الله الله الله مو علیه تو کلت پر پنچ توسلطان صلاح الدین ایونی نے بھی ان کلمات کا ورد
شردع کردیا اور اس حالت میں انتقال کیا۔

كنهكارقابل رحم بين نهقابل حقارت

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا دوسرے کلام کی کثرت نہ کرو ور نہ اس سے تمہارے دل سخت ہوجا نیں گے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوجا تا ہے لیکن چونکہ (بیقرب اور بعد ایک امر معنوی ہے اس لیے) تمہیں اس کا علم بھی نہ ہوگا اور لوگوں کے (بعنی اہل نوب کے) گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو کہ گویاتم ہی خدا ہو (بعنی اس طرح نظر نہ کروجس کا منشاء کبر و تحقیر ہو) اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھو کہ گویاتم بندے خطا وار ہو (اور بیہ) اس لئے کہ لوگ مبتلا (معاصی بھی) ہیں اور اہل عافیت بھی (بعنی اہل طاعت و عافیت بھی) پس تم کہ لوگ مبتلا (معاصی بھی) ہیں اور اہل عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ (جمع الفوائد: جلد اصفی ہمی)

سيدعطاءاللدشاه بخارى رحمهاللدكي خرى كمحات

۱۱ نومبر۱۹۵۴ء کوحفرت شاہ جی آئے گھر میں وضوکر رہے تھے کہ جسم کے دائیں جانب فالج کا ہلکا ساحملہ ہوا مگراس کا اثر جلد ہی زائل ہو گیا اواخر ۱۹۵۱ء میں جسمانی عوارض یکا کیک عود کرآئے اور پھرا لیے گرے کہ چار برس تک چار پائی سے لگے رہے بھی برائے نام صحت ہو جاتی ۱۱ مارچ ۱۹۲۱ء کو فالج کا شدید حملہ ہوا اور ۲۱ اگست ۱۲۹۱ء کی شام کو بیا بغہ روزگار اور تحرکی ختم نبوت کا سپرسالارکلمہ طیبہ کا وردکرتا ہوا خالقِ حقیقی سے جاملامدفن ملتان میں ہے۔

# سلف صالحین کی ایپے دوستوں کو تین تصیحتیں

''جوآ دمی آخرت کے کا موں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کا موں کی ذُمہ داری لے لیتے ہیں۔''

'' جو مخص اپنے باطن کو سیجے کر لے اللہ اس کے ظاہر کو سیجے فر مادیتے ہیں۔'' '' جو اللہ نے اپنا معاملہ سیجے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو سیجے کردیتے ہیں۔'' (معارف القرآن جلد ہصفحہ ۲۷)

## حضرت علبه بن زیدرضی الله عنه کا اینی آبروکاعجیب صدقه

حضرت علیہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند کا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہوسکا تو رات کو نکلے اور کافی دیر بحک رات میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر رو پڑے اور کوئی دیر بحل کیا اے اللہ! آپ نے جہاد میں جانے کا تھم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پھر آپ نے بچھا تنادیا کہ میں اس سے جہاد میں جاسکوں اور نہ اپنے رسول کوسواری دی جو مجھے (جہاد میں جانے کے لیے ) دے دیتے۔ لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یا جان یا عزت کے بارے میں بھی پرظلم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہوں اور اس معاف کر نیکا اجر وثو اب تمام مسلمانوں کو معدقہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر بینے لوگوں میں جالے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو صدقہ کر نیوالا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا صدقہ کر نیوالا کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا صدقہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سمارا واقعہ سایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سمارا واقعہ سایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سمارا واقعہ سایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سمارا واقعہ سایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بنا سمارا واقعہ سایا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے میں میری جان ہے تہارا ہے معالی سے در مایا تھیں کو تو کوئی سے تھارا ہیں جانے میں کھول خیرات میں کھوا گیا ہے۔

#### دینی مجالس کے آ داب

دین کی مجالس میں جولوگ دور بیٹھ کریہ مجھ رہے ہیں کہ آ دازتو یہاں بھی آ رہی ہے۔ یہیں سے بیٹھ کرس لیں وہ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آ واز کوتو نہ فر شیتے گھیر تے ہیں اور نہ ہی آ واز پرمغفرت کا وعدہ ہے اس لیے دہ حضرات دور بیٹھ کراپنا نقصان نہ کریں۔ مجلس کے ساتھ مل کر بیٹھ جا کیں۔ ہمارے دور میں دین کی خدمت کر نیوالی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی چار جماعتیں ہیں۔اتبلیغی جماعت ۲۔علاء وطلباء کی جماعت ۹۔ مشائخ واہل الله کی جماعت ہے۔ دین کتابیں لکھنے والے مصنفین کی جماعت۔ان جاروں وین خدمات کے نام بیر ہیں۔ایٹینی ۲۔ تدریس ۱۳ تزکید یم تصنیف و تالیف،ان جاروں تامول کے شروع میں تاء ہے جوان جاروں میں اتحاد کا اشارہ کرتا ہے دوسرااشارہ تاء کے دونوں نقطوں سے اس طرف ہے کہ آگر ان چاروں سلسلوں میں اتحاد ہوگا تو پوری امت اویرآئے گی جیسے تاء کے نقطے اوپر ہیں ،اوراتحاد پیدا کرنے کے لیے تقوی اور تعاون کی تاء کو بھی اینے اندرشامل کرنا ہوگا جواہل تقویٰ کی صحبت ہی سے حاصل ہوگا جیسے سحابہ کو جو بھی ملا صحبت نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ملا اور مشائخ امت صحبت شیخ ہی ہے مشائخ ہے ، پھرا نکے فیوض سے امت کوخوب فائدہ پہنجا،الٹد تعالیٰ ان حاروں سلسلوں میں ایک دوسرے کی قدر وانی بمحبت وعظمت عطافر مادے، باہم تنافر و تباغض (جوعدم اخلاص کی بری علامت ہے) اس سے ان جاروں سلسلوں کو بچائے۔ آمین یارب العالمین

## امام محمدا ساعیل بخاری رحمه الله کے آخری کھات

سیدالمحد ثین، علم حدیث پڑھنے کا خیال دی سال کی عمر میں آیا ایک سال میں اتن مہارت حاصل کرلی کہ استادوں کی غلطیاں نکالنے گے سولہ سال کی عمر تک کئی کتابیں حفظ کر لیس مشہور زمانہ کتاب بخاری شریف تکھی، زندگی کے آخری ایام میں ان مصاحب خریجک میں بیار ہوئے تو اہل سمر قند نے سواری کا انتظام کیا لیکن کمزوری کے باعث سوار نہ ہو سکے اور چار پائی پرلیٹ گئے اللہ سے دعا کی اور اتن ہی بات اپ ساتھیوں سے کہی۔ ''میر اکفن فن سنت نہوی کے مطابق ہونا جائے۔''

حضرت ابراہیم علیہالسلام اورنمر و د کامنا ظرہ

زیدبن اسلم رحمه الله تعالی کا قول ہے کہ قحط سائی تھی لوگ نمرود کے باس جاتے تھے اورغلہ ئے تے تھے۔حضرت خلیل الله علیه السلام بھی گئے وہاں بیمناظرہ ہوگیا۔ بدبخت نے آپ علیہ السلام کوغلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھرے قریب پینچ کرآپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھرلی کہ گھر والے سمجھیں کچھ لے آئے گھر آتے ہی بوریاں رکھ کرسو گئے آپ کی بیوی صاحبه حضرت سارہ علیھا السلام انھیں، بور یوں کو کھولا تو عمرہ اناج سے دونوں برخيس كمانايكاكر تياركيا آپ كى بھى آ كھ كھلى ديكھاك كھانا تيارى يوچھااناج كہاں سے آيا؟ کہادوبوریاں جوآ یہ بھرکرلائے انہی میں سے بیاناج نکالاتھا۔ آپ مجھ گئے کہ بیخداتعالیٰ کی طرف سے برکت اوراس کی رحمت ہےاس نا ہجار بادشاہ کے پاس خدا تعالیٰ نے اپناایک فرشتہ بھیجااس نے آ کراسے تو حید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ خدا تعالی کی طرف بلایالیکن پھربھی پیمنکر ہی رہااس بار بارے انکارے بعد فرشتے نے اسے کہاا چھا تو اپنالشکر تیار کر میں بھی اپنالشکر لے کر آتا ہوں نمرود نے بڑا بھاری نشكرتياركيااورز بردست فوج كولے كرسورج نكلنے كوفت ميدان مين آ و نا،ادھراللہ تعالى نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مجھراس کثرت ہے آئے کہلوگوں کوسورج بھی نظر نہ آتاتها، په خدائی فوج نمرودیوں پر گری اورتھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیاان کا گوشت پوست سب کھا بی گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہوگئے مڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا انہیں مچھروں میں ہے ایک نمرود کے نتھنے میں تھس گیا اور جارسوسال تک اس کا د ماغ جا ثنا رہا۔ البيهے سخت عذاب ميں وہ رہا كہاس ہے موت ہزاروں درجہ بہترتھی ،اپناسرد بواروں اور پھرول پر مارتا تھا، ہتھوڑ وں سے کچلوا تا تھا۔ بونہی رینک رینک کر بدنصیب نے ہلاکت یا فی۔اعادنا الله (الله مكوايني بناه ميس ركھ) أمين - (تفسيرابن كثير: جلداصفيه ٢٥١)

## عزت حاصل كرنے كانسخه

فَسُبُعْنَ الَّذِي بِيكِ مِ مَلَّكُونَ كُلِّلَ شَيْءٍ وَ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

اگر آپ لوگول کی نظرول سے گر گئے ہواور جاہتے ہوکہ آپ کی عزت قائم ہوجائے تو آپ ندکورہ آیت کو گیارہ دفعہ پڑھ کراسپنے او ہر پھونگ لؤان شاءاللہ آپ کا میاب ہوجا دُ گے۔ حضرت عبدالله بن سلام كاعجيب خواب اوراس كي تعبير

حفرت قیس بن عبادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیں متجد نبوی ہیں تھا، ایک فخض آیا جس کا چرہ فدا ترس تھادہ ہلکی رکھتیں نماز کی اس نے اداکیں ، لوگ انہیں دکھ کر کہنے گئے بیہ عنتی ہیں ، جب وہ باہر نکلے تو ہیں بھی ان کے پیچھے گیا، با تیں کر نے لگا۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو ہیں نے کہا جب آپ تشریف لائے تھے تب لوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا تھا۔ کہا سبحان اللہ! کی کہا جب آپ تشریف لائے تھے تب لوگوں نے آپ کی نسبت یوں کہا تھا۔ کہا سبحان اللہ! کی کہا وہ دیکھ اسے نہ ہو، ہاں البتہ اتنی بات تو ہے کہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں ایک خواب دیکھا کہ گویا ہیں ایک لہلہاتے ہوئے سر سبزگلشن میں ہوں اس کے درمیان ایک لو ہے کاستون ہے جو زمین ہے آ سان تک چلا گیا ہے اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے جمھے تھا ما اور میں بآسانی چڑھ گیا اور اس کڑے کو تھا م لیا۔ اس نے کہا دیکھو مضبوط پکڑے رہا۔ بھے تھی ایک کہا کہ ہیں تو نہیں تھا۔ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ علیہ وسلم ہے اور ستون، ستون دین ہے اور کڑا عروہ وُقی ہے تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا۔ شخص عبداللہ بن ستون دین ہے اور کڑا عروہ وُقی ہے تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا۔ شخص عبداللہ بن ستون دین ہے اور کڑا عروہ وُقی ہے تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا۔ شخص عبداللہ بن سام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیوریٹ بخاری و سلم دونوں میں مروی ہے۔

## مولا نامحد بوسف كاندهلوى رحمه الله كآخرى لمحات

رئیس التبلیغ مولا نا محمد البیاس دہاوی کے فرزند مولا نانے اپنی ساری عمر تبلیغ اسلام میں گزاری آخری دنوں میں جب بیاری نے غلبہ پالیا چنانچے ہپتال لے جانے کے لیے جب مولا ناکوموٹر میں سوار کرایا گیا تو مولا نانے کلمہ طیبہ کا وردشر وع کر دیا جب ہپتال قریب آگیا تو آپ نے فرمایا ''اچھا پھر ہم تو چلے'' یہ آخری جملہ تھا، جوا حباب نے سااس کے بعد ہون ہو آپ مائے رہے اور محسوس ہور ہا تھا کہ آپ دعا کیں پڑھ رہے ہیں چند لمحوں میں مولا نانے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے متبسم چرے کے ساتھ جان جان آفرین کے سپر دکر دی جسد مبارک بلا ہورے دبلی لے جایا گیا ہستی حضرت نظام الدین میں بنگلہ والی متجد میں آسود ہو خاک ہیں۔

## دینارکودینارکیوں کہتے ہیں (وجہ تسمیہ)

ابن افی حاتم میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول مردی ہے کہ دینار کواس لیے دینار کہتے ہیں کہ دہ دین بعنی ایمان بھی ہے اور ناریعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہتی کے ساتھ لوتو دین ، ناحق لوتو ناریعنی آتش دوز خے۔ (تغییر ابن کثیر جلدا سنی ۲۲۳)

#### حضرت سعيدبن بخبير رحمه اللدكة خرى لمحات

علم ومل کے مرج البحرین تھے کبارائمہاور سرگروہ تابعین میں تھے جاج کے ہاتھوں ظلماً شہید ہونے سے پہلے جاج اورآ یے کے درمیان جوم کالمہ ہوانہایت پرتا ثیر اور حق کوئی کا شاہ کارے۔

قل کے لیے چڑا بچھائے جانے کے بعد جب جاج نے آل کا اشارہ کیا تو حضرت سعید ؓ نے کہا کہ اتن مہلت دو کہ میں دورکعت نماز پڑھاں جاج نے کہا کہ اگر مشرق کی طرف رخ کروتو اجازت السکق ہے فرمایا کچھرن نہیں ایسما تو تو افشم و جه الله پھریہ آیت پڑھی اِنی و جھٹ و جھی للذی فطر السمون و والارص حنیفا و ما انا من المسسو کین (میں نے ایک ہوکرا پنارخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسانوں من المسسو کین (میں نے ایک ہوکرا پنارخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسانوں اورز مین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں) جائے نے بین کر تھم دیا کہ اوند سے منہ گرا دیئے جا کی بیدا کیا اور میں منہا حلقنکم دیے جا کی بیدا کیا و فیھا نعید کم و منہا نعو جگم تارہ آخوی (ای زمین ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اورائی میں تے کہ کو وہ بارگاہ این دی میں دعا کی کہ ' خدایا میں ہے کہ کو دوبارہ نکالیں گے) اور کلم شہادت پڑھکر بارگاہ این دی میں دعا کی کہ ' خدایا میر قبل کے بعد پھراس ( جاج ) کو کسی کے تل پر قادر نہ بارگاہ این دی میں دعا کی کہ نہ خدایا ایس اللہ الا اللہ لکا۔

یانچ(۵)اہم تصیحیں

ا۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ۳۔ ہراچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ سوننس کی تمنا پوری نہ کرو، ورنہ ہر باد ہوجاؤگے۔ ۳۔ جس نعمت کی قدرنہ کی جائے وہ ختم ہوجاتی ہے۔ ۵۔ اس راستے پر چلوجو بندے کوخالق سے ملادیتا ہے۔

#### جيسى نبيت وبيباالثد كامعامله

مندیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک مخص نے دوسرے شخص ہے ایک ہزار دیٹارا وھار مائلے۔اس نے کہا گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضانت لاؤ۔ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضانت کافی ہے۔ کہا تو نے سیج کہا۔ادا نیگی کی میعادمقرر ہوگئ اور اس نے اسے ایک ہزار دینار کن دیئے۔اس نے تری کا سفر کیا اور اپنے کام ہے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو بیسمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ہلے تو اسمیں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں کیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پرنہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور پچ میں ہے کھو کھلی کر لی اوراس میں ایک ہزار دیتار رکھ دیئے اور ایک پر چہھی رکھ دیا پھرمنہ بند کر دیا اور خدا تعالیٰ ہے دعا کی ''اے پر وردگار! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلال شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیےاس نے مجھ سے صانت طلب کی میں نے تجھے ضامن دیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا، گواہ ما نگامیں نے گواہ بھی تجھے ہی کو رکھا۔ دہ اس پر بھی خوش ہو گیا اب جب کہ وفت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں کیکن کوئی کشتی نہیں ملی اب میں اس رقم کو تخصے سو نتیا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بذرقم اسے پہنچا دے'' پھراس ککڑی کوسمندر میں ڈال دیا اورخود چلا گیا کیکن بھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آجانا جا ہے تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یاکسی کے ہاتھ بھجوائے گا مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی توبیدوا پس لونا کنارے پرایک لکڑی دیکھی تو ایس بھے کرخالی جا ہی رہا ہوں اس لکڑی کو لے کرچلو میں اُرکسکھا اوں گا جلانے کے کام آئے گی گھر پہنچ کر جب اسے چیرا تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں۔ گنتا ہے تو بوری ا کے ہزار ہیں۔ وہیں پرچہ پرنظر پڑتی ہے،اہے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے پھرا کے دن وہی

ھنے آتا ہے اور ایک ہزار وینار پیش کر کے کہنا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم ، معاف ہیجے گا میں نے ہر چندکوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہولیکن شتی کے نہ ملنے کی وجہ ہے مجبور ہو گیا اور ویر لگ گئی آئے کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے مجبوائی بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ لی ۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کرخوش ہوکر چلے جاؤ۔ آپ نے جورقم لکڑی میں ڈال کرا ہے تو کا علی اللہ دریا میں ڈالا تھااسے خدا تعالی نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کرلی۔ (منداحہ)

امام اعظم ابوحنيفيه رحمه الثدكاصبر

امام اعظم ابوصنیفدر حمد الله علیه کا ایک مخالف تھا۔ اس کو پدہ چلاک آپ کے والد کی وفات ہوگئی۔ والدہ بوڑھی تھیں۔ نوے سال کے قریب عمر ہوگئی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شرع شریف میں تھم ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دو۔ تہاری والدہ چونکہ بیوہ ہوچکی ہیں میں نے سنا ہے کہ بردی خوبصورت ہیں جسیدہ جیلہ ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت نے سنا تو بھانپ مجھے۔ فرمانے گئے بھی اجم میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں اور اس عمری عورت کوشری طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہمیں ان کے سامنے جاکر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا 'بہت اچھا۔ حضرت نے اپنے میں ان کے سامنے جاکر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا 'بہت اچھا۔ حضرت نے اپنے کے اندرکوئی کے میٹ کے اندرکوئی میں میں دردا تھا۔ اس دردا تھا۔ اس درد کے اندروہ بندہ گرا اور و ہیں پر اس کی موت آگئی۔ امام اعظم فرمایا کرتے سے کو ابو حذیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔

مصيبت آئے توصبر کرو

ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت تھا تو کر حمد اللہ کی خدمت میں عرض کیا حضرت مجھ پرمصائب اور حوادث استے آئے ہیں کہ اگر خودشی جائز ہوتی تو بین یقینا کر لیتا۔ فرما یا اگر مصائب اور حوادث کوئی بری چیز ہوتی تو حق تعالی انبیاء علیہم السلام کے لئے پہند نہ فرمائے ۔ ما نگنا تو نافیت ہی چاہئے لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رضا بالقصناء (صبر) حیا ہے اللہ تعالی کے تکم اور حکیم ہونے کا لیقین رکھے اور ان پر ہی نظر رکھے۔ ( کو بات اشرفی )

#### قرآن کریم ہے برکت حاصل کرو

قرآن کریم کے بارے میں صدیت نبوی میں ارشاد فرمایا گیا ہے تبرک بالقوان فانه کلام الله و حوج منه برکت عاصل کروائ کلام خداوندی ہے اس لئے کہ بیاللہ کے اندر سے نکل کرآیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے الفاظ نازل فرما کے ان الفاظ میں وہ کمالات چھے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ان الفاظ میں وہ کمالات چے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر لفظوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے لفظوں کوئی میں لا نالازمی ہاوران ہی الفاظ کے ذریعہ ان کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے اوران کے دل میں اتارا کو اوران ہی الفاظ کے ذریعہ ان کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے اوران کے دل میں اتارا ہوان کمالات کو این کا اندر ہے تال کمالات کو اور میں حاصل کرنے کی نیت سے آگر آپ تلاوت کریں گے اور دھیان اس پردیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کمالات کس طرح انزر ہے ہیں تو پھراور ہی شان ہوگی۔ ای کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ تبرک مالفوران فانه کملام اللہ و خوج منه برکت حاصل کروائی قرآن سے بیاللہ کا کلام ہا اور اس کے اندر سے نکلام اللہ و خوج منه برکت حاصل کروائی قرآن سے بیاللہ کا کلام ہا وراس کے اندر سے نکلام اللہ و نور ہو نیوائی ہو وہ اندر سے بولئا ہونظ آڑ ہوتے ہیں۔

یہ آسان اور چاندسورج بھی اللہ کے تبرکات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھارہے ہیں لیکن آسان وزمین کیا ند سورج ہیں اللہ کے اندر سے نکل کرنہیں آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہی البی ہیں کہ اللہ کے تکم سے وہ پردہ عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کے اندر سے نکل کرنہیں آئیں مگر قرآن اندر سے نکل کر آیا ہے۔ بیاتو کلام ہے اس لئے قرآن سے تعلق اللہ کے باطن سے تعلق ہے آپ کو او پر کھینچنے کیلئے۔ اللہ نے ایک ری لئے اور کھینچنے کیلئے۔ اللہ نے ایک ری لئے اور کھینچنے کیلئے۔ اللہ نے ایک ری لئے اور کے سے تعلق اللہ کے باطن سے تعلق ہے آپ کو او پر کھینچنے کیلئے۔ اللہ نے ایک ری لئے اور کے در بیعد آپ کو کھینچے لیا جائے۔

حق تعالی نے اوپر سے ایک رسی لٹکائی کہ جسے نکانا ہووہ اس رس کو پکڑ لے جب ہم اس رسی کو چینچیں گے وہ بھی تھنچ کر ہمارے پاس آ جائیگا اور اس علاقہ سے نکل جائے گاوہ رسی ورحقیقت قرآن کریم ہے۔ (خطبات طیب از حکیم الاسلام قاری محمر طیب صاحب رحمہ اللہ)

#### خیانت کرنے والے کاعبرت ناک انجام

ا۔ابن جریرض اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہرسول صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں میں تم میں سے اس محض کو پیچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کواٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام نے لے کر مجھے پکارے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں خدا کے پاس تیرے کہ کھا م نہیں آسکتا میں تو پہنچا چکا ہوں۔ ۲۔اسے بھی میں پیچانتا ہوں جو اونٹ کواٹھائے ہو ہوئے آئے گا جو بول رہا ہوگا یہ بھی ہیں پیچانتا ہوں جو اونٹ کواٹھائے ہو ہوئے آئے گا جو بول رہا ہوگا یہ بھی ہیں کہے گا کہ اے محصلی اللہ علیہ وسلم السہ علیہ کر چکا تھا۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے خدا کے پاس کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں تو تبلیغ کر چکا تھا۔ سامیل کو جو نہار ہا ہوگا و رہیں کہدوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا آئے بھی کا خو نہنا رہا ہوگا یا میں ہوگا و دہیں آسکتا۔ سامی تی پیچانتا ہوں جو کھالیں لئے ہوئے حاضر ہوگا اور کہدر ہا ہوگا یا محصلی اللہ علیہ وسلم ایا محملی اللہ علیہ وسلم ایمن کہوں گا میں خدا کے پاس کسی نفع کا اختیا رنہیں رکھتا میں تو تحقیے بتا چکا ہوں۔ (تغیرا بن کیر جلد اصفی سے)

الله تعالیٰ کے ہاں غریب لوگوں کی قدر

جودنیا میں غربت کی زندگی گزاریں گے وہ پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل کر دیے جا کیں گے۔ اور وہال ایک دن دنیا کے ستر ہزار سال کے برابر ہوگا۔ ایک سال کتنا لمبا ہوگا؟ اور پانچ سوسال کا عرصہ کتنا ہوگا؟ (بیا بیمان والول کی بات ہورہی ہے) دنیا میں ایمان والے غریب لوگ ان ایمان والے خریب کورنیا میں سکھاور آسانیوں کی زندگی ملی اللہ تعالی ان کو پانچ سوسال پہلے جنت عطافر ما کیں گے اور جو بندہ دنیا میں ہے صبری کرے گاوہ اپنے اجر کو کھو بیٹھے گا۔

#### غفلت دوركرنے كانسخه

أُولَيِكَ عَلَى هُدُى مِن تَيْهِمْ وَأُولِيكَ هُولِمُ فَيُعْوَنَ

ا کرآپ دین سے غافل اور سید سے راستہ ہے بھتکے ہوئے ہیں یابر سے افعال میں مبتلا ہیں تو میں اور کا بیں تو مذکورہ آ مذکورہ آیت کو پانی پرایک سوایک (۱۰۱) مرتبہ پڑھ کردم کریں اورا کتالیس (۲۱۱) دن تک پیتے رہیں۔

# قرآن پاک کے باطنی آداب

(۱) كلام ياك كى عظمت ول مين ركھے كه كيساعالى مرتبه كلام ہے۔

(٢) حن سجائهٔ وتقدس كى ملوشان اور رفعت وكبريائي كودل ميس ر كھے جس كا كلام ہے۔

(٣) دل کووساوی وخطرات ہے یاک رکھے۔

(۳) معافی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کرگذار دی۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُکَ وَإِنْ تَغَفِولَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَکِيْمُ اللهُ اللهُ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اومجرمو! آج قیامت کے دن فرما نبرداروں سے الگ ہوجاؤ

(۵) جن آیات کی تلاوت کرر ہاہے دل کواُن کے تابع بنادے۔مثلاً اگر آیت رحمت زبان پر ہے۔ دل سرومِحض بن جائے اور آیت عذاب اگر آگئی ہے تو دل کرز جائے۔

(۱) کانوں کواس درجہ متوجہ بنادے کہ کو یا خود حق سبحانہ و تقدّس کلام فرمارہے ہیں اور یہ من رہا ہے۔ حق تعالیٰ شائہ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آ داب کے ساتھ پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے اور تہہیں بھی۔

### ایک ہزار آیات پڑھنے کی فضیلت

مسنداحمر میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ( تنیر ابن کیر: جلد اسفہ عوم ) اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جلہ میں سور قیلین کی روزانہ تلاوت کریں تو ان شاء اللہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوجائے گی۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے موزے میں سانپ کا قصہ

کپڑے پہنے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہواور خدانخواستہ کوئی ایذا کہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارایک جنگل میں اپنے موزے پہنے کا بہن رہے تھے پہلاموزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھوٹا اور وہ موزہ اٹھا کراڑ گیااور کافی او پر لے جاکرا سے چھوٹر دیا۔ موزہ جب او نچائی سے بیچ گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانب دور جا پڑا۔ یہ در کھے کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکرادا کیا اور فرمایا '' ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے دیکھے کرآ ہوئی کا ارادہ کرے تواس کو جھاڑ لیا کرے' (طبرانی)

جنت کی جا دراوڑ ھنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" جس شخص نے کسی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مرگیا ہوتو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی جا دراوڑ ھائی جائے گی۔ (ترین، آداب زندگی: ۱۳س)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاابيخ ساتھيوں كے ساتھ معامله

حضرت جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیک گھر میں سنے جو صحله کرام رضی اللہ تعالی عنه دروازے پر کھڑے ہوئے آنہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وائیں جریر رضی اللہ تعالیہ وسلم نے وائیں بائیں جانب دیکھا آپ کو بیٹنے کی جگہ نظر نہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جا درا تھائی اور اسے لیبیت کر حصرت جریر ضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھینک دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔

حضرت جریرض الله تعالی عندنے جا در لے کراپنے سینے سے لگانی اوراسے چوم کر حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا یا رسول الله الله الله آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میراا کرام فرمایا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یاس کسی قوم کا قابل احترام آ دمی آئے تی تم اس کا اکرام کرو۔ (حیام السحابہ جلد مسفو ۵۲۳)

مشوره میں امانت کارنگ ہونا جائے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اندازمشورہ

۲۔ ای طرح اُحد کے موقع پر بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آیا مدینہ میں رہ کراڑیں یا باہر تکلیں؟ اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کراڑنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔

سا۔اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقعہ پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے بھلوں کی بیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کرکے مخالفین سے مصالحت کرلی جائے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشورہ کو قبول کرلیا اور مصالحت چھوڑ دی۔

## شکر گزار بیوی

حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانویؒ فرماتے ہیں: میرے ایک عزیز کرنل صاحب نے بتایا کہ ہم دونوں میاں ہیوی چار ہجا تھتے ہیں اور تجد پڑھتے ہیں اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں تولیت جا تا ہوں اور آئھ ہج اٹھتا ہوں تو دیکھا ہوں کہ گھر والی مصلے پر پینھی ہے چار ہج سے دعا کیں ما نگ رہی ہے اس کا سے ہمشہ کامعمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگی رہتی ہے؟ چار گھنے ہو گئے ہم ہی ہے کہ کھی نہیں مانگی اس اللہ تعالی کا شکرا وا کہ تری رہتی ہوں۔ کرتی رہتی ہوں۔ کرتی رہتی ہوں۔ اشک یونہی بہائے جادل کی گئی جھائے جا آئیں ہی کھینے کرتی تش نم ہڑھائے جا حسن تماش ووست کوعشق کرشمہ ساز تو سے کھیل یونہی نئے نئے شام وسحر دکھائے جا حسن تماش ووست کوعشق کرشمہ ساز تو سے کھیل یونہی نئے نئے شام وسحر دکھائے جا

# ہوا ئیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کی ایک رات کومشرقی ہوا، شالی ہوا کے پاس آئی اور کہنے لگی چل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر ۔ شالی ہوا نے کہا آزاداور شریف عورت رات کونہیں چلا کرتی (اس لئے میں نہیں چلوں گی) چنانچے جس ہوا کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لی گئی وہ پروایعنی مشرقی ہواتھی (حیاۃ الصحابہ: جلد اسفی ۱۲۲۲)

# لقمان عليه السلام كى اينے بينے كونفيحت

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا'' اے بیارے بیٹے ایمل نے چٹان،
لوہے اور ہر بھاری چیز کواٹھا یا لیکن میں نے پڑوی سے زیادہ تقبل کسی چیز کونہیں پایا اور میں
نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذا کقہ چکھ لیالیکن فقرو تنگدی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔اے
بیٹے! جالی مخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا اور اگر نمائندگی کیلئے کوئی قابل اور عقبل
مند مخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔'

" بیٹے! جھوٹ سے خودکو محفوظ رکھ کیوں کہ سے چڑیا کے گوشت کے مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کوجلاد بتا ہے۔ اے بیٹے! جناز وں میں شرکت کیا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پر بیز کر، کیوں کہ جناز وں کی شرکت سختے آخرت کی یا دولائے گیاور شاد یوں میں شرکت سختے آخرت کی یا دولائے گیاور شاد یوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکر مت کھا کیوں کہ اس صورت میں کتوں کوڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے ندا تناشیری بن کہ لوگ تختے نگل جا کیں اور ندا تناکر واکر تھوک ویا جا ہے۔ '(حیاۃ الحوان جلد اس جلام سخت اور کا کھوک ویا جا ہے۔ '(حیاۃ الحوان جلد اس جلام سخت اور کا کھوک ویا جا ہے۔ '(حیاۃ الحوان جلد اس جلد اس خواد)

### ہردردے شفاحاصل کرنیکانسخہ

وَإِنْ يَمُسَلُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَكَلَّ كَاشِفَ لَهُ الْكَلَّهُ وَاللَّهُ مِثْمِ فَكَ مِنْ اللَّهُ وَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَكَى وَ قَدِيْرٌ وَ لَا يُرْدُرُ

اگرآپ کو ہرتم کی تکلیف اور در دہے شفا حاصل کرنی ہوتو سات یا گیار ہ مرتبہ مذکورہ آیت کو جس جگہ تکلیف ہود ہال ہاتھ رکھ کریڑھیں اور دم کردیں۔

#### ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ہر بچہا بی فطرت (بعنی اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی یا مجوی یا نصرانی بنادیتے ہیں۔" (میج بناری)

فطرت سے مراداللہ پاکی تو حیداوراسلام کے بلندمر تبداصول ومبادی ہیں کیوں کہ یہ دین فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے اس صدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہر بچے عقا کہ واعمال کا ذہن لے کرد نیا میں آتا ہے، اگر دالدین اس کی اچھی تربیت اور ذہن سازی کریں تو یہ بلند پایداوصاف پروان چڑھے ہیں اور بیانسان ایک بہترین مسلمان بن کر معاشرہ کا مفید فرد بن جاتا ہے لیکن اگر صور تحال اس کے برعکس ہوئی تو دالدین کی غلط تربیت اور ماحول کے بدائر ات سے اس کے افکار واعمال بھی مجڑتے جاتے ہیں۔ جیسے ہم عملی طور پردیکھتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں کے بیچے عیسائیوں کے مشنری اسکولوں یا دیگر غیر مسلموں کے ذہبی تعلیم مسلمان گھرانوں کے بیچے عیسائیوں کے مشنری اسکولوں یا دیگر غیر مسلموں کے ذہبی تعلیم اداروں میں داخل کرادیئے جاتے ہیں اور پھروہ ان کے دیگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اسلام کے فطری اور عقلی نظریات اور اعمال سے بے گانہ ہوجاتے ہیں، بیچ کی اس روحانی اور اخلاتی تابی و بربادی میں دالدین برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ البندا ہمیس چاہے کہ اپنی اولادکودین تابی و بربادی میں دالدین برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ البندا ہمیس چاہے کہ اپنی اولادکودین اسلام کے مطابق تعلیم در بیت کریں تاکہ وہ اعلی مفیداور مثالی مسلمان بن سکیس۔

## بری موت سے بیخے کا ایک نبوی نسخہ

حفرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عند کی بینائی جا چکی تھی انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کراپنے کمرے کے دروازے تک ایک ایک رک با ندھ رکھی تھی جب دروازے پرکوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے پچھ لیتے اور رک کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کود نے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کود نے آپ ہو تے بیل وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کا ترسکین کواپنے ہاتھ سے وہ فرماتے ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کواپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ (میاۃ الصحابہ جادی موسونہ ۲۳۳۷)

## بيچ كے كان ميں اذان وا قامت كى مسنونيت

یچ کی پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔

ا۔ حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عندرسول کریم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ'' جس کے یہاں بچہ پیدا ہواور وہ اس کے دائیں کان میں از ان اور بائیں کان میں اقامت کے تووہ بچہام الصبیان (سوکڑہ کی بیاری) سے محفوظ رہے گا۔'' (سن بیلی)

۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے (دائیں) کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے افزان دی اور بائیں کان میں اللہ تعالیٰ عنہ کے (دائیں)

علامهابن قیم رحمه الله تعالی نے لکھاہے کہ اس افران اور اقامت کی حکمت بیہے کہ اس طرح سے نومولود بیج کے کان میں سب سے پہلے جوآ واز پہنچی ہے، وہ خدائے بزرگ وبرتر کی بروائی اورعظمت والے کلمات اور اس شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے ذریعہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کو یا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بروائی کی تلقین کی جاتی ہے،جس کےاثر ات ضرور بیجے کےول ود ماغ پر پڑتے ہیں۔اگر چہوہ ان اثرات کو بھی سمجھ نہیں یا تا۔اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھا گتاہے، جو کہانسان کاازلی دشمن ہے اس لئے اذان کہی جاتی ہے، کہ دنیامیں قدم رکھتے ہی يج يريبلے پہل شيطان كا قبضه نه ہو،اوراس كا دخمن ابتدا ميں ہى بھا گ كر پسيا ہو جائے۔ بی محکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بیچے کے کان میں بیدائش کے بعداذان دی جاتی ہے اوردنیا ہے رخصت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے،اور تیاری کے سمجھ و قفے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔اس طرح تنام انسانوں کو بیسمجھا نامقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعداذ ان دی گئی ہےا دراس اذ ان کے بعد تہاری نماز (نماز جنازہ) جلد ہونے والی ہے لبذا درمیان کے مختصر عرصے میں آ خرت کی تیاری کرو، تا کہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے کسی نے خوب کہا ہے۔ آئے... ہوئی افران ، گئے ... ہوئی نماز ۔ بس اتن دریکا جھٹرا ہے.. زندگی کیا ہے

### بيح كاسرمونذنا

اسلام میں نومولود بچے کے بارے میں جواحکام وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ ساتویں روز بچے کے سرکے بال مونڈے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر جاندی فقیروں اورمسکینوں میں تقسیم کردی جائے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالیٰ عنهما کی پیدائش کے ساتویں ون تھم ویا کہ ان کے سرکے بال مونڈے جا کمیں۔ چنانچہ وہ مونڈ وائے مجھے اور ان بالوں کے وزن کے برابر جا ندی صدقہ کی گئی۔ (تحدالمودود باحکام المولود منفہ: ۵۸)

محمد بن علی بن حسین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حصرت حسین رضی الله تعالی عنه کی طرف سے عقیقه میں ایک بکری وزع کی اور فر مایا اے فاطمه اس کے سرکے بال مونڈ لے اور ان کے برابر جاندی خیرات کردے۔ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نے وزن کیا تو ان کا وزن ایک درہم یا اس سے پچھ کم تھا۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ہر بچہ عقیقہ تک بندھا ہوتا ہے اس کی طرف سے ساتویں دن ( بکرایا بکری) فرخ کی جاوے اور سرکے بال مونڈ ہے جا کیں اور اس کا نام رکھا جاوے (ابوداؤد ، ترنہ نی ، نی نہ بن بہ ) مسئلہ کی روسے بچہ اور بچی دونوں کے سرکے بال مونڈ ہے جانے چاہئیں اور ہرایک کے سرکے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہئے۔ کیوں کہ بچہ اور بچی دونوں خدا کی نفت اور سرکے بال مونڈ نے کی حکمتیں دونوں سے متعلق ہیں ، بال مونڈ نے میں سے خیال رکھنا چاہئے کہ سرکے بال مونڈ نے کی حکمتیں دونوں سے متعلق ہیں ، بال مونڈ نے میں سے خیال رکھنا چاہئے کہ سرکے بال مونڈ نے کی اس مونڈ ہے جا کیں ، کیوں کہ بال مونڈ نے کا ایک غلط طریقہ سے کہ سرکے بھی ہال مونڈ ہے جا کیں ، کیوں کہ بال مونڈ نے کا ایک غلط طریقہ سے جہ کہ سرکے بچھ بال مونڈ ہے جا کیں ، اس کوعر بی میں قزع سے جیں ، جس کومنع کیا گیا ہے۔ چنا نچھ ارشاد ہے:

خضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قزع ہے منع فرمایا ہے۔ ( بخاری وسلم ) سرمونڈوانے کی سنت سے جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ بیچ کے پیدائش بال اور مارک میں آلائش وغیرہ کے ساتھ گندے ہوتے ہیں ان گندے بالول کو دور کرکے صفائی سخرائی حاصل ہوتی ہے دوسرے ہے کہ پیدائش بال انتہائی کمز در ہوتے ہیں جس کے دور کرنے سے نیٹنا طاقت ور بال اگ آتے ہیں تیسرے ہے کہ پیدائش بالول کو دور کرنے سے سرکے مسام کھل جاتے ہیں جس کے صحت پراچھاٹرات پڑتے ہیں نیز سرکے بال کٹوانے سے در کھنے، سننے ، سو تکھنے اور سوچنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے اس سنت کا دوسرا جز بالوں کے برابر واندی کا خیرات کرنا ہے جس کی حکمت طاہر ہے کہ بچک پیدائش پر جوخوشی ہوتی ہے اس میں فقراء اور مساکین کو بھی شریک کرلیا جاتا ہے یوں بیخوشی صرف ایک گھر تک محدوز ہیں رہتی بلکہ فقراء اور مساکین کو بھی شریک کرلیا جاتا ہے یوں بیخوشی صرف ایک گھر تک محدوز ہیں رہتی بلکہ تا ہوں ہے نے بی سے نیز خدا کی طرف سے اولاد کے عطام ہونے پر بیصدقہ خوشی اور شکر کا اظہار بھی ہے۔ ( ، ہنا سامیوں فروری ۲۰۰۱ ہوئوس)

# معمولی اکرام مسلم پرسارے گناہ معاف

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کے پاس آئے، حضرت عمر رضی الله تعالی عند کا عند کلی عند کود کی کرانہوں نے وہ عند تکید پر فیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان رضی الله تعالی عند کو دکھ دیا حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے تکمید حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے تکمید حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے کہا: الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے تیج فرمایا:

حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا! اے ابوعبداللہ! اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں! حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ عدیہ وسلم ایک تکمیہ پر فیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ و وہ تکمیہ میر سے اتا ہے اور وہ میز بان اس کے اگر ام کے اسلمان! جومسلمان اپنے مسلمان اپنے

#### سورة فاتحه كيخواص

سورہ فاتحدایک سوگیارہ بار برم کربیری جھکڑی بردم کرنے سے قیدی جلد رہائی یائے۔آ خرشب میں اکتالیس بار پڑھنے سے بیے مشقت روزی ملے۔

سورہ فاتحہ درمیان سنت وفرض فجر کے اکتالیس بار پڑھ کرآ نکھ پردم کرنے ہے درد جاتا رہتا ہے اور دوسرے امراض کیلئے بھی مفید ومجرب ہے اور بڑی شرط یہ ہے کہ عامل ومریض دونوں خوش اعتقاد ہوں ۔

اینے رومال وغیرہ کے کونے پر سورہ فاتخہ اور سورہ اخلاص اور سورۃ التین اورقل بإيمهاا لكافرون هرسورهٔ تنين تنين باراورسورهٔ طارق ايك باراورسورة انضحیٰ تنين باريژ ه كراس میں گرہ لگا تیں۔ان شاء اللہ چورنہ جانے یائے گا۔

ون رات میں ۱۳۲۰ منك بین صرف ایك منك میں آپ سورة فاتحد ٢ مرتبه آسانی ے یرد سکتے ہیں۔سورہ فاتحہ میں ۱۲۴ حروف ہیں ہرحرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔لہذا

1220=10x122

ایک مرتبہ پڑھنے پرنیکیاں

ایک منٹ میں چھمرتبہ پڑھنے پرنیکیاں 7320=6×1220

219600=30x7320

مهينه بحركى كل نيكيال

26,35,200=12x219600

سال بحرمين كل نيكيان

حجبيس لا كه پينتيس ہزار دوسو

#### اللدتعالى كيخصوصي عنايت

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن الله رب العزت ایک بندے کو کھڑا کریں گے۔ بیدہ ہوگا کہ جس کا رزق دنیا میں تھوڑا ہوگا' تنگ ہوگا اور وہ تنگی کے او برصبر اورشكر كے ساتھ وقت گزارے گا۔القدرب العزت اپنے اس بندے سے اس طرح معذرت كريس كي جس طرح دوست اسين دوست معذرت كياكرتا ہے۔ يول معذرت فرماتيں گے کہ میرے بندے میں نے دنیا میں تنہیں تھوڑا رزق دیا تھا کوئی بات نہیں اچھا میں تجھے آج این تعتیں دیتا ہوں۔لہذا اللہ تعالی ان کواین جنتیں عطافر ما کیں گے۔

### آ بیت الکرسی کے فضائل وخواص

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے وئی چیز مانع نہیں یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت ہے آٹاراور راحت وآرام کا مشاہدہ کرنے گئے گا۔ (نائ) حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آیۃ الکری چوتھائی قرآن ہے (رواہ احمد) حدیث میں ہے کہ جب بستر پر جاؤتو آیۃ الکری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ نیز اس کی تلاوت تیری اور تیری اولا دکی حفاظت کا ذریعہ بنے گی نیز تیرے اور آس یاس کے مکانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ (مھلوۃ)

حفرت الوہر روضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جوشن صبح کو صورة فاتحه، آیة الکوسی اور حیم تنزیل سے الیه المصیو تک پڑھ لے وہ شام تک تا پہندیدہ اور تکلیف دہ امور سے محفوظ رہے گا اور جوشام کو پڑھ لیا کرے وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولا و پر آیة الکری کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر (مال میں) رکھ دو گے یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے شیطان اس مال واولا دے قریب بھی نہ آئے گا۔ (حصن صین)

جمعہ کے دوز بعد نماز عصر خلوت میں ستر بار پڑھنے سے قلب میں عجیب کیفیت پیدا ہوگ۔
اس حالت میں جو دُعاء کر ہے تبول ہو۔ آیت الکری ۔ اور جو خص اس کو تین سو تیرہ بار پڑھے خیر بیشار
اس کو حاصل ہو۔ اگر وقت مقابلہ دیمن کے ۳۱۳ بار پڑھے تو غلبہ حاصل ہو۔ جو خص آیت الکری
کو ہر نماز کے بعدادر سے وشام اور گھر میں جانے کے وقت اور رات کو لیٹنے وقت پڑھا کر ہے تو فقیر
سے غنی ہوجائے اور بے گمان رزق سے۔ چوری سے مامون رہے۔ رزق بڑھے بھی فاقہ نہ ہو۔
اور جہاں پڑھے وہاں چور نہ جائے۔ آیة الکری کے کل حروف 184 ہیں۔ قرآن وحدیث کے قانون کے مطابق ہر حرف بردس نیکیوں کا وعدہ ہے نہذا

ایک دفعہ پڑھنے پرنیکیاں... 1840=10x184... ہرفرض نماز کے بعدایک مرتبہ پڑھنے پر 9200=5x1840 مہینہ بحرک کل نیکیاں... 9200=5x1840 سال بحرمیں کل نیکیاں... 2760000 x12x200=000, 33,12,000

#### فضائل سورة كهف

ہر جمعہ کورات میں یادن میں ورہ کہف ضرور پڑھا کریں اس لئے کہ:

مدیث شریف میں آیا ہے کہ: ''جوشی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کیلئے اس جمعہ سے آنوالے جمعہ کے درمیان (پورے ہفتہ میں) ایک نور دوثن رہے گا۔'' (مقرۃ جلدہ مؤہ ۱۸)

ہمعہ سے آنوالے جمعہ کے درمیان (پورے ہفتہ میں) ایک نور دوثن رہے گا۔'' (مقرۃ جلدہ مؤہ ۱۸)

ہما کے لئے اس کی جگہ اور بیت العیق (خانہ کعبہ ) کے درمیان ایک نور دوثن بخشار ہتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح انزی ہے اس طرح (صحیح کے لئے اس کی جگہ اور کھے کہ درمیان وہ ایک (ضیاباش) نور بنی رہتی ہے اور جو طریق ) پر پڑھ کی تو اس کی جگہ اور کھ کے درمیان وہ ایک (ضیاباش) نور بنی رہتی ہے اور جو شخص اس کی آخری دس آییس پڑھتار ہے گا گر دجال (اس کی زندگی میں ) نمودار ہوگیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا۔'' (یعنی دجال کے فتنہ سے کفوظ رہے گا) (سن اکبری لائیسی کی اول تین آیتیں پڑھتار ہے گا وہ بھی ایک اور ایک آئین آیتیں پڑھتار ہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے کہ جو شخص سورہ کہف کی اوّل تین آیتیں پڑھتار ہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے کہ خوفظ رہے گا۔'' (مسلم)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ''جوخص دجال کو پالے (بعنی اس کے سامنے نگل آئے)

اس کو چاہئے کہ وہ سور ہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں اس کے مند پر پڑھ دے۔ ''اس لئے کہ بیآ یتیں پڑھنے والے کواس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ ''(ابودادُ دجادہ ہف ہوں)

اس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سور ہ کہف زبانی یا دکرنے کی ترغیب دیں۔

اس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سور ہ کہف زبانی یا دکرنے کی ترغیب دیں۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز جوخص سور ہ کہف پڑھے گااس کا دل دوسرے

جمعہ تک ان شاء القدنور سے منورر ہے گا، اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ شب جمعہ کو بھی اس کے بڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے علاوہ جوخص روز انداس سور ہ کی ابتدائی اور آخری دی آبات کی تلاوت کرے گااس کے سرسے لے کر پیرتک نور ہوجائے گا۔ صدیث شریف میں دیں آیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ (ذخیرہ آخرت)

آیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ (ذخیرہ آخرت)

#### سورۂ کہف کےخواص

جوکوئی ہر جمعہ کوایک بار پڑھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے جمعہ تک اس کا دل نور سے محفوظ رہے منور ہوگا اور جوکوئی شروع کی دس آ بیتیں روز مرہ پڑھ لے گا، وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کولکھ کرایک بوتل میں رکھ کرگھر میں رکھنے سے مختا بی اور قرضے سے بے خوف رہے اور اس کے گھر والوں کوکوئی تکلیف نہ دے سکے اور جوانا ج کی کوشی میں رکھ دے سب خطروں سے محفوظ رہے۔ سورۃ کہف کے کل حروف 6360 ہیں قرآن کریم کے قانون کے مطابق ہر حرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لہذا ہر جمعہ کوایک دفعہ پڑھنے پرنیکیاں

63600=10x6360

ايك دفعه پڙھنے پرنيکياں

254400=4x63600

مهينه بفركى كل نيكيال

3052800=12x254400

سال بحرمين كل نيكيان

تنس لا كه باون بزارآ ٹھسو

صفت شكريرايك عجيب واقعه

حفرت احد حرب کے پڑوں میں ایک شخص کے ہاں چوری ہوگئ آ پ اپ دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کو تشریف لے گئے۔ پڑوی نے بڑی خندہ بیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت احمد حرب نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہوجانے کا افسوں کرنے آئے ہیں پڑوی بولا کہ میں تو اللّٰہ کا شکرا داکر رہا ہوں اور مجھ پراس کے بین شکر داجب ہوگئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چرایا ہے میں نے بیس دوسرے یہ کہ ابھی آ دھا مال میرے پاس موجود ہے تیسرے یہ کہ میری دنیا کو ضرری بنجا ہے اور دین میرے پاس ہے یعنی اللّٰہ کا بندہ وہی ہے جو پریشانی میں بھی شکر کرے۔ کو ضرری بنجا ہے اور دین میرے پاس ہے تعنی اللّٰہ کا بندہ وہی ہے ہو پریشانی میں بھی شکر کرے۔ واقعہ: کہتے ہیں کہ ایک شخص سہل بن عبد اللّٰہ کے پاس آ یا اور عرض کیا۔ چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان لے گیا۔ آپ نے فرمایا 'اللّٰہ کا شکر ادا کرو۔ اگر چور (یعنی شیطان ) تمہارے دل میں گھس کر تو حدو خراب کر دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟

کہتے ہیں کہ آنکھوں کاشکر میہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور کان کا شکر میہ ہے کہ جوعیب کی بات سنے اس پر پردہ ڈالے۔(رسالہ قشریہ)

### فضأئل سورة ليبين

عطابن ابی رہائے کہتے ہیں کہ مجھےحضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بیارشاد پہنچاہے کہ جو تخص سور ہلیبین کوشروع دن میں پڑھھاس کی تمام دن کی حوائج یوری ہوجا ئیں۔ احادیث میں سنورہ کلیمن کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک دل ہُوا کرتا ہے۔قرآن شریف کا دل سورہ کیسین ہے جو مخص سورہ کیسین ر حتا ہے جن تعالی شانہ اس کے لئے دس قرآ نوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانۂ نے سورہ طلہ اور سورہ کیلین کوآ سان وزمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اُس امت کے لئے جن پر بیقر آن اتاراجائے گااور خوشحالی ہے۔اُن دلول کیلئے جواُس کواٹھا کیں گے بعنی یاد کریں گےاور خوشحالی ہےان زبانوں کے لئے جواسکو۔ تلاوت کرینگی ایک حدیث میں ہے کہ جو تحض سورہ کیلین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے۔اس کے سلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں پس اس سورة كواسيخ مردول پر پر مفاكرو۔ايك روايت ميس آيا ہے کہ سورہ کیلین کا نام تورا قامیں منعمہ ہے کہ اسینے بڑھنے والے کیلئے دنیاو آخرت کی بھلائیوں برمشمثل ہاور بیددنیا وآخرت کی مصیبت کودُور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کودور کرتی ہے۔اس سورة کانام رافعہ غافضہ بھی ہے بعنی مؤمنوں کے زہنے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے وائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ سورہ کیسین میرے ہرائنتی کے دل میں ہوایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کیلین کو ہررات میں پڑھا پھر مرگیا تو شہیدمرا۔ایک روایت میں ہے کہ جو کلیمین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتاہے وہ سیر ہوجاتا ہے اور جوراستہ کم ہوجانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ یالیتا ہے اور جو شخص جانور کے کم ہوجانے کی وجہ ہے پڑھے وہ جانور پالیتا ہے اور جوالی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہوجانے کا خوف ہوتو وہ کھانا کافی ہوجا تا ہے اور جوالیے مخص کے یاس پڑھے جونزع میں ہوتو اس برنزع میں آسانی ہوجاتی ہے۔اور جوالیی عورت پر پڑھے جس کے بچیہ ہونے میں دشواری ہورہی. ہؤاس کے لئے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہواوراس کے لئے سورہ کیسین پڑھے تو وہ خوف جاتار ہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ کئیس آور والصفیت جمعہ کے دن پڑھی اور پھراللہ ہے وُعا کی اس کی دعا پُوری ہوتی ہے (اس کا بھی اکثر مظاہر حق ہے منقول ہے مگر مشائخ حدیث کوبعض روایات کی صحت میں کلام ہے۔)

### سورہ کیبین کےخواص

جس حاجت کے لئے اکتالیس بار پڑھے وہ پوری ہو۔ خوف زدہ ہو امن میں ہوجائے یا بھارشفایا نے یا بھوکا ہوسیر ہوجائے۔ دیگرسورۂ کیلین میں جارجگہ لفظ الرحمٰن آیا ہے اور تین جگہ لفظ اللہ اوراس طرح سورہ تنارک الذی میں \_پس جو مخص سورہ یسٹین یر ھے!ورلفظ الرحمٰن آئے دائیے ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لے اور جہاں لفظ اللہ آئے یا کمیں ہاتھ کی انگلی بند کرنے حتی کہ ختم سورت برداہنے ہاتھ کی جارانگلیاں بندہوجا کیں گی اور بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں پھرسورہ تبارک الذی پڑھے اور لفظ رحمٰن ہر داہنے ہاتھ کی ایک انگلی کھول دے۔ اورلفظ اللہ پر ہائیں ہاتھ کی انگلی کھول دے۔اس کی تمام حاجتیں بوری ہوں اور دعا ئیں قبول ہوں گی اورا ٹکلیوں کا کھولنا بند کرنا کن انگلی ہے شروع ہوگا۔ سورہ کیلیمن کولکھ کر ملانے سے دودھ پلانے والی عورت کا دودھ بڑھ جائے۔ سورۂ کیلین لکھ کریاس ر کھنے سے نظر بدا ورسب بیاری اور در دسے حفاظت رہے۔ سورة ليين كے كل حروف 3000 بيں۔ قرآن وحديث كے قانون كے مطابق ہرحرف بردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لہذا أيك دفعدروزاندير فيصغ يرنيكيال 10x3000=30000 مهینه بحرکی کل نیکیاں 30x3,0000=30x30000 سال بعر میں کل نیکیاں 12x90,00000=2,28,00000 دوكروژانفائيس لاكھ

#### خدا کی قندرت

ابن الی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تہمیں عرش کے افغانے دالے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے اٹھانے دالے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے ینچے تک کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اُڑنے والا پرندہ سات سوسان تک اڑتا چلا جائے ،اس کی اسناد بہت عمدہ ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ (تنب ابن شرجدہ صفی۔ ۲۲)

### سورة الرحمٰن کے فضائل وخواص

ہرچیزی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔قرآن پاک کی زینت سورۃ الرحمٰن ہے۔آ کھے درو، طحال کے مریض پرگیارہ مرتبہ پڑھ کردم کرنے سے مریض اچھا ہوجا تا ہے۔اس کی تلاوت کرنے والوں کا چہرہ قیامت کے روز چودھویں کے جاند کی طرح منور ہوگا۔ جس محض کا سینہ نگ ہو قرائت پڑھتے یا وعظ کرتے یا مناظرہ کرتے اس کا سمانس چھول جا تا ہووہ محض اپنے اس روگ کوزائل کرنے کے لئے اس مبارک سورہ کی پہلی دوآ بیتیں ایک ہزار مرتبہ روز اندعشاء کی نماز کے بعدا کہ ایس دن تک پڑھے ان شاء اللہ اس عرصہ میں بیمرض جا تا رہے گا۔سورۃ رحمٰن کے کل جدا کہ ایس دن تک پڑھے ان شاء اللہ اس عرصہ میں بیمرض جا تا رہے گا۔سورۃ رحمٰن کے کل حروف کرونے پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لہذا حروف کو میں ایس کے ان کریم کے قانون کے مطابق ہر حرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لہذا

ايك دفعه پڑھنے پرنيكيال......16360=10x1636

مهينه بعر مين كل نيكيان ............ 490800=30x16360

سال بعر مين كل نيكيان.... 58,89,600=12x490800.

اٹھاون لا کھانا نوے ہزار جیمسو

# تنكى يسينجات حاصل كرنيكانسخه

رَبِّنَا اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَالِدَةً فِنَ الْمُعَالَمِ مَا الْكُونُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَلِمَا وَالْمُنَا عَلَيْنَا مَا لِمُ وَلِمَا وَالْمُ اللهِ عَلَيْنَا وَالْمُ وَلِمَا وَالْمُ اللهِ وَلِمَا وَالْمُ اللهِ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَلِيْنَا وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَالْمُ فَيْنَا وَالْمُ فَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُ وَقِيْنَ وَالْمُوالِقُولُ وَلِيْنَا وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْنَا وَالْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْنَا وَاللَّهُ فَا وَالْمُ فَا وَالْمُ فَا وَالْمُ اللَّهُ فَا وَالْمُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَالْمُنْ فَا وَالْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اگر آپ رزق کی تنگی ہے پریشان ہیں یا کسی خاص چیز کے کھانے کی حاجت ہوتو مذکورہ آیت کوسات مرتبہ پڑھ کر آسان کی طرف پھونکیں۔

# دعا کی قبولیت کے لئے مجرب عمل

مشائخ وعلماء نے ﴿ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَسِحِيُلُ ﴾ برِ صفے کے فوائد میں لکھاہے کہ الس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان وانعیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعاما نگی جائے تو اللہ تعالی رونہیں فرمائے ، جوم افکار ومصائب کے وقت ﴿ حَسُبُنَا اللهُ وَ نِعُمَ الْوَسِحِیُلُ ﴾ کا پڑھنا مجرب ہے۔ (معارف القرآن جنداسفی ۱۳۳)

### سورة الواقعه کے فضائل وخواص

ابن مسعود ی خصور صلی الدعلیه وسلم کابیار شاذه لیا ہے کہ جو خص ہررات کوسورہ واقعہ پڑھاں کو بھی فاقہ نہیں ہوگا اورا بن مسعود گینی بیٹیوں کو محم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب بیں اس سورہ کو پڑھیں۔
سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وار دہوئے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سے کہ سورہ واقعہ سے کہ سورہ واقعہ سے کہ سال کو پڑھوا ورا پی اللہ عنہا سے بھی اس کے بڑھنے کی تاکید منقول ہے مگر بہت ہی بست خیال ہے کہ چار بینے کے لئے اس کو پڑھا جاوے البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخو دہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔
البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخو دہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔
سورہ واقعہ کو کھی کر باند ھنے سے بچہ باسانی پیدا ہو۔

ایک مجلس میں اکتالیس بار پڑھنے سے حاجت پوری ہو۔ بالخصوص جورزق کے متعلق ہو۔ حدیث میں ہے کہ جوشخص اس سورت کورات کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کر ہے وہ بھی بھوکا نہ رہے گا۔ سورۃ واقعہ کے کل حروف 1703 ہیں ۔ قرآن وحدیث کے اصول کے مطابق ایک حرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لہٰذا

ایک دفعہ روزانہ پڑھنے پرنیکیاں 17030=10x1703 مہینہ بھر کی کل نیکیاں 5,10,900=30x17030 سال بھر کی کل نیکیاں 12x510900=61,30,800اکشھ لاکھیں ہزارآ ٹھ سو

مسلمان بربهتان بإند صنے كاعذاب

حضرت علی مرتضای رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو محض کسی مؤمن مردیا عورت کواس کے نقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل وحقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روزاس کواولین و آخرین کے مجمع میں رسواا ور ذلیل کریں گے۔اور جو محض کسی مسلمان مردیا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک وہ خودا پی تک وہ خودا پی کندیں نہ کرے۔ (معارف القرآن جدا صفحہ اس

#### سورة الملك كيخواص

آ شوب چیثم پرتین روز تک تین بارروزانه دم کرنے سے آ رام ہوجائے۔ جومخص اس سورت کو ہمیشہ پڑھے گا۔انشاءاللٰہ تعالیٰ وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔

### نیکیوں کے انبار

سورۃ ملک کے کل حروف 1313 ہیں۔قرآن وحدیث کے قانون کے مطابق ہر حرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔لہذا

13130x=10x1313

393900=30x13130

47,26,800=12x393900

سينتاليس لا كه چيبيس بزارآ ٹھەسو

ايك دفعه پڙھنے پرنيكياں

مهينه بحركي كل نيكيال

سال بعرمیں کل نیکیاں

### امام محمد رحمه اللدا ورتصوف بريكتاب

امام محدر حمة الله عليه جوامام الوحنيف رحمة الله عليه ك شاگر و بين بيده و بررگ بين جنهون نے امام الوحنيف رحمة الله عليه كے سارے فقهی احكام اپنی تصانيف ك و ربعه بم كل بہنچائے ـان كا حسان ہمارے سروں پر اتنا ہے كہ سارى عمر تك ہم ان كے احسان كا صلنہيں و ب كئے ـ ان كى كھی ہوئى كتابيں كئى اونؤں كے بوجھ كے برابر تعين - كسى نے ان ہے بہت سارى كتابيں كھي بين كين تصوف اور زبد ك موضوع پركوئى كتاب نبيں كھى؟ امام محمد رحمة الله عليه نے جواب بين فرمايا كه تم كيے كہتے ہوك بين نے تعوف بين كروئى كتاب نبيں كھى؟ امام محمد رحمة الله عليه نے جواب بين فرمايا كه تم كيے كہتے ہوك بين نے تصوف پر كتاب نبيں كھى؟ ميں نے جو "كتاب البيوع" كا كھى ہے وہ قصوف بى كى تو كتاب ہے ـ مطلب بين تھاكہ خريد وفر وخت كے احكام بى كى تو كتاب ہے ـ مطلب بين تھاكہ خريد وفر وخت كے احكام اور لين وين كے احكام ميں تصوف ورحقيقت شريعت كی تھيك بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام ميں كے احكام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام كے كام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام كيے كے حكام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام بيروى كا نام ہے اور شريعت كى ٹھيك ٹھيك بيروى خريد وفر وخت اور لين وين كے احكام بيروى كرتے ہوتى ہوتى ہے ۔

#### سورہ مزمل کے فضائل وخواص

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تخص اس سورۃ مبارکہ کی مصیبت کی حالت میں تلاوت کرے گالات سے تلاوت کرے گالات کرے گالات کی مصیبت ٹال دے گا اور اسے دنیاوۃ خرت میں خوش رکھے گال سے فقر ، تنگدی دور ہوگی اور جس مشکل کے لئے بھی تلاوت کی جائے وہ مشکل آسان ہوجائے گی۔ جو شخص اس سورۃ مبارکہ کی مسلسل تلاوت کرے گا وہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے مشرف ہوگا سورۃ مزل کی روز انہ تلاوت کرنے والے شخص پر دوز خ کی آگرام قرار دے دی جائے گی نیز اگر سورۃ مبارکہ لکھ کرمریض کے گلے میں دوز خ کی آگرام وشفاء یائے گا۔ (فلاح دارین)

کشائش رزق کیلئے بہت ہی مفید ہے۔اس کی ترگیب بیہ ہے کہ ایک چلہ تک ہرروز وقت معین پر گیارہ مرتبہ یامغنی پڑھے بعد گیارہ مرتبہ معین پر گیارہ مرتبہ یامغنی پڑھے بعد گیارہ مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لے جواس عمل کو کرے گا۔اللہ تعالی غیب سے اس کی طرح طرح کی امداد فرمائے گا۔

اس کویڑھنے سے روزی فراخ ہو۔

سورۃ مزمل کے کل حروف 838 ہیں۔ قرآن وحدیث کے اصول کے مطابق ایک حرف پردس نیکیوں کا دعدہ ہے۔ لہذا

ايك دفعه پڑھنے پرنتيال......10x838 = 8380

سال بمرکی نیکیاں...... 12x251400 = 30,16,800=

تىس لا كەسولە بىرارآ ئەسو

مقدمه میں کامیابی عاصل کرنے کانسخہ

وَقُلْ جَاءَ الْعَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ٥

اگرآپ کومقدمه میں کامیابی حاصل کرنی ہوتو روزانہ کسی نماز کے بعدایک سوتینتیس مرتبہ مذکورہ آیت پڑھ لواگر حق پر ہوتو تب ورندنا حق پڑھنے والاخود مصیبت میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

#### سورة الكوثر كےخواص

شب جمعه میں ایک بزار مرتبداس کو پڑھے اور ایک بزار مرتبہ درود شریف پڑھے تو خواب میں حضور برنورصلی اللّه علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔

جوآ دی سورة الکوثر کولکھ کراینے گلے میں باندھے تو وہ امن میں رہے گا۔

الولد شخص کا اس مبارک سور قاکا پانچ سومر تبدروزاند تمین ماہ تک پڑھنا بفضلہ صاحب اولا دکرتا ہے۔ جس شخص کی اولا دزندہ نہ رہتی ہووہ اگر اس سور قاکوسات سود فعی کی نماز کے بعدا کتالیس روز تک پڑھے گا۔ان شاءالقد تعالیٰ اس کی اولا دزندہ رہے گی۔

#### فضائل سورة الكافرون

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کیلئے دوسور تیں بہترین ہیں سورۃ کا فرون اورسورۃ افلاص (قل ہو اللہ) (مظہری) بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتلا دیجئے جوہم سونے سے پہلے پڑھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل عابھا الکھوون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میسورۃ شرک سے برات ہے (ترفدی) فواص: جوآ دی طلوع آ فراب اور غروب آ فراب کے اوقات میں سورۃ الکا فروس کی حضوظ رہے گا۔

سورہ کا فرون کے کل حروف **98 ہیں۔ قرآن وحدیث کی روسے** ایک حرف پروس نیکیوں کا وعدہ ہے۔لہذا

ايك دفعه پڙھنے پرنيکياں.............980=10x98

سال بحرى كل نيكيان..... 3,52,800=12x29400

تين لا كه باون بزارة محصو

#### سورة الاخلاص كےفضائل وخواص

حضرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب جمع ہوجائیں ہم ہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم جمع ہو محصے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ہو اللہ احد پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ بیسورۃ ایک تہائی (یعنی تیسرا حصہ) قرآن کے برابر ہے۔ (تغییرا بن کیراس اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ مجھے اس ایک مخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت نے تمہیں جنت سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کردیا۔ (تغیرا بن کیر بر ۱۳۷۶)

اور فرمایا کہ جو محص سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹے اور پھردا نمیں کروٹ پرلیٹ کرسو مرتبہ قل نھو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو قیامت کے دن پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے بندے! توانی دائیں جانب کی جنت میں چلاجا۔ (تنبیراین کثیر ۱۳۷۲)

سورة الاخلاص ثواب ميں تہائي قرآن كے برابر ہے۔

صبح وشام پڑھے۔شرک اور فساداعتقادے محفوظ رہے۔

جومحص ہمیشہ اس کو پڑھا کرے ہرتم کی خیر حاصل ہواور ہرتم کے شرے محفوظ رہے اور جومحص ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے ہوتم ک جوبھوک میں پڑھے توسیر ہوجائے اور جو بیاس میں پڑھے سیراب ہوجائے۔ دیگرا گرخرگوش کی جھلی پر لکھ کراپنے پاس رکھے کوئی انسان اور جن اور موذی جانو راس کے پاس نہ آئے۔ اگرخرگوش کی جھلی پر لکھ کراپنے پاس رکھ لے تو کوئی انسان اور جن اور موذی جانو راس کے پاس نہ آئے۔

سورۃ اخلاص کے کل حروف 51 میں۔ قرآن وحدیث کی رو ہے۔ ایک حرف پردس نیکیوں کا وعدہ ہے لہذا

ايك دفعه پڙھنے پرنيکيال......... 510=10x51

مهینه بحرکی کل نیکیاں.......15300=30x510

سال بحر کی کل نیمیاں 12x15300 ایک لا کھترای ہزار چھسو

# جادوكي كاث كيلئة معوذ تنين كاعمل

قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تمن تمن تبن بار پائی پردم کرکے مریض کو پلاوی اورزیادہ پائی پردم کرکے اس پائی بی نہلادی اور بیدعا چالیس روز تک روزمرہ چینی کی پلیٹ پرلکھ کر پلایا کریں۔ یَا حَیْ جِیْنَ لَا حَیْ فِی دَیْمُومَةِ مُلکِه وَ بَقَائِه یَا حَیْ سورة الفلق رزق کی آسانی کے لئے روزانہ پڑھنا مفید ہے۔ مخلوقات کے شراور حسد سورة الفلق رزق کی آسانی کے لئے روزانہ پڑھن ان شاءاللہ حفاظت ہوگ۔

ايك سال مين كل نيكيان...... 3628800=12x302400

حجتنيس لاكها نفائيس بزارآ تهوسو

#### دوبيوبوں ميں انصانف كاعجيب قصه

حضرت کی رحمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عندکی ووبیوبیاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بھی نہ پیتے۔ (حیاۃ اصحابے الدام مند 192)

### ولی ہوکر نبی کا کا م کرو

حضرت سلیمان بن بیار رحمه الله تعالی مشهور محدث بین . ایک مرتبه حج کے سفر پر روانه ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ بر براؤ ڈالاان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں السيلي تصاسين مي ايك خوبصورت عورت ان ك خيم ميس آئى اور يجه ما تكني كالشاره كيا-انهون نے بچھکھانااس کودینا جا باتواس عورت نے برطا کہا کہ میں آپ ہے وہ بچھ جا ہتی ہوں جوایک عورت مرد سے جاہتی ہے ویجھوتم نوجوان ہو میں خوبصورت ہوں ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔حضرت سلیمان بن بیار رحمہ اللہ تعالی نے بیسنا تو سمجھ تھیئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے وہ خوف خدا سے زارد قطار رونے لگےا تنا روئے اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہوکر واپس چلی گئی۔حصرت سلیمان بن بیاررحمدالله تعالی نے الله تعالی کاشکرادا کیا که مصیبت سے جان جھوثی۔رات کو سوئے تو حضرت بوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا مبارک باد ہوہم نے ولی ہوکروہ کام کر دکھایا جوالیک نبی نے کیا تھا۔حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک امیر مخص تھا جس کی بیوی رشک قمر اور بری چہرہ تھی۔اس عورت کو ا ہے حسن پر براناز تھا ایک مرتبہ بناؤ سنگھار کرتے ہوئے اس نے نازنخرے ہے اپنے شوہر ہے کہا کہ کوئی شخص ایسانہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوندنے کہا مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمه الله تعالی کوتیری پر وانهمی نهیس ہوگی۔ بیوی نے کہا مجھے اجازت ہوتو جنید بغدا دی رحمہ الله تعالیٰ کوآ زمالیتی ہوں۔ بیکون سامشکل کام ہے یہی گھوڑ ااور یہی گھوز ہے کا میدان۔ دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی کتنے یانی میں ہیں۔خاوند نے اجازت دے دی۔ دہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے باس آئی اور ایک مسئلہ یو چھنے کے بہانے چبرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمه الندتع کی فظریر ی توانهول نے زورے اللہ کنام کی ضرب لگائی اس عورت کے دل میں بینام ہوست ہو گیاای کے دل کی حالت بدل کی و دایئے تھرواپس آئی اورسب ناز نخرے چھوڑ دیئے۔زندگی کی صبح وشام بدل گئی۔سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلے برکھڑے ہوکرگزاردیت۔خشیت البی اور محبت البی کی وجہ ہے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتیں ۔اس عورت کا غاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدا دی رحمہ اللہ تعالی كاكيابكا ژاتھا كەس نے ميرى بيوى كوراببد بناد يااورميرے كام كاندچيوزا\_

# بدنظری سے تو فیق عمل چھن جاتی ہے

حضرت شيخ الحديث مولانا محمرزكر بارحمد اللد تعالى فرمات تح

'' بدنظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی ہے اپنے بہت ہے۔ احباب پر ہے کہ ذکر وقتعل کی ابتداء میں لذت وجوش کی کیفیت ہوتی ہے گر بدنظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعدر فتہ رفتہ عبادات کے چھوٹے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔'' (آپ بی ۱۳۸۸)

مثال کے طور پراگر صحت مندنو جوان شخص کو بخار ہوجائے اور انزنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ ہے اس کے لیے چلنا پھر نامشکل ہوجا تا ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے اس طرح جس مخص کو بدنظری کی بیاری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہوجا تا ہے نیک عمل کر نااس کے لیے مشکل ہوجا تا ہے دوسر سے لفظوں میں اس سے عمل کی تو فیق چھین کی جاتی ہے نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ بقول شاعر

تیار تھے نماز کو ہم س کے ذکر حور جلوہ بتوں کا دیکھ کرنیت بدل گئ

بدنظرى سےقوت حافظ كمزور ہوتا ہے

حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نبوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ غیر محم مورتوں کی طرف یا نوعمرائوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمز ور ہوجاتی ہے اس کی تقصد بیق کے لیے بیٹروت کافی ہے کہ بدنظری کرنے والے حفاظ کومنزل یا دنہیں رہتی اور جو طلباء حفظ کررہے ہوں ان کے لیے سبق یا دکرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استادامام وکیع رحمہ اللہ تعالی ہے قوت حافظ میں کی شکایت کی تو انہوں نے مصیبت سے بیخنے کی وصیت کی۔ (میس نے امام وکیع رحمہ اللہ تعالی سے اپنے حافظے کی کی ک شکایت کی انہوں نے میانہ وں نے بیوصیت کی کہ اللہ تعالی کا نور ہے اور انٹہ تعالی کا نور کی گئرگار کوعطانہیں کیا جاتا)

#### نصيحت آموزقصه

کہتے ہیں کداورنگ زیب عالمگیررحمداللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہروپیا آتا تھا، وہ مختلف روب بدل کرآتا تھا۔ اورنگ زیب ایک فرزانہ وتجربہ کارشخص تھے جواس طویل وعریض ملک برحکومت کررہے تھے اس کو پیجان لیتے ، وہ نوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں وہ نا کام رہتا، پھر دوسرا بھیں بدل کر آتا پھروہ تاڑ جاتے اور کہتے میں نے پیجیان لیا تو فلاں کا تجھیں بدل کرآیا ہے تو تو فلاں ہے، بہرو پیاعا جزآ گیا آخر میں پچودنوں تک خاموشی رہی، ا کیے عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے ہیں آیا، سال دوسال کے بعد شہر میں بیافواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلال پہاڑ کی چوٹی برخلوت نشین ہیں، چلہ کھنچے ہوئے ہیں بہت مشکل ہے لوگوں ہے ملتے ہیں کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، جس کا وہ سلام یا نذر قبول کرنے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسواور دنیا ہے گوشہ کیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجدد الف تانی رحمہ اللہ تعالی کی تحریک کے منتب کے بروروہ تھے، اور ان کوانتاع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں ہتھے، انہوں نے اسکا کوئی نوٹس نہیں لیا،ان کے اراکین در بارنے کئی بارعرض کیا کہ بھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اوران کی دعالیں انہوں نے ٹال دیا دو جار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھی چلو کیا حرج ہے، اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزیں ہے تواس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا بادشاہ تشریف لے گئے اورمؤوب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور بدیہ بیش کیا، درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درولیش کھڑے ہو گئے اور آ داب بجالائے فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ! مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہرو پیاہوں جو کئی بارآیااورسر کاریر میری قلعی کھل گئی باوشاہ نے اقرار کیا ،کہا بھائی بات تو تھیک ہے، میں اب کنہیں پڑیان سکالیکن بیہ بتا و کہ میں نے جب مہیں اتن بری رقم پیش کی جس کے لیےتم بیسب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہاسر کا رمیں جن کا بھیس بدلاتھا ان کا پیشیوہ نہیں، جب میں ان کے نام پر جیشااور میں نے ان کا کر دارا دا کرنے کا بیڑ واٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ ہیں جن کی

نقل کرر ماہوں ان کا پیطر زنہیں کہ وہ باوشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے نہیں قبول کیا اس واقعہ سے دل ود ماغ کو ایک چوٹ گئی ہے کہ ایک بہر و پیا بیہ کہ سکتا ہے، تو بھر شجیدہ لوگ، صاحب دعوت انبیاء بیہم السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، بیہ بڑے ہے کہ بات ہے میں نے پیلطیفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم دائی و بلغ ہوں، یا دین کے ترجمان یا شارح ۔ ہمیں بیہ بات بیش نظر رکھنی چاہئے کہ بیدین اور دعوت ہم نے انبیاء بیہم السلام سے اخذ کی ہے، اگر انبیاء علیہم السلام ہے دعوت لے کرنے آتے تو ہم کواس کی ہوا بھی نگتی۔

# حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنه کی انتقال کے وفت وصیت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تواسیخ بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب مجھے موت آنے گئے تو میرے جہم کو (واکیں پہلو کی طرف) موڑ دینا اور اپنے وانوں گھٹے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا وایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑ می پر رکھ وینا۔ اور جب میری روح نکل جائے تو میری آتھے میں بند کر دینا اور مجھے درمیانی شم کا کفن پہنا نا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر کی تو بھر اللہ تعالی جمھے اس سے بہتر کفن وے دیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ بچھے اور ہوا تو اللہ تعالی اس کفن کو بچھ سے جلدی چھین لیس گے، اور میری قبر درمیانی شم کی بنا تا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر کی تو بھر قبر میرے لئے گا اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو بھر قبر میرے لئے گھر قبر کوتا حدثگاہ کشاوہ کر دیا جائے گا اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو بھر قبر میرے لئے اتی تھی کردی جائے گی کہ میری پہلیاں ایک دوسرے میں تھس جا کیں گ

میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جوخو بی مجھ میں نہیں ہے اسے مت

بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالی مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو

اللہ کے کرچلوتو تیز چلنا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر طفے والی ہے تو تم مجھے اس خیر ک

طرف لے جارہے ہو۔ (اس لئے جلدی کرو) اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شرکو اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شرکو افراک کروں کے جارہے ہوا ہے اپنی گردن سے جلدا تاردو۔ (حیاۃ السی بعد معندہ ۲۰۰۵)

### بدنظری کے تین بڑے نقصا نات

بدنظری سے انسان کے اندرنفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انسان اس سیلاب کی رومیں بہہ جاتا ہے اس میں تین بڑے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔

ا۔ بدنظری کی وجہ سے انسان کے ول میں خیالی محبوب کا تصور بیدا ہوجا تا ہے حسین چہرے اس کے ول ور ماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں وہ مخص چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا مگراس کے باوجود تنہائیوں میں ان کے تصور سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو

گفتوں ان کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے معاملہ اس صدتک براھ جاتا ہے کو۔

بدنظری کے ساتھ بی شیطان انسان کے دل و د ماغ پر سوار ہوجاتا ہے اور اس شخص

سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تندو تیز

آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے اس طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کوخوب آراستہ ومزین کرکے اس کے سامنے پیش

کر سے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بناد ہے ایسے شخص کا دل رات دن اس بت بناد ہے اور اس کے سامنے پیش کی پوجامیں لگار ہتا ہے وہ خام آرزؤں اور تمناؤں میں انجھار ہتا ہے اس کا نام شہوت پرتی،
خواہش برتی بفس برتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ وَلَا تُطِعُ مَنُ اَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِكُونَا وَاتَبَعَ هَوْهُ وَ ذَانَ اَمُوٰهُ فُوطُا﴾ (كهف:٢٨)

ترجمہ: اور اس كا كہنا نہ مان جس كا دل ہم نے اپنى ياد سے غافل كرديا اوروہ اپنى خواہش كى بيروى كرتا ہے اور اس كا كام حدسے بڑھ گيا ہے۔ 'ان خيالى معبودوں سے جان حجائر ائے بغيرند تو ايمان كى حلاوت نصيب ہوتى ہے نقر ب اللى كى ہوالگتی ہے۔ 'حجر الله كى ہوالگتی ہے۔

۲۔بدنظری کا دوسرانقصان ہیہ ہے کہ انسان کا دل ود ماغ متفرق چیز و سیس بٹ جاتا ہے۔ گھر میں حسین وجمیل نیکوکاراور ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے صالح ومنافع کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین وجمیل نیکوکاراور وفادار بیوی موجود ہوتی ہے گراس شخص کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں : وتا۔ بیوی اچھی نہیں گئی۔ ذرا ذرای بات پراس سے الجھتا ہے، گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کہ بہی شخص ہے پردہ گھو منے والی عورتوں کواس طرح للجائی نظروں سے دیکھتا ہے جس

طرح شکاری کتاا پے شکارکود مکھتا ہے۔ بسااوقات تو اس شخص کا دل کام کاج میں بھی نہیں لگتا۔اگرطالب علم ہے تو پڑھائی کے سواہر چیز انچھی لگتی ہے اگر تاجر ہے تو کاروبار ہے دل اکتاجا تا ہے۔کئی تھنے سوتا ہے مگر پرسکون نیند ہے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے بجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے جب کہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔

س۔ بدنظری کا تیسرا بڑا نقصان ہے ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہوجاتا ہے۔ توت بصیرت چھن جاتی ہے دین کے علوم و معارف سے محرومی ہونے گئی ہے۔ گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھرا ہی صورتحال میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک وشبہات میں مبتلا کر دیتا ہے اسے دین نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں حتی کہ اسے دینی شکل وصورت والے لوگوں سے بی نفرت ہوجاتی ہے۔ وہ باطل پہوتے ہوئے ہی اپنے آپ کوئی پر سمجھتا ہے اور بالآخرایمان سے محروم ہوکر دنیا سے جہنم رسید ہوجاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

بدنظرى سے يربيز كاخاص انعام

جوشخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرلے اسے آخرت میں دوانعامات ملیں گے۔ ا۔ ہر نگاہ کی حفاظت پراسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ۱۲ ایسی آئیس قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ حدیث یاک میں ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرآ نکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آ نکھ کے جو خدا کی حرام کر دہ چیزوں کو دیکھنے سے بندر ہے۔ اور وہ آ نکھ جو خدا کی راہ میں جاگ رہے اور وہ آ نکھ جو خدا کے خوف سے روئے گواس میں سے کھی کے سرکے برابرآ نسو نکلے۔

> ول کی تھبراہ ف اور بھاری سے نجات کانسخہ الکَذِینَ الْمُنْوَا وَتَظْمَینُ قُلُوبُهُ فَرِیذِ کَیْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

#### انمولموتى

حضرت عبدالله رحمه الله تعالیٰ کی بہت سی انمول با تیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ چندیہ ہیں اوراس لاکق ہیں کہ ہم ہروفت انہیں یا در تھیں۔

ا۔ ہرکام میں ادب وتہذیب کا خیال رکھو۔ دین کے دو حصے ادب وتہذیب ہیں۔ ۲۔ متقی آ دمی بادشاہ ہے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ بادشاہ زبردی لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور متی آ دمی لوگوں ہے بھا گتا ہے لیکن لوگ اس کا پیچھانہیں چھوڑتے۔

سے جن پر جے رہناسب سے برداجہاد ہے۔ سم غرور و تکبریہ ہے کہ آ دمی دوسروں کو لیل سمجھاور یہ خیال کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں۔
۵۔ دہ شخص ہرگز عالم نہیں ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ اور جود نیا کے لالج میں پھنسا ہوا ہو۔ ۲۔ دنیا کے مال پر بھی غرور نہ کرنا جائے۔

2۔ابیادوست ملناانتہائی مشکل ہے جوسرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ ۸۔ابی چیزوں سے پہین بھرو جسے ایک مومن کا پیٹ گوارا کر سکے۔ ۹۔طالب علم کے لیے یانج ہاتیں ضروری ہیں:

(۱) اچھی نیت (۲) استاد کی باتوں کو دھیان ہے سننا (۳) استاد کی باتوں پرغور وقکر کرنا (۴) استاد کی باتوں کو یا در کھنا (۵) استاد کی باتوں کوا چھے لوگوں میں پھیلانا۔

# قرآن کریم کی ایک خاص آیت عزت دلانے والی

امام احمد رحمدائلد تعالی نے حضرت معاذجہنی رضی اللہ تعالی عند کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے۔

﴿ اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی لَمُ یَقَدِحدُ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنُ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلُکِ

وَلَمْ یَکُنُ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِ وَکَبِّوهُ اَنْکَبِیْوًا ﴾ (مورهٔ بی اسرائیس کی آخری آبت)

ترجمہ: مِنام خوبیاں اسی الله (پاک) کے لئے (خاص) ہیں جونه اولا در کھتا ہے اور
نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے ، اور نہ کمزوری کی وجہ ہے اس کا کوئی مددگار ہے ، اور
اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔' (بیان القرآن) بیآ بہت ، آبت عزت ہے۔

#### حضرت عبداللدبن مبارك رحمه اللدنے فرمایا

''نظر! رئے کی کوئی ہات نہیں۔ میں نے ہمیشہ خدا سے یہی دعا کی، کہ خدا یا! میری زندگی مالداروں کی ہی ہوکہ کسی سے سامنے ہاتھ نہ پھیلا وُں اور تیری راہ میں کھلے دل سے دولت لٹاوُں اور میری موت غریبوں اور خاکساروں کی ہی ہوکہ تیری خدمت میں غریب اور بہری بن کر پہنچوں کہ بختے رحم آئے۔خدا کاشکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔'' بے بن بن کر پہنچوں کہ بختے رحم آئے۔خدا کاشکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔''

رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ایمان ومل کا تحفہ کئے اپنے رب کے حضور پنچے اور وہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا جس نے ۱۳ سال تک مقر، شام ،کوفہ، بھرہ، بمن اور حجاز کوا پی علمی روشی ہے جگم گایا۔ مریدا یک نرالا ہی سورج تھا غروب ہوا تو اس کی روشی بچھا در بھیل گئی۔ آج تک ساری دنیا اس کی روشی ہے جگم گار ہی ہے اور جب تک ضداحا ہے گا جگمگاتی رہے گ۔ اللہ کی ہزار ہزار نعتیں ان براور خدا تو فتی دے ہم بھی ان کی بھیلائی ہوئی روشنی میں چلیں۔

عمکین کے کان میں اوّان دینا

جوفض کسی رنج وغم میں جتلا ہواں کے کان میں اذان دیے سے اسکار نج وغم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ممکنین و کھے کہ فرمایا: این ابی طالب! میں تمہیں ممکنین و کھے رہا ہوں؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ''تم اپنے گھروالوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان و کے کیونکہ بیٹم کا علاج ہے۔'' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بیمل کیا تو میراغم دور ہوگیا ، اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کوآ زما کر دیکھا تو سب نے اس کو جرب یایا۔ ( کنز العمال جلد اسمند 180)

# کونسی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے میراہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کواللہ تعالی نے ہفتہ کے دین پیدا کیا ، اور پہاڑ وں کواتو ارکے دین ، اور درختوں کو بیر کے دین ، اور برائیوں کو منگل کے دین ، اور نور کو بدھ کے دین ، اور جانوروں کو جمعرات کے دین ، اور آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دین ، عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک کے دفت میں۔ (تغیرا بن میر جدد اصفی ۱۰۹)

#### دل کیاہے؟

یوں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا کلڑا ہے لیکن یہ ایک بجو بہہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ ساوہ بھی ہے عیار بھی مغرور بھی ہے خاکسار بھی ہے جہر بھی ہے خرام اسرار بھی ہے بت کا بندہ بھی ہے خالتی پرستار بھی ہے محلس عشق میں و کیھے تو مد ہوش ہوتا ہے عقل کی محفل میں و کیھیں تو ہوشیار بھی ہے مسیحا بھی ہے بیار بھی ہے فر ما نبر دار بھی ہے گہرنگار بھی ہے بیخبر بھی ہے خبر دار بھی ہے خبر دار بھی ہے خریدار بھی ہے خریدار بھی ہے خار بھی ہے خار بھی ہے خار بھی ہے۔ امن کا مرکز بھی ہے۔ برسر پریکار بھی ہے برسر وار بھی ہے تر بدار بھی ہے ما قتور بھی ہے دا تور بھی ہے اور بھی ہے قتیل بھی ہے۔ برسر پریکار بھی ہے برسر دار بھی ہے تمر دار بھی ہے خار بھی ہے دوز خ کا سزاوار بھی ہے۔ بیت کہ دل کا عمر دولت کے لئے دل کا جین لٹا دیتے ہیں اور دائشمند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔

دوسرے حکیم کا کہنا ہے دوسروں کا دل جیتنے کے لئے اپنا دل جیتنا ضروری ہے اگرتم نے اپنے دل پر قابو پالیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔

تنیسرے عکیم کاخیال ہے دل کالا ہوتو گورے منہ پراترانا بے دقو فی ہے۔ چوشے عکیم کی رائے بیہ ہے کہ بے دقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اسی ول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پانچے چیزیں ول کے بگڑنے کی نشانی ہیں۔(۱) تو بہ کی امید پر گناہ کرنا(۲) علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا(۳) اخلاص نہ ہونا(۴)رزق کھانااورشکرنہ کرنا(۵) مردوں کودنن کرنااور عبرت نہ پکڑنا۔

امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ دل کوروش کرنا ہوتو غیر ضروری باتوں سے پر ہیز کرو۔
امام جعفر صادق رحمة الله علیه کہتے ہیں : حقیقی تقوی بیہ ہے کہ جو پچھ تمہارے دل ہیں ہے اگرتم اس کو کھلے ہوئے طباق ہیں رکھ دواور اس کو لے کر بازار کا گشت کروتو اس میں ایک چیز بھی ایک نہ ہوجس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کرسکے۔ چیز بھی ایک نہ ہوجس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کرسکے۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے فرمایا غم دنیاول کوتار بیک اور م عقبی دل کوروش کرتا ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے: دنیا میں دوچیزیں پہندیدہ ہیں ایک بخن دل پذیر دوم دل بخن پذیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اقدس ہے: تمہارے جسم میں محوشت کا ایک محکوا ہے جب وہ درست ہوتو سارا جسم درست ہوتا ہے جب وہ مجرز جائے تو سارا جسم مجرز جاتا ہے معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ (پھاس تقریری)

### بياردل كى علامات

انسان کو کیسے پنۃ ہے کہ اس کا دل بیار ہے؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن قیمؒ نے کچھ علامات بتائی ہیں۔

کیہلی علامت: جب انسان فانی چیزوں کو ہاتی چیزوں پرتر جیجے دینے تکے تو وہ سمجھ کے کہ میراول بہار ہے۔ مثلا دنیا کا گھرا چھا لگتا ہے گر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے گر آخرت کی عزت یا ذات کی سوچ ول میں نہیں۔ دنیا میں آسانیاں ملیں گر آخرت کی برواہ نہیں۔

ووسری علامت: جب انسان رونا بند کردے تو وہ بھے لے کردل بخت ہو چکا ہے۔ بھی انسان کی آئیکھوں کے کبھی انسان کی آئیکھوں کے کبھی انسان کی آئیکھوں کے رونے پرفضیلت رکھتا ہے۔ بیضروری نہیں کہ آئکھوں کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رور ہے ہوتے ہیں گوان کی آئیکھوں سے پانی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کہ دل رور ہے ہوتے ہیں گوان کی آئیکھوں سے پانی بنیں نکلتا گران کا دل سے رونا انڈرتعالی کے ہاں قبول ہوجا تا ہے اوران کی تو ہے لئے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دل اور آئکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے اور بعض کی تو دونوں چیز یں رور ہی ہوتی ہیں۔ آئکھیں بھی رور ہی ہوتی ہیں اور دل بھی رور ہا ہوتا ہے۔

تیسری علامت: مخلوق ہے ملنے کی تو تمنا ہولیکن اے القدرب العزت سے ملنا یا د ہی نہ ہوتو سمجھ لے کہ یہ میرے ول کے لئے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے ول میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے دہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے گرانہیں اللہ کی ملاقات یا دہی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت: جب انسان کانفس اللہ رب العزت کی یاد ہے گھرائے اور تلوق کے ماتھ بیٹنے سے خوش ہوتو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد ہے گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل شبیع پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھرائے۔ اس کے لئے مصلح پر بیٹھنا ہو جھ محسوں ہوتا ہے۔ ایک موٹا سااصول سجھ لوکھا گربندے کا اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تواس کا مصلے پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر شاغل بندہ مصلے پر ای طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ مال کی گودیس سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس حس طرح بچہ مال کی گودیس سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لئے مصلے پر بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے وہ سلام بھیر کر مجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کی توا یہ ہوتے ہیں۔ کی توا یہ ہوتے ہیں۔ کی توا یہ ہوتے ہیں کہ سوتے ہیں کہ سجد میں آنے کے لئے ان کا دل آ مادہ بی نہیں ہوتا۔

### دل اور د ماغ كا فرق

د ماغ بہت اعلیٰ چیز ہے گر د ماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جو قلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب اپنے اس علم اجمالی کو د ماغ کے سامنے پیش کرتا ہے دہ د د ماغ کی تالیوں میں چکر کھا تا ہے۔ پر قرام سے اس کی میں چکر کھا تا ہے۔ پر قرام سے اس کی اشاعت ہوکر پارٹی بن جاتی ہے۔ قلب اگر د ماغ کے اندرعلم نہ بھیجا تو نظر پر بنمانہ پر وگرام بنما نہ پارٹی وجود میں آتی ۔ اس لئے شریعت اسلام کا بید کوئی ہے کہ دل اصل ہے د ماغ اس کے تالیع ہیں۔ اس کے تالیع ہیں۔ اس بناء پر انبیاء علیم میں اس کے تالیع ہیں۔ اس بناء پر انبیاء علیم انساؤ قوالسلام نے اصر سے کا مرکز دل کو بنایا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوجاتے تو پوراانسان ٹھیک ہوجاتے ہو ساری جزیں غلط جن اگر دل میں صلاح وقعوی دل میں تقدی تقویل اور طبیارت ہے تو نگاہ بھی غلط جنگ کے اگر دل میں صلاح وقعوی دل میں تقدی توجہ بھی نہ کرے گاہ جا تھی ہی نہ ہے گاہ جا تھی کہ اس طرف توجہ بھی نہ کرے گاہ در اگر دل میں دیا نہ وقتوی کی ہیں دیا نہ وقتوی کی ہورا میں دیا نہ وقتوی کی ہیں ہی ہے گا۔ حال آوازیں بھی سے گا اگر دل میں دین ہے تو راست درست میں جن والے گی۔ وی است درست میں جن حائے گی۔ وی کی طرف جائے گی۔ وی کی جن حائے گی۔ وی کا جب بھی سے گا اگر دل میں دین ہے تو راست درست میں جن حائے گی۔ وی کی طرف جو جائے گی۔ وی کی طرف جن جائے گی۔ وی کی طرف جائے گی۔ وی کی طرف کی جن دل ہے گا۔ حال آوازیں بھی سے گا اگر دل میں دین ہے تو راست درست میں جائے گی۔

#### دل کی قیمت

الله تعالى في قرآن ياك مين فرمايا:

ان الله الله الله الله و الله

حدیث پاک بیس آیا ہے: کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہول گے جو کھڑے ہول گے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور دکھے کر مسکرا کیں گئے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دکھڑے ہول کے ۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہول گے کہ جو قیامت کے دن اجھے حال کے اندر کھڑے ہول گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اس کی کنجی رضوان (جنت کے گران فرشتہ) کو دے دی جہنم کو بنایا تو اس کی کنجی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو این اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا گراس کی کنجی اپنے وست قدرت میں کو اپنی جاستی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا گراس کی کنجی اپنے وست قدرت میں رکھی۔ وہی دلوں کو پھیر نے والے ہیں وہ جسے چاہج ہیں الٹ پھیر دیتے ہیں۔ کو یا ہمارے دل کا تائلہ تعالیٰ کے صفور دعا کیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کریں اور فریاد کیا کریں کہ رب کریم! تعالیٰ کے حضور دعا کیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کریں اور فریاد کیا کریں کہ رب کریم! جب ہمارے دلوں کا معاملہ آپ کی دوافکلیوں کے درمیان ہے تو دل کے تاکے کو کھول د بیجئ جب ہمارے دلوں کا معاملہ آپ کی دوافکلیوں کے درمیان ہے تو دل کے تاکے کو کھول د بیجئ خوالے بیک ہم بھی آپ کی عرب ہمری زندگی کو افتیار کرسیس گے۔

ول کی بیداری فررائبی میں ہے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے فریس مضغول رہتا ہے اس کا دل بیدار ہوتا ہے۔ حضور عذید السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرکر نے والے اور نہ کرنے والے کے اس بیدار ہوتا ہے۔ حضور عذید السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے فرکر ہے عافل ہے تو سمجھ لوکہ والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فرکر ہے عافل ہے تو سمجھ لوکہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ (سانہ العرفان)

## ایک انگریز جج کا فیصله مسلمان مار گئے اسلام جیت گیا

كاندهله ميں ايك مرتبه ايك زمين كافكڑا تھااس پر جھگڑا چل پڑا،مسلمان كہتے تھے كه بيہ ہارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ بیرہارا ہے، چنانچہ بیمقدمہ بن گیا۔انگریز کی عدالت میں پہنچا، جب مقدمہ آ گے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کردیا کہ بیز مین کا ٹکڑا اگر مجھے ملاتو میں مسجد بناؤں گا، ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہددیا کہ پیکٹرااگر ہمیں ملاہم اس پر مندر بنا ئیں گے۔اب بات دوانسانوں کی انفرادی تھی ،کیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا۔ حتیٰ کہادھرمسلمان جمع ہوگئے اورادھر ہندوا کٹھے ہوگئے اورمقدمہا یک خاص نوعیت کا بن گیا اب سارے شہر میں قبل وغارت ہو سکتی تھی ،خون خرابہ ہو سکتا تھا، تولوگ بھی بڑے جیران تھے كەنتىجەكىيا نكلےگا؟انگرىز جج تھاوہ بھى پرىشان تھا كەاس مىں كوئى صلح وصفائى كاپېلونكالےايسا نہ ہوکہ آ گ اگر جل گئی تو اس کا بجھا نامشکل ہوجائے۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسکلہ کاحل نکال لیں ،تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کوایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے آ ب اگلی پیشی بران کو بلا کیجئے اوران سے بوچے کیجئے ،اگروہ کہیں کہ بیمسلمانوں کی ز مین ہےتو ان کودے دیجئے اوراگر وہ کہیں کہ بیمسلمانوں کی زمین نہیں، ہندوؤں کی ہےتو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقان سے یو چھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے ۔مسلمانوں کے دل میں پیھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گاچنانچہ انگریزنے فیصلہ دے دیا اورمہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھی اس دن آ نا اور میں اس بڈھے کو بھی بلوالوں گا۔اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے ۔ تھے،سب کوڈرار ہے تھے،نعرے لگارہے تھے۔ ہندوؤں نے یوچھاا بینے لوگوں سے کہتم نے . کیا کہاانہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کوجا کم بنالیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا ای پر فیصلہ ہوگا ،اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اورمسلمان خوشیوں سے پھولے ہیں ساتے تھے۔لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نےمفتی الٰہی بخش کا ندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بتایا کہ جوشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دوں میں سے

ہتھے اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی،مسلمانوں نے ویکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز نے یو حیصا کہ بتا ہے مفتی صاحب بیز مین کا نکڑائس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونک حقیقت حال کا پیتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ بیز مین کا مکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندولوگ اس کے اوپر مندر تغییر کریکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فر مایاجب ملکیت اِن کی ہے تو وہ جو جاہیں کریں علے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، بان کا اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ بیزین ہندوؤں کی ہے، مگرانگریزنے فیصلے میں ایک عجیب بات کھی ، فیصلہ کرنے کے بعد کہ'' آج اس مقدمه میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا''۔ جب انگریز نے بیہ بات کہی تواس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہماری بات بھی من کیجئے۔ہم اسی وفت کلمہ پڑھ كرمسلمان ہوتے ہیں اور آج بیاعلان كرتے ہیں كداب ہم اسینے ہاتھوں سے يہال مسجد بنائیں گے۔ نوعقل کہدر ہی تھی کہ جھوٹ بولا کہ متجد ہنے گی مگر حضرت مفتی صاحب نے سیج بولا اور پچ کا بول بالاء سیچ پروردگار نے اس جگہ سجد بنوا کر دکھلا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ حجومے بولنا آسان راستہ ہے ،جھوٹ بولنا آسان راستہبیں ہے بیکانٹول بھرا راستہ ہوا کرتا ہے،جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے،ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں،للندا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کوآپ اختیار سیجئے اس پر پروردگارآپ کی مدوفر مائے گا۔

عَنَّى اور بریشانی دورکرنے کانسخہ وَ لَقَانُ مَّلَکُنُمْ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْهَامَعَا بِشُ قَلْلًا مَا لَیْشَکُرُونِ

اگرآپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو گیاروزی کا ذریعہ نہ ہو گیا آپ رزق سے تک ہیں ہیں اور سامان آپ کے پاس کچھ ہیں ہے تک کوایک سوا کا ون مرتبہ روزانہ پڑھلو جب تک کا میا لی نہ ہو۔ان شاءاللد کا میا بی ہوگی ۔

## ا بنی بیوی کادل پیارے جیتئے تلوارے نہیں

جوخاوندائی بیوی کا دل بیار سے نہیں جیت سکا وہ اپنی بیوی کا دل کوار ہے ہرگز نہیں جیت سکتا۔ دوسرے الفاظ میں جوعورت اپنے خاوند کو بیار ہے اپنا نہ بنا سکی وہ کموار ہے بھی اپنے خاوند کو اپنا نہیں بنا سکے گی۔ کی مرتبہ عور تیں سوچتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو اپنا کہ میں اپنے ابوکو بتاؤں گی وہ میرے خاوند کو سیدھا کردیں گے ایک عور تیں انتہائی بو وقوف ہوتی ہیں بلکہ پر لے درج کی بوقوف ہوتی ہیں، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ ڈائٹیں گے اور آپ کا خاوند تھیک ہوجائے گا یہ تیسرے بندے کے درمیان میں آنے ہے ہمیشہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں جب آپ نے اپنے اور فاوند کے معالمے میں اپنے ماں باپ کوڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں اور فاوند کے معالمے کر لیا ہتو جب آپ خود اپنے اور اپنے میاں کے درمیان فاصلہ کر تیکیس ہوا ب

## سناہ کے موقع سے بیخنے کی دعا

الله کے حضور دعاما نگا کریں اے اللہ! ہمیں گنا ہوں کے موقع ہے بھی بچا لیجئے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

باللدتعالى بى كنامون سے بياسكتے بين ـ

وَمَا أَيْرَى نَفْيِنَ إِنَّ النَّفْسُ لَا مَا أَوْ يَالنَّوْءِ لِلْمَا رَحِهُ رَقِيْ اور میں پاک نبیں ہمتا اپنفس کو بے شک نفس تو سکھا تا ہے برائی مگر جورحم کردیا میرے رب نے (یوسف: ۵۳)

رب کارحم کب ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔ جب بندہ خود بیخے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کے سرے اور کہ کارحم کب ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔ جب بندہ خود بیخے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیدائسلام کو جب گناہ کی دعوت ملی قوانہوں نے نور اُلٹد تعالیٰ کی بناہ ما تکی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آئیں اس گناہ ہے بچالیا۔

### دل کے متعلق چندمشہوراقوال

عربی زبان میں دل کوقلب کہتے ہیں اور قلب کامعنی ہے النما بلٹما' قلب کوقلب اس کے کہاجا تا ہے کہ وہ النما بلٹمتار ہتا ہے اس کی حالت یکساں نہیں رہتی۔ بسا اوقات تو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوکہ دل ایکا بیک ہدایت سے صلالت کی طرف بلٹ جائے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے یہ دعا امت کوسکھائی ہے۔

''یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِی عَلَی دِیُنِکَ' اے دلوں کو پلٹنے والے! ہمارے دلوں کواپنے دین پر ٹابت قدم رکھ یہاں دل کے حوالے سے چندا جادیث اور مشہورا قوال کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ دلوں کواس بنا پر پیدا کیا گیا ہے کہ جوان سے نیکی کرے اس سے بیمبت کرتے ہیں اور جوان سے برائی کرے اس کے دشمن ہوجاتے ہیں۔ (حدیث)

تمہارے جسم میں گوشت کا ایک گلزا ہے جب وہ درست ہوتو سارا جسم درست ہوجا تا ہے اور جب وہ دل ہے۔ (حدیث) ہوجا تا ہے معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ (حدیث) جس کسی نے بری نبیت سے عورت برنگاہ ڈائی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ جس کسی نے بری نبیت سے عورت برنگاہ ڈائی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ (حضرت میں علیہ السلام)

جس پرنفیبحت اثرنه کرے وہ جان لے کہائی کادل ایمان سے خالی ہے۔ (مقرت او برمیڈین ) اینے دلوں سے دوئی کا حال ہو جھو کیونکہ رہا یہے گوا ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ (مقرت بنی کرم انتدوجہ)

جب تک آ دمی کادل الله کی یاد میں ہے وہ نماز میں ہے اگر چہ بازار میں ہو۔ (شیق بھی) کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ یا در کھواس کاعکس اس کے دل پر بھی ضرور پڑے گا۔ (بوعل بینا)

دل کوروش کرنا ہوتو غیرضروری باتول سے پر ہیز کرو۔ (منزے ، سزیق)
کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کی دل دکھانا ہے خواہ و من کا ہویا کا فرکا۔ (ہدد نے ہیں)
جوابیے دل میں کینے رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخمول کو ہرار کھتا ہے۔
عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔
بیوتوف کا دل اسکی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مندکی زبان اسکے دل میں ہوتی ہے۔
نزید)

### اصلاح قلب كيلئے وفت نكالنے كاطريقه

قلب کی در تی ذکراللہ او صحبت الل اللہ ہے ہوتی ہے۔ آئ کہاں سے الا وال یہ چیزی سارادن فرصت نہیں ٹائم ہی نہیں ہلتا ٹائم اس لیے نہیں کہ اللہ نے تندرتی دے رکھی ہے ابھی ذرا کان میں دردہو جائے سارا ٹائم نگل آئے گا۔ وقت تو نکا لئے ہے نگل آئے ہم ارتظار کررہی ہے جہ فرصت ہوگی تب ذکر اللہ کریں گئے تو فرصت کا انتظار کررہی ہو درصت ہوگی تب ذکر اللہ کریں گئے تو فرصت کا انتظار کررہی ہے عربی م کھر میں سلے گئے یہ تو نکا لئے سے نکلے گا کھر کی ضروریات کے لئے مقدمہ کے لئے اوردوا کیا دوت نکا لئے ہو صحبت الل اللہ کے لئے کول نہیں نکا لئے جس مالک نے سب چھودیا ہے قس کی خاطر تو چوہیں گھٹے میں سے کھنے نکا لئے ہو۔ اللہ کے کول نہیں نکا لئے جس مالک نے سب چھودیا ہے قس نہیں نکا لا جا تا ہے۔ نقس سے مطالبہ کروکہ آرام اور کھانے کہا نے اور بچوں میں کتناوقت نکا تا ہے اور ذکر کے لئے نکا لا جا تا ہے۔ نقس سے مطالبہ کروکہ آرام اور کھانے کہا نے اور بچوں میں کتناوقت نکا تا ہے اور ذکر کے لئے نکا لا جا تا ہے۔ نقس سے مطالبہ کروکہ آرام اور کھانے نمازوں جو بہت کم ہودہ بھن گھٹ ہے۔ جس میں نقس کی پیروی کی لئے نکا لا جہتم چوتھا کی آٹھوال چھوتو نکا لوآ ٹھوال حصہ بو بہت کم ہودہ بھن گھٹ ہے۔ جس میں نقس کی پیروی کی کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہوا اس میں آگر سب نمازیں بھی شامل کر لوتو بہت خشوع سے دو گھٹ ہوتے ہیں یعنی نمازوں کے علاوہ ایک گھٹ نے نکالوائل لئے کہ علاج کرنا ہول کا۔ ہمارا دل بیمار ہے۔ کہ کسی اللہ دوالے سے دابط پیدا کرؤا نی باگس کرنا ہول کا۔ ہمارا دل بیمار ہے۔ ذاکم کی در انہ ہے کہ کسی اللہ دوالے سے دابط پیدا کرؤا نی باگس کی باتھ میں دے دو جب تک سب سے اچھا ہے ہو کہ کہ کسی اللہ دوالے سے دابط پیدا کرؤا نی باگس کی باتھ میں دے دو جب تک سب سے اچھا ہے ہو کہ کہ کی دائش کیں گھٹ کی در کسی تھٹ کی در انہ ہو کہ کسی اللہ دوالے سے دابط پیدا کرؤا نی باگس کی باتھ میں دے دو جب تک سب سے اچھا ہے جائی کی در کراؤ کے حوی کا لمانہ نے گھٹ کی در کرون ہو کہ کہ کی در کرون کے کہ کی کا لم نے کہ کی در کراؤ کی کیا گھٹ کی در کرون کے کہ کی در کراؤ کی کی در کرون کے کہ کی در کرون کی کی در کراؤ کی کی در کرون کے کراؤ کی کی کرون کے کراؤ کی کیا گھٹ کی در کرون کی کی دو جب تک

ا پنا گھونسلہ اپنا.... کیا ہو یا یکا

خاوند کے گھر میں اگر آپ فاقد ہے بھی وقت گزاریں گی تو اللہ رب العزت کے پہال در ہے اور رہے پاکھیں گی، اپنے والد کے گھر کی آسانیوں اور ناز ونعت کو یا دنہ کرنا، میشداییا نہیں ہوتا کہ بینیاں مال باپ ہی کے گھر میں رہتی ہیں، بالآخران کو اپنا گھریسا ناہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جوزندگی کی ترتیب ہے اس کو اپنا ناہوتا ہے تو اس لیے اگر خاوند کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عاوتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر وتحل کے ساتھ اس کی اصلاح کے بارے میں فکر مندر ہیں، سوچ سمجھ کرائی با تیں کریں، خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیت لیں، تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا۔

## تحمرمين عافيت اورسلامتي كالمجرب نسخه

ایک عمل کی اجازت سب مستورات کودی جاتی ہے وہ پڑھناشروع کردیں۔ جتنی عورتیں شادی شدہ ہیں وہ تو ضرور پڑھیں کین جو بڑی بچیاں ہیں بجھدار ہیں، وہ بھی پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پران کے گھر آ باد کردیں گے تو انشاء اللہ ان کوخوشیاں نصیب ہوں گی۔
عمل ہے ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں فرض ہو، واجب ہو، فل ہو، اس کی آخری التحیات میں (یعنی دور کعت کی تو ایک ہی التحیات ہوتی ہیں لیکن چار رکعت میں تو دومرتبہ التحیات میں ہیلے ہیں اور سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں جب التحیات میں ہیلے ہیں اور سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں جب آپ دیا کوئی بھی دعا پڑھی دعا پڑھی دا پڑھی ہیں اور سلام پھیر نے گئی ہیں اس وقت سلام آپ پیر نے ہے کہا تھی پڑھا کریں۔

﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوا جِنَا وَ ذُرِّ يُتِنَا قُرَّةً اَعُيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ﴾ (سورة فرقان: آيت ٤٣).

اس دعاکے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آٹکھوں کی ٹھنڈک بنادیں گے،اس کی اجازت ان تمام عورتوں کو ہے جوبیہ آ وازین رہی ہیں۔اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے اور گھر دن ہیں سکھ وسکون کی زندگی نصیب ہو۔

## اعمال کی درستی قلب کے تابع ہے

انگال کی دری قلب کے تابع ہے اور قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوجائے یہ ہے قلب کی صحت اس کا راستہ سب پہلے علم حاصل کرنا پھرا سے کا موں سے بچنا جن سے اللہ اور رسول نا راض ہوں اور اس کا آسائی سے حاصل ہونا یہ ہے کہ کی بزرگ کو تلاش کر لؤ محنت کر والیا آدمی مل جائے دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے تم اپنے جسمانی مرض کے لئے کسے اچھے سے اچھا طبیب تلاش کرتے ہوا ور اللہ والے سے ممل سکھنے کے دور ان ہی تم کو ذکر کی تو فیق ہوجائے گی۔ حضرت تھا نوگی فرماتے تھے جس ذکر سے تمہارے قلب کو راحت طلے وہی ذکر پہلے اختیار کر لو۔ اس کو دل قبول جلد کر ہے گا ہر وقت انصفے بیٹھتے چلے پھرتے ایک کلمہ زبان پر جاری رکھو یہ کر کے دیکھوا نقلا ب آجائے گا دل میں مگر ہم تو کرتے ہی نہیں کو کی چیز کتنی پاس یا دور ہو چلنا ہر شکل میں پڑتا ہے جب قدم ہی ندا ٹھاؤ گے کیسے ملے گی ؟

زبان کی لغزش یاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے

خاموش رہنا تد ہر کی علامت ہوتی ہے، عقلندی کی علامت ہوتی ہے اور انسان کی بیوتوفی کی سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے جب کہ ہر وقت ٹرٹر کرتے رہنا بیانسان کی بیوتوفی کی علامت ہوتی ہے، یا در کھنے گا کہ' زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرنا کے ہوتی ہے۔' ۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں ہے۔' ۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے تیان اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا اس لئے جس بندے کی زبان بے قابوہ وتو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔ کہ درہا ہے شور دریا ہے۔ ہندر کا سکوت سے ہندرکا سکوت سے ہی جب کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خموش ہے

حضرت علی رضی الله عنه نے دین کود نیایر مقدم کرنا

حضرت على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا: ميں تمہيں پانچ ہزار بكرياں دے دوں يا ايسے پانچ كلمات سكھا دوں جن سے تمہارا دين اور دنيا دونوں ٹھيک ہوجائيں، ميں نے عرض كيايا رسول الله پانچ ہزار بكرياں تو بہت زيادہ ہيں كيكن آپ مجھے دہ كلمات ہى سكھا ديں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: يہ ہو۔ بہت زيادہ ہيں كيكن آپ مجھے دہ كلمات ہى سكھا ديں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: يہ ہو۔ بہت زيادہ ہيں كيكن آپ محقودہ كلمات ہى سكھا ديں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: يہ ہو۔ بہت زيادہ ہيں كيكن آپ محقودہ كلمات ہى سكھا ديں حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: يہ ہو۔ بہت زيادہ ہيں كيكن آپ محقودہ كلمات ہى سكھا ديں محقود سكھا ديں محقود كلمات ہى سكھا ديں محقود كلمات ہى سكھا ديں محتود سكھا ديں ہے سكھا ديں محتود كلمات ہو مايا نہ ہو كھا ہے كھا ہے كھا ہے كہ سكھا ديں محتود كلمات ہى سكھا ديں ہے سكھا ديں ہوت زيادہ ہيں كھا ہے كھا ہے كہ سكھا ديں ہے سكھا ديں ہے سكھا ديں ہوت زيادہ ہيں كھا ہے كہ ہوت نے سكھا ديں ہے سكھا ہے ہے ہوت نے سكھا ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہے ہوت ہوت ہے ہ

بِمَا رَزَقُتَنِیُ وَلَا تَذُهَبُ قَلْبِیُ اِلٰی شَیْءِ صَرَّفُتهٔ عَنِی." ترجمه:"اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما ااور میرااخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو

پاک فرمااور جوروزی تونے مجھے عطافر مائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرمااُور جو چیز تو مجھ سے ہٹالے اس کی طلب مجھ میں باتی ندر ہنے دے۔' (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۲۰۸)

نوٹ: آج کامسلمان ہوتا تو کہتا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہزار بکریاں بھی دیجئے اور پانچ کلمات بھی سکھا ہے۔

ہرر بج وغم دورکرنے کا بہترین نسخہ

وَ أُفَوِّضُ آمُرِيِّ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِهِ

عشاء کی نماز کے بعد ایک سوایک مرتبہ پڑھنے سے ہر رنج وغم دور کرنے کے پلئے غیب سے مدد کا درواز ہ کھلتا ہے۔

#### نفس <u>کے حیلے بہانے</u>

آج جارائفس كہتا ہے الله والے كہاں ہيں؟ وہ مولوى الگ بير عالم الگ سب ميں کیڑے ہیں ہم نے سب مولو یوں کو دیکھ لیاسب د کا ندار ہیں یہ بتیجہ محض نفس کا دھو کہ ہے۔ جب یہی بات ہے تو بتا و کون ساڈ اکٹر مخلص ہے کون ساو کیل مخلص ہے سب پیسہ تھینینے والے ہیں کون تمہارا اصل خیرخواہ ہے ہزاروں لا کھوں میں ایک ایبا ہوگا جو خیرخواہی کرے گا۔ جب خود غرضی اتنی ہے تمہارانفس میربھی کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹر مطلب کے ہیں اب علاج ہی چھوڑ و۔جو ہماراجی جاہے گا کھا کیں سے پیس سے جب سارے وکیل مطلبی ہیں تو چھوڑ و ان وکیلوں کو ہم خود اپنا مقدمہ لڑیں گے دودھ خالص نہیں ملتا چھوڑ و دودھ کؤیانی پینا شروع کرؤ آٹا خالص نہیں چھوڑومٹی کی روٹی بکاؤ نہیں دنیا کے معاملہ میں جا ہے ایک کے دوخر چ کر دیں جہاں چیز اچھی ملے لائیں گے جو ڈاکٹر اچھا ہو اس کے پاس جائیں گئے وہاں شیطان پنہیں بتاتا کے سارے ڈاکٹر چھوڑ و۔ دین کے لئے بتاتا ہے سارے مولوی چھوڑ و۔ اس کئے کہ سارے مولوی چھڑا کر شیطان خوداس کا مولوی بنتا جا ہتا ہے اللہ والے اس ونیا میں آج بھی ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ضرور ملیں سے دودھ کا وکیل کا وعدہ جہیں اللہ کا وعدہ صادقین کی محبت کا بہت جگہ ہے اور بیروعدہ قیامت تک کے لئے ہے سیچے لوگ اگر قيامت تك ملنے والے ندہوتے تو الله كابيدوعدہ نہ ہوتا تھی آٹا اور دودھ خالص ملنے كا وعدہ اللہ نے نہیں کیا' ہاں اللہ والوں کے لئے ضرور وعدہ ہے۔ ایک دھو کہ شیطان کا یہ ہے کہ جب ہم بھی کسی عالم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو معیار ذہن میں ہوتا ہے۔عمر اور جنید کا جواس کے خلاف ہواس کو متن ہی نہیں سمجھتے یہیں خیال کرتے کہم خودکہاں پڑے ہوان کے زمانہ کے آ دمی بھی ایسے ہی تھے جیسے بزرگ اور جیسی روح ویسے فرشتے آج جیسے تم عیوب سے بھر پور ہوان میں سے ہی کچھ بہترمل کتھ ہیں۔ابو بکڑ اور عرضیں آئیں گے جنید وشیلی نہیں آئیں گئے امام غزالی نہیں آئیں گے۔ آج کوئی یہ کہے کہ بیار ہوں مگر علاج کراؤں گا اجمل خان ہے تو پھروہ مرجائے گاشفانہ ہوگی۔ ہاں بید مکھ لوکہ ان کا شاگر د ہوں ان کے شاگرد کاشا گرد ہوان کے اصولوں برعلاج کرنے والا ہو۔بس اس کو پکرلو۔ (ازی اس مفتی اعظم)

## نیک بیویاں خاوندوں سے نیکی کے کام کراتی ہیں

ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی ہوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار ، مالدار خاوند کی ہوی تھیں ، ان کا گھر جس بہتی ہیں تھااس کے قریب ہے ایک عام ہڑک گزرر ہی تھی ، دیہا توں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آئے اور سوار یوں کے ذریعے پھرشہروں میں جائے ۔ بنی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب چنچنے تو سواری کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا ، رات گری ہو چکی ہوتی اب ان مسافروں کو سواری نہ طنے کی وجہ سے انظار میں بیٹھنا پڑتا اور ہینھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی ، اس نیک عورت نے جس کا شوہر خوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے نے جس کا شوہر خوشحال تھا اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنادیں تا کہ وقت بے وقت لوگ اگر آئیں اور انکوسواری نہ طے تو وہ لوگ ایک کونہ میں ہیٹھ کروفت گزارلیں خاوند نے مسافر خانہ بنوادیا لوگوں کے لیے بردی آئی ہوگئی جب بھی لوگ آئے تو اس کمرے میں ہیٹھ کرتموڑی دیرا نظار کر لیتے ۔

پھراس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے جائے بانی کا تھوڑا سا نظام ہی ہوجائے ، چنانچاس کو جو جیب خرج ملتا تھااس نے اس میں سے مسافروں کے لیے جائے پانی کالظم کردیا۔ اب مسافر اور خوش ہوگئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعا کیں دینے گئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسندگی جانے گئی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی توقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسندگی جانے گئی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی توکیف کو دور کر دیا جی گدائی گوار جا ہت ہوئی اس نے اپنے خاہ ند ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں مہت پھی کے دور کر دیا ہوئے اس کے دور تا ہوئی کھا اذیا کریں تو اس میں کون می ہوئی بات ہے ، اللہ کے دیے ہوئے میں ہے ہم خرج کریں گر یں گے چنانچی خاہ ند مان گیا۔

کون می ہوئی بات ہے ، اللہ کہ دیکے ہوئے میں ہے ہم خرج کریں جی بہتیں ہوتا کہ کوئی تو تائ کی بنایں ہیں ، کہ دنیا کی چیز ایں کی بنوا نے بہتو نیوتو ٹی کی با تیں جی ، کہ دنیا کی چیز ایں بنوالیس یہ کہا دادگار ہوئی ۔

یادگارتو و و تھی جو زبیدہ خاتون نے جھوڑی آ۔ جن کی نہ سے اوکھوں انسانوں نے یائی پیااورائینے نامذا تمال میں اس کا اجر لکھا گیا ، تو نیک جو یاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرج کرواتی ہیں۔ چنانچیشو ہرنے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی كرديا للبذاجب مسافرول كوكها تاتيمي ملنے لگا تو بہت ہے مسافر رات میں وہاں تھہر جاتے اورا کلے روزبس پکڑ کرانی منزل کی طرف روانہ ہوجاتے یہاں تک کہ وہاں پرسو پیاس مسافررہے لگ گئے۔ کھانا پکتا لوگ کھاتے اس کے لیے دعائیں کرتے اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیرخواہ بھی ہوتے ہیں جوخیرخواہی کے رنگ میں بدخواہی کررہے ہوتے ہیں دوئ کے رنگ میں دشمنی کررہے ہوتے ہیں چنانچے ایسے آ دمیوں میں سے ایک دونے اس کے خاوندے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرج ہے سو پچاس بندوں کا کھا تاروز یک رہاہے بیہ فارغ قتم کے لوگ تھٹوا ور نالائق قتم کے لوگ آ کریباں پڑے رہتے ہیں کھاتے رہے ہیں تہمیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں بیرتو تہمیں ڈبوکرر کھ دے گی انہوں نے ایسی با تیں کہیں کہ خاوند نے کہا کہ احجا ہم ان کوجائے یانی تو دیں سے البیتہ کھا نا دینا بند کردیتے ہیں چنانچہ کھا تا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پیۃ چلا تو اس عورت کے دل پرتو بہت صدمه گزرا ، گرعورت بمحمدارتھی وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے اس لئے مجھے اسیے خاوند سے الجھنانہیں ، موقع پر بات کرنی ہے تا کہ میں اینے خاوندے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آجائے۔ چنانچہ دو جاردن وہ خاموش رہی،ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔خاوند نے یو چھا کہ کیا معاملہ ہے؟

خاموش کیوں بیٹھی ہو؟

کہنے گی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹے ہوں سوچتی ہوں کہ ہم ذراا پنی زمینوں پر چلیں، جہاں کنواں ہے، نیوب ویل ہے، باغ ہے، کہنے لگا بہت اچھا میں تہہیں لے چلا ہوں۔ چنانچہ فاوندا پنی بیوی کو لے کراپی زمینوں پرآ گیا جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے وہاں نیوب ویل بھی لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی ویر پھولوں میں، باغ میں، گھومتی رہی اور پھول تو رتی رہی پھراخیر میں آخر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کردیا۔ فاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے بانی نکاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی ویر جب ہوگئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں، کہنے گئی کہ ہاں

بس ابھی چلتے ہیں اور بیٹھی رہی ، پچھ دیر بعداس نے پھر کہا کہ چلوگھر چلیں کہنے گئی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور پھر بیٹھی رہی ، تیسری مرتبہاس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہور ہی ہے مجھے بہت سے کام سمیننے ہیں ، چلوگھر چلتے ہیں کہنے گئی کہ جی ہاں چلتے ہیں اور کنویں میں دیکھتی رہی اس پرخاوند قریب آیا اور کہا کہ کیابات ہے؟

تم كنوي مين كياد مكيدر بي مو؟

تباس عورت نے کہا کہ میں دیکھرہی ہوں کہ جتنے ڈول کویں میں جارہے ہیں سب کویں ہے۔ جہ کہ کہ میں ہورہا، اس پر خاوند مسلم کویں ہے جرکرواپس آرہے ہیں لیکن پانی جیسا تھاویساہی ہے، جہ کہ نہیں ہورہا، اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی بھلا کنویں کا پانی بھی بھی کم ہواہے بیتو سارا دن اورساری رات بھی اگر نکلتارہ اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نیچے سے اور بھی جہ اس مرد نے یہ بات کہی تب اس بچھدار خاتون نے جواب دیا کہنے گی اچھا یہ ای طرح ڈول بھر بھر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے نیچا ور آتار ہتا ہے؟ فاوند نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آرہی ہے خاوند نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آرہی ہے کہ اللہ تعالی نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانہ کی شکل میں ۔ لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے تو کیا آپ کوخطرہ ہوگیا تھا کہ اس کا میں ۔ لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے تو کیا آپ کوخطرہ ہوگیا تھا کہ اس کا بیان ختم ہوجائے گا اللہ تعالی اور نہیں جسے گا؟

اب جباس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جاکرگی، کہنے لگا کہ واقعی تم فی خات کے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دوبارہ مسافر خانہ میں کھانا شروع کر وادیا اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے ، مسافر خانہ کے مسافر وں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بہتر کی جواب نہیں دیا کرتیں بلکہ بات کوئ کرخاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کوسامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں اور کی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ مردا گر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کرلیگا اور کیے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہذا اگرا کہ موقع پر آ پ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا میں ہرگر نہیں کروں گا،

آپ خاموش ہوجائے ، دوسرے موقع پروہ خوشی ہے بات مان لے گایہ فلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے او پر لازم کرلیں ، اس فلطی کی وجہ سے بات بھی جھوٹی ہوتی ہے ، گر بات کا جواب دینا اپنے اور تفرقہ پیدا ہوجا تا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہوجاتی ہیں تو اس لئے کہ اسے واقع ہوجاتی ہیں تو اس لئے کہ اسے پینہ ہے اگر ہیں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا متیجا چھا نکلے گا۔

## بیوی اچھی ہویابری فائدہ ہے

سوال بمحترم المقام السلام عليكم ورحمة الله وبركات

بعد سلام، گزارش ہے کہ میں نوجوان ہوں۔ شادی کا تقاضہ ہونے کے باوجود دل گوارانہیں کرتا کہ شادی کروں۔ پتہ نہیں بداخلاق ہیوی یا خوش اخلاق ہیوی سے پالا پڑتا ہے تسلی بخش جواب مرحمت فرمائے۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام

جواب: آپ بہرصورت شادی کر لیجئے ایک نو جوان شادی سے کتر اربا تھاستراط نے اسے نفیحت کرتے ہوئے کہا'' تم ہر حال میں شادی کرلوا گرتمباری بیوی نیک رہی تو خوش و خرم رہو گے اورا گرتمبارے بیس بداخلاق بیوی کھی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آجائے گی اور بیدونوں چیزیں انسان کے لیے سؤدمند ہیں۔''

## أيك كران فندرملفوظ

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کدا ہے دوست! تم غم آنے کے پہلے دن ہی وہی کیا کرو جولوگ غم آنے کے تبییرے دن کیا کرتے ہیں۔ فرض کرو گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو تبییرے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کر کے اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں کہ سوگ تو تبین تک ہے۔ تو جب تبییرے دن صبر والا کام کرنا ہے تو دہی کام انسان پہلے دن ہی کیوں نہ کر لے تا کہ صبر کا اجرال جائے۔ یا در کھے کہ بے صبری سے صیبتیں نہیں ٹلا کرتیں البتہ ان مصیبتیوں پر ملنے والا اجرضا کع نہیں ہوجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرالے اجرالے اجرانی کی کوئی کہ جوم ہوجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرانی کے دنسان محروم ہوجایا کرتا ہے۔ اس ملنے والے اجرانی کے دنسان محروم ہوجایا کرتا ہے۔

#### دل کی اصلاح کا تیر بہدف نسخہ

تحكيم الامت مجد دالملة حفرت مولا نااشرف على تفانوي رحمه الله فرمات بين: "الك تودين كى كتابين و كھنايا سننا ووسرا مسائل دريافت كرتے رہنا تيسرا ابل الله كے یاس آنا جانا اور اگران کی خدمت میں آمدورفت نہ ہوسکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات وملفوطات ہی کا مطالعہ کرنا یا انہیں من لیا کرنا ساتھ ہی اگرتھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا جائے تو بیاصلاح قلب میں بہت ہی معین ہاوراس ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبہ (لعنی محاسبننس) کے لئے نکال لینا جاہئے جس میں اپنے نفس ہے اس طرح کی ہاتمیں کرنی جاہمیں۔ "ا الفس ایک دن دنیا سے جاتا ہے موت بھی آنے والی ہے اس وقت بیسب مال و دولت يہيں رہ جائے گا۔ بيوي نيچ سب تخفي حجوز ديں گےاور خدا تعالي سے واسطہ يزئ گا اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھکتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لئے تواینے انجام کوسوچ اور آخرت کے لئے پچھسامان کریے عمر بڑی قیمتی دولت ہے اس کوفضول مت بر با دکر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں پچھ نیک عمل کرلوں جس سے مغفرت ہو جائے مگراس وقت تجھے ىيەخسرىت مفيدنېيىن ہوگى پس زندگى كۇغنېمت سمجھ كراس وقت اپنى مغفرت كاسامان كرلئے''

عمل مخضرا ورثواب وفائده زياده

رسول کریم صلی البّدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مخص ہرنماز کے بعد سورهٔ فاتحداورآییة الكرى اورآل عمران كی دوآیتی ایک آیت:﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (آيت: ١٨) آ فرتك اورووسرى بيآيت: ﴿ فَلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ ﴾ ے ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ (آيت: ٢٤،٢٢) تک يؤها كرے تو ميں اس كا ٹھكانا جنت میں بنادوں گااوراس کوایئے خطیرۃ القدس میں جگہدوں گااور ہرروزاس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں بوری کروں گا اور ہر حاسداور دشمن ہے بناہ دوں گا،اوران براس کونالب رکھوں گا۔ (معارف لقرآن جندہ سنجہ ۳۷)

ملاح...میں نے تواپی آ دھی عمر کھوئی مگرتم نے تو پوری عمر ڈبوئی

ایک بار چندطلباء تفریخ کے لیے ایک کشتی پرسوار ہوئے، طبیعت موج پرتھی، وقت سہانا تھا ہوا نشاط انگیز اور کیف آ ورتھی اور کام پچھ نہ تھا۔ یہ نوعم طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے جالل ملاح دلچیسی کا اچھا ذریعہ اور فقرہ بازی ، نداق و تفریح طبع کے لیے بے حدم وزوں تھا۔ چنا نچہ ایک تیز طرارصا حبز اوے نے اس سے مخاطب ہوکر کہا:

" چهامیان! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟"

ملاح نے جواب دیا: 'میاں میں نے پچھ پڑھالکھانہیں''

صاحبزادے نے مختذی سانس بھر کر کہا'' اُرے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟'' ملاح نے کہا'' میں نے تواس کا نام بھی نہیں سنا''۔

دوسرے صاحبزادے ہوئے 'جیومٹری اور الجبراتو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟''
اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا'' گرآپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ، کی ہوگی؟ ملاح نے جواب دیا سرکار پیشپر کے نام ہیں یا آ دمی کے؟'' ملاح کے اس جواب پر لاکے ایس جواب پر لاکے این ہوانہوں نے بیا جھا'' چھامیاں تہاری لاکے این ہوانہوں نے بیا جھا'' چھامیاں تہاری عمر کیا ہوگی؟ ملاح نے بتایا'' بہی کوئی جالیس سال' لاکوں نے کہا آپ نے اپنی آ دھی عمر بر جادکی اور کھھ بڑھا کھانہیں۔''

ملاح بیچارہ خفیف ہوکررہ گیااور چپ سادھ لی، قدرت کا تماشاد کیھے کہ شتی بچھ ہی دورگئ تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا، موجیس منہ پھیلائے ہوئے بڑھرہی تھیں اور شتی ہی کولے لے رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی ۔ دریا کے سفر کالڑکوں کو پہلا تجربہ تھا ان کے اوسان خطا ہوگئے چرے پر ہوائیاں اڑنے کیس اب جابل ملاح کی باری آئی، اس نے بڑی سنجیدگ سے منہ بناکر پوچھا بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟" لڑکے اس بھولے بھالے ملاح کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی کمی فرست گنوانی شروع کردی اور جب وہ یہ بھاری بھرکم مرعوب کن گنا چے تو اس نے مسکراتے فہرست گنوانی شروع کردی اور جب وہ یہ بھاری بھرکم مرعوب کن گنا چے تو اس نے مسکراتے فہرست گنوانی شروع کردی اور جب وہ یہ بھاری بھرکم مرعوب کن گنا چے تو اس نے مسکراتے

ہوئے یو چھاٹھیک ہے، بیسب تو پڑھالیکن کیا تیرا کی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدانخواستہ کشتی الث جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟''

الركول ميں كوئى بھى تير نائبيس جانتا تھا انہول نے بہت افسوس كے ساتھ جواب ديا " بچاجان! یمی ایک علم ہم سے رہ <sup>ع</sup>یا ہے ہم اسے نہیں سکھ سکے؟''

لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور ہے ہنسااور کہا''میاں میں نے تواینی آ دھی عمر کھوئی مرتم نے تو آج بوری عمر ڈبوئی اس لیے کہ اس طوفان میں تمہار ایر ھالکھا کام زرآئے گا، آج تیرا کی ہی تمہاری جان بچاسکتی ہے اور وہتم جانتے ہی نہیں''۔

آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک ہے ہوئے ہیں صورتحال مہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے، دریا کی موجیس خونخوار نہنگوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں،ساحل دور ہے اور خطرہ قریب کیکن کشتی کے معزز ولائق سواروں کوسب کیجھ آتا ہے مگر ملاحی کافن اور تیراکی کاعلم نہیں آتا، دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے ،لیکن بھلے مانسوں شریف، خداشناسی اورانسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کافن نہیں سیکھا، اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورتحال اوراس عجیب وغریب''تضاد'' کی تصویر تھینجی ہے جس کا اس بیسویں صدی کا ند ب اورتعلیم یافته فر د بلکه معاشره کامعاشره شکار ہے۔ (تحذیشیر صفحہ ۱۰۱)

ڈھونڈنے والاستاروں کی گزرگا ہوں کا اینے افکار کی ونیا میں سفر نہ کرسکا ا بني حكمت كے خم ديج ميں الجھا ايما آج تك فيصلهُ نفع وضرر كرنه سكا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا نہ سکا

## میاں بیوی میں محبت بیدا کرنے کانسخہ

وُمِنْ اينِّ أَنْ خَالَقَ كُوْ شِنْ أَنْفُيكُوْ أَزْوَاجًا يَتَنَكُّنُوْ أَرْيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَا مُودَةً وَرَخْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

اگرآ ب کواین بوی سے اختلاف ہے آپس میں محبت نہیں ہے تواس آیت کو ننا نوے د فعهسی منهائی پرتین دن پڑھ کر دم کریں اور دونوں کھا تیں۔

#### دنيا كى عجيب مثال

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیر ہات بڑی ایجھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی جار ہاتھا کہ ایک شیراس کے بیچھے بھا گااس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر دہ جره جاتا ۔ اے ایک کوال نظر آیا اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگادیتا ہوں جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہرنکل آؤل گاجب اس نے نیچے چھلا تگ ایانے کے لیے و يکھا تو كنويں ميں بانى كاو برايك كالاناگ تيرتا ہوا نظر آيا۔اب چيچھے شيرتھااور نيچ كنويں ميں کالا ناگ تھاوہ اور زیادہ پریشان ہوکرسو چنے نگا کہ اب میں کیا کروں اسے کنویں کی دیوار پر پھھ گھاس اگی ہوئی نظرآئی اس نے سوجا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کرلٹک جاتا ہوں ، نداو بررہوں کہ شیر کھائے اور نیچے جاؤں کہ سانب ڈے، میں درمیان میں لنگ جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گانو میں بھی یا ہرنکل آؤل گاتھوڑی در کے بعداس نے دیکھا کدایک کالا اور ایک سفید جوہا دونوں ای گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کروہ لٹک رہاتھا اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھرادھرد یکھا تواسے قریب ہی شہد کی تھیوں کا ایک چھتەنظرا ياس بركھياں تونبيں تقى مگروه شهدے بحرا موا تفايه چھتە دىكھ كراہے خيال آيا كه ذرا دعیموں توسی اس میں کیسا شہدے چنا نجاس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انتكى يرجب شهدلكا كر چكھا تواہے برا امزاآ يااب وہ است حياتے ميں مشغول ہو كيانہ اسے شيرياد ر ہانہ ناگ یا در ہااور نہ ہی اے چوہے یا درہے سوچیس کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بیمثال دینے کے بعدامام غزالی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں۔"اے دوست! تیری مثال اسی انسان کی سے ...ملک الموت شیر کی مانند تیرے چھے لگا ہوا ہے . قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے...کالا اور سفید چوہا، یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں...گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کا ٹ رہے ہیں...اور پیشمد کا چھتہ دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تولگا ہوا ہے بختے بچھ یادنہیں ،سوچ کہ تیراانجام کیا ہوگا۔''واقعی بات یہی ہے کہانسان دنیا کی لذتوں میں مینس کراینے رب کو ناراض کرلیتا ہے کوئی کھانے، یمنے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی ایجھے عبدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے، یہی لذتیں انسان کو آخرت سے عافل کردیتی ہیں اس کیے جہاں ترک دنیا کالفظ آئے گااس ہے مرادترک لذات ہوگا۔

#### جسم اورروح ... عبرت

علامه ابن قیم جوزی رحمه الله فرماتے بین که:

مجھ کواس محف پر تعجب ہوتا ہے جواپی صورت پر ناز کر کے اکرتا ہوا چاتا ہے اور ابتدائی حالت کو بھولار ہتا ہے۔ انسان کی ابتداء تو وہ لقمہ ہے جس کے ساتھ پانی کا ایک گھونٹ ملادیا گیا ہو۔ اگرتم چا ہوتو ہے کہ لوکہ روٹی کا ایک مکڑا جس کے ساتھ پھے پھل ہوں 'گوشت کی ایک بوٹی ہو دودھ کا ایک بیالہ ہو پانی کا ایک گھونٹ اور ایسی ہی کوئی چیز اور بھی ہوگی ان سب کو جگر نے بوٹی ہو دودھ کا ایک گھونٹ اور ایسی ہی کوئی چیز اور بھی ہوگی ان سب کو جگر ان سب کو جگر کے بیان تا کہ خصورت کمل ان کو حرکت دی تو ماں کے بیٹ میں جا کر ایک مدت تک رہے ہیاں تک کے ضورت کمل ہوئی پھر اس بھی کی شکل میں نکلے جو پیشا ب کے کپڑوں میں تھڑتا ہے۔

يةواس كى ابتدائے اب' انتہا' ایعنی انجام دیکھو۔

مٹی میں ڈال دیاجائے گا۔ جسم کو کیڑے کھا ڈالیس گے۔ ریزہ ریزہ ہوکررہ جائے گا۔ پھر
تیز ہوا میں ادھر سے ادھراڑ اتی پھریں گی۔ جبکہ اکثریہ ہوتا ہے کہ بدن کی مٹی نکال کر دوسری جبکہ
منتقل کر دی جاتی ہے۔ پھر مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک دن لوٹے گی اور
اکٹھا کی جائے گی۔ یہ بدن کا حال ہوا جبکہ وہ روح جس کے ذمہ مل ہے'اس کا حال ہیہ کہ
اگرا دب سے آراستہ ہوئی علم سے درست کی گئ اپنے صافع کو پہچا نا اور اس کے حقوق کو اواکر تی
رہی تو سواری (یعنی بدن) کی کی اور کوتا ہی اس کے لئے نقصان دہ نہ ہوگی اور اگرا پنی جہالت
کی صفت پر باتی رہ گئ تو وہ بھی مٹی کے مشابہ ہے بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے۔

نربنداولاد كے حصول اور زندگی کی تنگی دور كرنے كيلئے بہترين نسخه و يُندِ ذَكْه يا آمُوالِ وَبَنِيْنَ وَ يَجْعُلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَ يَجْعُلُ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ویمبی دیم رومو پرو بیان دیبیس می جبه ویجعی محراته را اگرآپ کے یہاں اولا درینہیں ہے تو حمل تقہرتے ہی نو مہینے تک گیارہ مرتبہ روزانہ

، رو پ سے یہاں اور در بینہ یں ہے وہ اس ہر سے من د ہیے میں می مرتبہ رور ہی۔ بیآیت پڑھئے... رزق کی تنگی کو دور کرنے کیلئے بھی اس آیت کوروز اندسات مرتبہ پڑھئے۔

## سانب کے بیجے وفا دارہیں ہوسکتے

برے دوست کے ساتھ دوتی نہ کریں اور اپنے نسب کو دھبہ نہ لگائیں ،کڑو کے نویں کبھی میٹھے نہیں ہوسکتے جا ہے تم اس میں لاکھوں من گڑؤال دو،کوے کے بچے بھی ہنس نہیں بناکرتے جا ہے تم ان کومو تیوں کی غذا کھلاتے رہوسانپ کے بچے وفا دار نہیں ہوسکتے جا ہے چلو میں دودھ لے کران کو کیوں نہ بلادیں منظل کبھی تر بوز نہیں بنتا ہے جا ہاں پھل کوتم مکہ ہی کیوں نہ لے کے جاؤ۔

حكيم الامت تفانوي رحمه اللدكا اتباع شريعت

فرمایا: معظرت عائش فرماتی ہیں کہ جب آپ کھر میں تشریف لاتے تومسکراتے ہوئے تشریف لاتے تومسکراتے ہوئے تشریف لاتے کون مسکراتا ہوا آ رہا ہے؟ جس پر یہود و منافقین کی زرجھی ہے مشرکین برسر پیکاریمی ہیں وہی کابارامانت بھی ہےاور پھراس بارامانت کودوسروں تک پہنچانا بھی ہےاور پھراس بارامانت کودوسروں تک پہنچانا بھی ہےاور اس کے علاوہ کتنے کثیرامور ہیں جوآ ہے کے ذمہ ہیں۔

فرمایا: سنتاثر استغفاراور ذکراللہ ہے مث جاتا ہے فرمایا جب میں دوسرے کھرجاتا ہوں تو فورا ذکراللہ میں مشغول ہوجاتا ہوں اور ذکر اللہ ای نیت سے کرتا ہوں۔ اس طرح سے بیتاثر والی کیفیت خود بخو د جاتی رہتی ہے۔

## بیوی کا پیاروالا نام رکھنا سنت ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "افا خیبر سمم لا ھلی" بیس تم بیس سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔"

أيك مرتبة يصلى الله عليه وسلم ايخ كمرتشريف لائ اس وقت سيده عا كشه صديقة رضى اللدتعالي عنها بيالے من يانى بى ربى تھيں۔آ ك صلى الله عليه وسلم في دور سے فرمايا جميرا! میرے لیے بھی پچھ مانی بیجادینا۔ان کا نام تو عائشہ تھائیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کی وجه سے حمیرا فرماتے تھاس صدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہرخاوندکو جا سے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسانام رکھے جواسے بھی پسند ہواوراً سے بھی پسند ہو۔ایسانام محبت کی علامت ہوتا ہےاور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو بکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے بیسنت ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرا! میرے لئے بھی سیجھ یانی بیجا دیٹا تو سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سکھھ یانی بیااور سکھھ یانی بچادیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماس تشریف لے محتے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کردیا حدیث میں آیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم یانی ييني لگيرتو آپ رک گئے اور سيدہ عائشہ رضي اللّٰہ تعالیٰ عنعا `سيے يو جيما،' 'حميرا! تو نے کہاں ے لب لگا کریانی بیا تھا؟ س جگہ ہے مندلگا کے یانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہیں نے یہاں سے یانی پیا تھا حدیث یاک میں آیا ہے کہ نی صلی القدعلیہ وسلم نے پیا لے کے رخ کو پھیرا اور اینے مبارک نب اس جگہ پر لگا کریانی نوش فر مایا۔ خاونداین بیوی کوایس محبت دے گا تو وہ کیول کرگھر آیا دہیں کرے گی۔

اب سوچے! کہ رحمۃ للعالمین تو آب صلی اللہ عدید وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اس کے باوجوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچاہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ جائے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاہوا یانی وہ بیتیں ۔ گریہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔

#### بیوی ہے محبت کی باتیں سنئے

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنعا سے فرمایا '' حمیرا! تم مجھے کھن اور چھو ہارے ملاکر کھانے سے زیادہ مجبوب ہو' وہ مسکرا کر بہنے گئی ' اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ مجبوب ہیں۔'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا '' حمیرا! تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔''

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جتنی خشیت اللی تھی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے الل خانہ کی موانست ، پیارا ورمحبت کا تعلق تھا۔ بیہ چیز عین مطلوب ہے اور اللہ تعالی بھی اس چیز کو پہند کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنعا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تصفق ہمیشہ سکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تصاس صدیث پاک کے آئینہ میں ذرا ہم اپنے چہرے کودیک میں کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں۔ آئینہ میں ذرا ہم اپنے چہرے کودیک میں کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں۔ خصرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا تفق کی

حضرت ایاس بن سلمه اسپ والد (حضرت سلمه) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه بازار سے گزرے ، ان کے ہاتھ ہیں کوڑا
مجھی تھا، انہوں نے آ ہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جومیرے کپڑے کے کنارے کولگ گیا اور
فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلاسال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہا
اے سلمہ! کیا تہارا جج کا ارادہ ہے، میں نے کہا جی بال۔

پھر حضرت عمرضی القدت کی عند میرا ہاتھ یکڑ کرائے گھر لے گئے اور جھے چھ سودرہم دیئے اور جھے جھ سودرہم دیئے اور کہا: انہیں اپنے سفر جج میں کام میں لے آنا، اور بیاس ملکہ ہے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں بین جو میں بین جو میں بین ہو میں ایکن میں تو اسے بیزیم کو ماراتھا، میں نے کہا اے امیر المؤمنین! جھے تو دو کوڑ ایاد بھی نہیں رہا فر مایالیکن میں تو اسے نہیں بھولا۔ یعنی میں نے مارتو دیا لیکن سماراسال کھٹکتار ہا۔ (حیاۃ اسی بجد مامنوں)

#### دل کابگاڑنا آسان ہے

اس دل کا بگاڑ نابڑا آسان ہے۔ دیکھئے جیسے کھر کے اندر دوشندان ہوتے ہیں آگروہ کھلے رہیں تو پھرسار ہے کمرے ہیں مٹی آتی ہے۔ اس طرح سے آگر آ نکو کان وغیرہ کا روشندان کھلا رہے تو دل کے کمرہ ہیں مٹی ہےا درآج کل کے نوجوانوں کا توبید دوشندان بندی نہیں ہوتا۔

ایک محف حسن بھری کے پاس حاضر ہوا کہنے لگا محفرت! پیڈ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیے؟ عرض کیا کہ حضرت! آپ درس ویے ہیں وعظ تصبحت کرتے ہیں کیک دل پراٹر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو بید نہ ہوکہ دل سو گئے ہم یوں کہوکہ دل موگئے (مرگئے)۔ وہ بڑا جیران ہوا کہنے لگا محضرت! بیدل مرکبے گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ حکوجوانسان سویا ہوا ہوا ہے جب محوڑ اجائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے اور جو جب محوڑ نے ہے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا ہوا ہوتا ہے۔ جوانسان اللہ کا کلام سے نبی علیہ الصلوق والسلام کا فرمان سے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو فرمان سے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مران سے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مران سے اور پھردل اثر قبول نہ کرے بیدل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دل کو مران سے اور پھردوا آب ہے۔ پھراس کی کیفیت ہی پھھاور ہوتی ہے۔

دل گلستان تھا تو ہر شے سے نیکئی تھی بہار یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا ہداللہ دالوں کی کیفیت ہوتی ہے ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھراللہ کے سواکسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا 'پھر بندہ کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دل کو سنوار نے کے لئے مشائخ با قاعدہ ذکر بتاتے ہیں۔ ہم ان کو با قاعد گی ہے کریں تا کہ دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبرین ہول پھر ہمیں را تو ل کو الحصنے میں مزہ آ کے گئے گھڑ یوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بستر ہی اچھال دے گا۔ الشرے کے لئے گھڑ یوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بستر ہی اچھال دے گا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ جب بیان میں اہل دل کے واقعات سناتے تو فرماتے کہ ان اوگوں کا دل بناہوا تھا۔ اے اللہ ہمارے دل کوہمی سنوار دیجئے۔ حضرت مولا تا گنگوہی کے جوال صاحب زادہ کا انتقال ہو گیا لوگ تعزیت کے لئے آ کے لیکن چپ بیٹے جی کہ کیا کہیں۔ اہل اللہ کا رعب ہوتا ہے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ گھے کے اور آخر کہتے بھی تو کیا گہتے۔ اگر کے کہ رنج ہوا تو اس کے اظہار کی کیا ضرورت

اگر کے کھر کے توہ وخودی کے بیٹے ہیں۔ آخر ہر جملہ جربی کہ کوئی نہ کوئی عابت تو ہوئی وہ کے کہ میر کے کہ اکد حضرت بڑا رہنج ہوا۔ فر ما یا معلوم ہے کہ کئی کیا ضرورت ہے۔ بس پھر سارا مجمع چپ ۔ لوگ آتے تھے اور پھر درج بواتھا بھی جاتے تھے۔ حضرت مولا نا کواس درجہ ہواتھا کہ دست لگ گئے تھے اور کھا نا موقوف ہوگیا تھا لیکن کیا مجال کہ کوئی پھر ذکر کردے۔ میں کہ دست لگ گئے تھے اور کھا نا موقوف ہوگیا تھا لیکن کیا مجال کہ کوئی پھر ذکر کردے۔ میں محمل سے مولانا کہ وہ کہ اللہ کیا کہوں۔ آخر چپ ہوکر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ایک مولا نا ذوالفقار علی صاحب تھے۔ حضرت مولا نامجود حسن صاحب رحمۃ اللہ کے والد بڑے عاشق مزاج اور حضرت حاجی صاحب کے والا وشیدا۔ ان کا بیرنگ تھا کہ جب میں حضرت حاجی صاحب کے انقال کے بعداول مرتبدان سے ملئے گیا تو میری صورت و کھتے تی بڑے جوش کے ساتھ کہا۔

بنال بلبل اگر بامنت سریاری ست که ماادوعاشق زاریم کارمازاری ست (ایبلبل اگر چھوکومیری دوتی کاخیال ہے تورو کیونکہ ہم دونوں لاغرعاشق ہیں اور جارا کام رونا ہی ہے)

اورآ تکھے سے آنسوجاری ہوگئے میں آبدیدہ ہو گیا۔ خیرہ ہاں پیجددل کی بھڑاس نگی۔
حضرت مولانا کنگوہی پراننے بڑے بڑے بڑے صد مات پڑے ہیں لیکن کیا ممکن کہ کسی
معمول میں ڈرافرق آجائے چاشت تہجدا وابین کوئی معمول قضا تو کیا بھی مؤخر بھی نہیں
ہونے پایا۔ یہاں تک کہ کھانا بھی جسب سامنے آیا تواسے بھی خداکی نعمت سجھ کر کھالیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق

حضور سلی الله علیہ وسلم ایک بارراستے ہیں تشریف کے جارہ سے ایک محابی ہے حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دو مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دو مسواکیں پیش کیں حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دو مسواکیں پیش کیں حضور سلی الله علیہ وسلم نے ان کو بخوشی قبول کرلیاءان دومسواکوں میں سے ایک بالکل سیدھی اور ایک نیزھی تھی ۔۔۔۔ حضور سلی الله علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ جوسیدھی تھی وہ اپنے بالکل سیدھی اور ایک نیزھی تھی وہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اپنے باس رکھی۔ (احیا علوم الدین، فرانی) ساتھی کودی اور جونیزھی تھی وہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اپنے باس رکھی۔ (احیا علوم الدین، فرانی)

## نفس کی ہرخواہش پوری نہیں ہوسکتی

ایک بادشاہ کے ہاں بیٹانہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا،'' بھئی! مجھی اپنے بیٹے کولے آنا۔''اگلے دن وزیراینے بیٹے کولے کر آیا بادشاہ نے اسے دیکھااور پیار کرنے لگا بادشاہ نے کہا'' اچھا، اس بچے کو آج کے بعد رونے نہ دینا۔'' اس نے کہا'' بادشاہ سلامت!اس کی ہربات کیے پوری کی جائے۔ ''بادشانے کہا کہاس میں کون می بات ہے، میں سب سے کہد دیتا ہوں کہ بچے کوجس چیز کی ضرورت ہوا ہے یورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔' وزیرنے کہا'' ٹھیک ہے، جی اب آپ اس بچے سے پوچھیں کیا جا ہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا،تم کیا جا ہے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی، بادشاہ نے کہا کہ بیتوبری آسان فرمائش ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہ ایک ہاتھی لا کر بیچے کو دکھا دووہ ہاتھی لے کرآیا بچے تھوڑی دریتو کھیلتا رہالیکن بعد میں پھرردنا شروع کردیا با دشاہ نے یو چھا،اب کیوں رورہے ہو؟اس نے کہاا یک سوئی جاہئے۔ بادشاہ نے کہا بیتو کوئی ایسی بات نہیں چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئی اس نے سوئی کے ساتھ کھیلناشروع کر دیا تھوڑی در بعد اس بچے نے پھررونا شروع کردیا بادشاہ نے کہاارے اب تو کیوں رور ہاہے؟ وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کوسوئی کے سوراخ میں ہے گزاریں۔جس طرح بیجے کی ہرخواہش پوری نہیں کی جاسکتی اس طرح نفس کی بھی ہرخواہش پوری نہیں کی جاسکتی لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا جا ہے۔اس کا علاج بیہے کہاس کی اصلاح ہوجائے۔

#### ہر بلاسے حفاظت

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا که جوشخص شروع دن میں آیۃ الکری اورسورہ مؤمن (کی پہلی تین آیۃ الکری اورسورہ مؤمن (کی پہلی تین آیۃ یتن م سے الیہ المصیر 'تک ) پڑھ لے گا وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا ، اس کو تر مذی نے بھی روایت کیا ہے جس کی سند میں ایک راوی مشکلم فیہ ہے۔ (معارف القرآن جلد عصفو ۱۸)

# ایک لا کچی کا قصہ

مفتی تقی عثانی دامت برکاتهم نے اپنی کتاب تراشے میں ' اشعب طامع' نامی شخص کے بارے میں لکھاہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھااس کے اندر طمع بہت زیادہ تھا، وہ اپنے زمانے کا نامی گرامی طامع تھا حتیٰ کہ اس کی بیرحالت تھی کہ اس کے سمائے اگرکوئی آ دمی اپنا جسم کھجا تا تو وہ سوچ میں پڑجا تا تھا کہ شاید بیہ بیس سے پچھود بینار نکال کر مجھے ہدیہ کر ویگا وہ خود کہتا تھا کہ جب میں دو بندوں کو سرگوشی کرتے و کھتا تو میں بمیشہ بیسوچا کرتا تھا کہ ان میں سے شاید کوئی ہو وہ بعد کر ہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دراشت اشعب کودے دیتا۔ جب وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانیوا لے کود کھتا تو ان سے کہتا کہ بڑے کہتم بڑے لڈو کیوں بنا کمیں؟ بیہتا تو ان سے کہتا کہ بڑے بڑے بیاری درے میں ہی ہیں ہی دے۔

ایک مرتبالا کول نے اس کو گھیرلیا حتی کہ اس کے لیے جان چھڑا نامشکل ہوگیا۔ بالآخر
اس کولیک ترکیب سوجھی وہ لڑکوں سے کہنے لگا کیا تمہیں پر نہیں کہ سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ
رہے ہیں تم بھی ادھر جاؤشا یہ بچھل جائے لڑکے سالم بن عبداللہ کی طرف بھا گے تو پیچھے
سے اس نے بھی بھا گنا شروع کر دیا جب سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچ تو وہ تو بچھ بھی نہیں
بانٹ رہے سے لڑکوں نے اشعب سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایسے بی غلط بات کردی۔ وہ
کہنے لگا کہ میں نے تو جان چھڑا نے کی کوشش کی تھی۔ لڑکوں نے کہا کہ پھرتم خود ہمارے
ہیجھے بیجھے کیوں آگئے؟ کہنے لگا کہ ججھے خیال آیا کہ شایدوہ پچھ بانٹ بی رہے ہوں۔

ہرجائز مراد کے لئے مجرب عمل

اذ تشنت فینٹون رکگ فری النہ اکٹر آئی میں ککٹر بالف میں المکلیک ترموفین المکلیک ترموفین الم کی میں اللہ کہ ترمونی النہ کر ترکی اس کے سواکسی اور پر مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ پر توکل کریں اس کے سواکسی اور پر مجروسہ نہ کریں مدد اور کامیا بی اس کے ہاتھ میں ہے جوسب کا بیدا کر نیوالا ہے۔ ہر جائز مراد کے لئے چودہ مرتبہ فدکورہ آیت گیارہ دن تک پڑھیں۔

## حضرت عثان رضى اللدتعالي كي حكمت يبودي كيساته

سیدنا عثان غی رضی الله تعالی عنه کوالله رب العزت نے خوب مال دیا تھالیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے متع بئر رومه أيك كنوال تفاجوا يك يهودي كي ملكيت مين تعااس وقت مسلما نوں كويا في حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھاوہ اس یہودی ہے یانی خرید تے تھے جب سیدنا عثان غنی رمنی الله تعالیٰ عند نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے باس محنے اور فرمایا کہ بیہ کنوال فروخت کردو۔اس نے کہا،میری تو بوی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں ہیجوں گا۔ یہودی کا جواب س کرسید تا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ آ ہے آ دھانچ ویں اور قیمت بوری لے لیس وہ یہودی نہ بچھ سکا اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، ہال تھیک ہے آ دھاحق دوں گااور قیمت بوری لوں گا۔ چنانچاس نے قیت پوری لے لی اور آ وهاحق دے دیا اور کہا کہ ایک دن آپ یانی نکالیس اور دوسرے دن ہم یانی نکالیں سے۔ جب حضرت سیدنا عثان عنی رضی اللہ تعالی عندنے اسے بیے دے دیے تو آب نے اعلان کردیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کا فرسب بغير قيت كالله ك لي يانى استعال كرين جب لوكون كوايك دن مفت يانى طن لكا تو دوسرے دن خرید نے والاکون ہوتا تھا چنا نچہوہ بہودی چندمہینوں کے بعد آیا اور کہنے اِگا، جی آپ مجھے سے باقی آ دھا بھی خریدلیں آپ نے باقی آ دھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف كرديا (خليات فقير: جلد ومنوس)

كندذبهن كاروحاني علاج

وَعَلَمُكُ مَالَهُ فَكُنُّنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصَلْ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا َ اگرآپ کابچه یا کوئی طالب علم کند ذبهن بهوتو ایک سواکیس مرتبه بیرآیت پانی پردم کر کے روزانہ بلا کمیں ان شاءاللہ اس کی برکت سے عالم فاضل بوجائیگا۔

# چندارشادات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اللہ کے زندہ دل ہونے کاراز

فرمایا: که ذکرالله سے لطافت کے ساتھ بشاشت بھی قلب میں بڑھ جاتی ہے اس لئے اہل اللہ زندہ دل ہوتے ہیں مردہ دل نہیں ہوتے۔ مال کی نزوں

فرمایا: کہ جیسے پیٹ کی غذا الگ ہے ماکولات ومشروبات اور آنکھ کی غذا الگ ہے مبصرات اورکان کی غذا الگ ہے مسموعات۔ای طرح ول کی بھی ایک غذا ہے اور وہ محبت ہے۔دل کی غذا محبت ہے۔ول کا عزبیں۔ول کواس میں لذت آتی ہے۔ پھرجس کا محبوب ناتص ہواس کی لذت تو ناقص ہوگی اور جس کا محبوب ایسا کا الی ہو کہ اس سے زیاوہ کوئی بھی محبوب نہ ہواس کی لذت سب سے زیاوہ ہوگ۔ایمان وعمل صالح اختیار کرنے پر دنیا ہی میں غذائے روحانی بعن حق تعالی کی محبت کا مل عطام ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذائیں۔ روحانی بعن حق تعالی کی محبت کا مل عطام ہوگی جس سے زیادہ دل کی کوئی غذائیں۔ قلب کا اثر:

فرمایا: کہ قلب کا اثر انسان کے کلام اور لباس تک ظاہر ہوتا ہے کہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے تیر کات میں اثر ہوتا ہےا ور محبت میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ گنا ہوں سے دل کمز ور ہوجا تا ہے

فرمایا: کہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے ہے فارُ اللّٰہِ الْمُوْقَدَةُ الّٰتِی تَطَلِعُ عَلَی الْا فَنِدَةِ اس کا اصل کی قلب ہے اور دعویٰ ہے کہا جاتا ہے کہ گنہگارکا دل بے چین ہوتا ہے اس کوراحت وچین نصیب نہیں ہوتا گناہ ہے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجزید نزول حوادث کے دفت ہوتا ہے کہ مقلی اس دفت مستقل مزاح رہتا ہے اورد کی لوگ حواس با ختہ ہوجاتے ہیں۔

#### ہروفت جمعیت قلب کی فکر میں نہرہو

فرمایا: کہ ایک باریک بات کہتا ہوں اس کیطرف کم التفات ہے لوگوں کو وہ یہ کہ اگر جعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہر دفت رہنا کہ جعیت میسر ہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی۔ اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت بہر ہو حکتی ہے کہ قلب اس کی تخصیل کے خیال سے خالی ہو۔ جمعیت بہر ہو حکتی ہے جمعیت جمعیت اللہ والوں کی راحت کا راز

فرمایا: کہ ساری پریشانیوں کا مداریجی تجویز ہے کہ انسان اپنے لئے یا اپنے متعلقین کے لئے ایک خیالی پلاؤ پکالیتا ہے کہ بیلڑ کا زندہ رہے اور تعلیم یافتہ ہواوراس کی اتنی تنخواہ ہو۔
پھر وہ ہماری خدمت کرے اور اس طرح بیر مال ہمارے پاس رہے۔ اس میں یوں ترقی ہو اور اتنا نفع ہواس طرح شیخ چلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھ نہ پچھ ہندہ کھ ہندو ہے قائم کر لئے جاتے ہیں۔ اگر پہلے ہے کوئی تجویز نہ ہوتو پریشانی مجھی پاس نہ پھٹے۔ اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آ رام وراحت و سرت میں ہیں۔

یریشانیاں دور کرنے کی تدبیر

ایک صاحب کا ایک لمباخط آیا جسمیں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے جواب میں تحریر فرمایا: کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دینا چاہیے وہ جوکریں اس میں راضی رہے یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کر کے دیکھے۔ راحت حاصل کرنے کا گر

فرمایا: که ایک بار حصرت گنگوہی ؒنے فرمایا کہ سی سے سی تنتم کی توقع مت رکھو چنانچہ مجھ سے بھی مت رکھو۔ بیہ بات دین ودنیا کا گرہے جس شخص کی بیرحالت ہوگی وہ افکار وہموم سے نجات پاوے گا۔ راحت کی جانبی

> فرمایا کردنیا کوآ دی جس قدر مختصر لے ای قدرراحت ہے۔ اللہ تعالی قلوب کا آپریشن کرتے ہیں

فرمایا: کہ جس طرح والدین بیچے کے قبل کا اپریشن کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی قلوب

کا آپریش کرتے ہیں جبکہ دلول میں غفلت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں کی عظمت سے دل پر پردے پڑجاتے ہیں تو مصیبت اور بلا کے نشتر ول سے دلول کا خراب مادہ نکالا جاتا ہے اوران کی اصلاح کی جاتی ہے پس یہال بھی بافعل تکلیف ہے اور وہال بھی مگرانجام دونوں کا راحت ہے فرق اتنا ہے کہ وہاں راجت قریب ہے کہ پندرہ ہیں ہی دن میں وہل میں نشتر دینے کے بعد صحت ہوجاتی ہے اور یہاں بعید ہے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا جبکہ مصائب کا ثواب ملے گا۔

سكون بين عمل مطلوب ہے:

کسی بی بی کے شوہر کا انتقال ہوگیا اس کے عدم سکون پر پیٹھنیق بیان فرمائی کے سکون مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے ظاہری بھی باطنی بھی مطلوب ہے باطنی ہروفت کے واسطے وہ عمل جواختیار میں ہے مثلاً صبر اختیار میں ہے وہی مطلوب ہوگا سکون و دلجمعی اختیار میں اس لئے وہ مطلوب نہ ہوگا۔

اہل اللہ کے قلب میں کسی کی ہیںہ نہیں ہوتی

فرمایا: کہ اہل علم کے دل میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی یوں کسی مصرت کی وجہ ہے ڈرجاویں اور بات ہے ایسے آ دمی کٹ کھنے کتے ہے بھی ڈرتا ہے گران کے دل پر کسی کی ہیبت نہیں ہوتی۔ مومن کو ہریشان کرنے والی چیز

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر بے لڑکے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً النقات اور رغبت نہیں اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے فرمایا: کہ قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجرا یک چیز کے اور کوئی چیز نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہوا ور جو بھی حالت ہووہ تھوڑی ہے اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو کوئی وجنہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہواس لئے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے مشلاً تعلیم اولاد کے لئے شفیق استاد کا تلاش کر دینا ، کاغذ قلم دوات کا مہیا کر دینا کتابوں کا خرید دینا۔ مزید بران علم کے منافع وفضائل سنانا۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہواس پرضا وتفویض ہی سے کام لینا مناسب ہے۔

#### قلب كى صفائى

قلب کی صفائی اصلاح اعمال ہے ہوتی ہے وظائف صرف معین ہوتی ہیں۔ دل کی اصلاح `

قلب کی اصلاح سے عمال درست ہوجائے ہیں،اصلاح ظاہر وباطن دونوں کی ضرورت ہے۔ دل کے اطمینان کانسخہ

اطمینان تب حاصل ہوگا جب خدا کی یاد بڑے ھے گی حزن کھنے گا۔ حق تعالیٰ کی یادے جمعیت قلب حاصل ہوتی ہے۔

یر بیثانی کولذیذ کرنے والی چیز

اس وفت آپ کوالی چیزیتلانا چاہتا ہوں جو پریشانی کولذیذ کردے کیونکہ میں کہہ چکا

کہ پریشانی تو جنت سے پہلے ختم نہیں ہوسکتی۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ پریشانی کولذیذ کر دیا
جائے۔ اور یہ بھی ایک طرح پریشانی کا خاتمہ ہی ہے۔ تو میں ایس بات بیان کرنا چاہتا ہوں
جواعمال میں کام آئے اور ففلت سے روکتی رہے اور پریشانی کے وقت ہمت بندھائے اور
وہ نئی بات نہیں بلکہ وہ وہ ہی ہے جس کا نام قرآن میں کہیں تقوی ہے کہیں اعتصام تحبل الله
ہے اور اس کا نام ذکر نعمت بھی ہے۔

#### وتتمن سيحفاظت

#### ہرمصیبت سے بردھ کرمصیبت

ایک مخص کے دو جڑوال نے پیدا ہوئے اوران کی کمراو پرسے نیے تک بالکل چہال محص ۔ ڈاکٹر وں کو جمع کیا گیا کہ بیدو نے بیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ اس کوحل کروان کو آپریشن کرکے الگ کر دو۔ ڈاکٹر ول نے کہا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو دونوں مرجا کیں گے۔ اس لئے کہ جوشہ رکیس ہیں وہ دونوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں کی پرورش کی گئی اب مال بے جاری ایک کودودھ پاتی تو دومر الٹاپڑ اہوا اور جب دومرے کو بیاتی تو دوائٹاپڑ اہوا ہے۔

غرض وہ اس طرح سے پائی رہی یہاں تک کدنیچ پانچ چے برس کے ہوگئے۔ان کی تعلیم
کابندو بست کیا گیا خدا کی قدرت کدایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علوم وین حاصل کرنے کا
اورا یک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علوم معاش حاصل کرنے کا۔ دونوں کے لئے عالم متعین کے
گئے ایک اچھا عالم بن گیا اور ایک بڑا کر بجویٹ بن گیا۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کیا
کرتے۔جو بھائی دنیا طلب تھا وہ کہتا کہ ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے۔ ہروقت کی
مصیبت میراجی کھیلنے کو جا ہتا ہے اور تیرادل نہیں جا ہتا گرمجورا تخھ کو جانا پڑتا ہے۔

اورا گریس استخام کے لئے جانا جا ہوں اور تیرا بی نہیں جا ہتا تو بھی تھے کو جانا پڑتا ہے تو کئی اپنے دل کی بات نہیں کرسکتا ہے۔ لہذا ہم سے زیادہ کوئی مصیبت بین نہیں ہے۔ بین کردیندار بھائی کہتا کہ بھائی صبر کرواس سے بڑھ کر بھی تو مصیبت آئی ممکن ہے اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر مصیبت ہو بی نہیں سکتی۔ وہ تصیحت کرتا کہ بیدمت کہواللہ کے یہاں مصیبتوں کے فرزانے بھی بہت ہیں خداکی قدرت کہ دیندار بھائی کا انقال ہو گیا۔ تو پھر داکٹروں کو فرزانے بھی بہت ہیں خداکی قدرت کہ دیندار بھائی کا انقال ہو گیا۔ تو پھر داکٹروں کو فرخ کیا کہا کہ اگر لاش کائی گئی تو یہ بھی مرجائے گا۔ اب لاش و نیا دار بھائی کے کمرے پر ہے۔ سوتا ہے تو مردہ کمرے کے اور پہیٹا ہے تو مردہ کمرے کے اور پہیٹا ہے تو مردہ کمرے کے اور پہیٹا ہے تو مردہ کمرے کہا کہ ایکٹروں کو جاتا ہے تو مردہ کمر پر۔ استخاء کو جاتا ہے تو مردہ کمر پر۔ اس وقت مردہ کمرے کہا کہ ایکٹروں کے کہتا تھا تو وہ مصیبت لا کھ درجہ بہتر تھی جب کہ بھائی زندہ تھا۔ تو اس نے توجہ کی اور صبر کیا اور کہا کہ اے اللہ بس کرواگراس سے بڑی مصیبت آ

## مریض کے لئے اجروثواب

صدیت پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیار پڑجا تا ہے تو اللہ دب العزت فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جوآ وازنگل رہی ہے بینی جون ہوں ، ہوں ہوں ، ہر ہر مرتبہ کراہنے پر سجان اللہ کہنے کا اجراکھا جائے۔ اوراگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخے گئے تو فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ تم لا اللہ الاللہ پڑھنے کا اجراس کے نامہ اعمال میں کھو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجراس کے نامہ اعمال میں کھو اجراس کے نامہ اعمال میں کھو۔ اجراس کے نامہ اعمال میں کھا جا تا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اجراس کے نامہ اعمال میں کھا جا تا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جا تا ہے جس طرح کہ مصلے کے اوپر کھڑے ہوکر تہجد پڑھنے والے کو اجردیا جا تا ہے اور جب وہ آ دی اپنی بیاری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو التہ دیا جا تا ہے۔ اور بلٹ میں دیمن پر بلٹ بلٹ کر شلے کر نے کا اجردیا جا تا ہے۔

## آ بت كريمه كي فضيلت

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی آ دی بہار ہوجائے تواس کو چاہئے کہ یہ پڑھ لے۔ لگرالله اِلگا اُنت سُبُعناف آیا کی کُنٹ میں الظلمین اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آ دمی اپنی بہاری میں اس کو چالیس مرتبہ پڑھ لے تو اگر صحت ملی تو اللہ تعالیٰ گنا ہوں سے پاک فرما ویں گے اور اگر اس بہاری میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑ افرمادیں گے۔

#### جادوكاروحاني علاج

قُلْمَا لَا تَخَفَّ إِنَّكَ اَنْتَ الْكَالَ وَالْقِ مَا فِي يَوْيَنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا لِيَّا صَنَعُوا كَيْنُ الْمِيرُ وَلَا يُقْلِحُ السِّعِرُ حَيْثُ اتَّى ٥ صَنَعُوا لِيَّا صَنَعُوا كَيْنُ الْمِيرُ وَلَا يُقْلِحُ السِّعِرُ حَيْثُ اتَى ٥

اگرآپ کوشک ہے کہ آپ پر جادو کیا گیاہے 'یا علامتیں محسوب ہورہی ہوں تو جادو کے اثر کوختم کرنے کے لئے گیارہ دن تک سود فعہ مذکورہ آپت پڑھ کرا پنے او پر پھونکیں 'یا اور کسی پر شک ہوتواس پر پڑھ کر پھونکیں 'اس عمل کے دوران کوئی دوسر اعمل نہ پڑھیں۔

# نیکی کا تھم اور برائی ہےروکنے کی فضیلتیں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تہ ہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جونہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ، نیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا او نچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کرخوش ہوں سے اور وہ نور کے خاص منبروں پر ہوں گے ، اور پہچانے جا کیں گے ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بوجھایار سول اللہ تعالیٰ عنہم نے بوجھایار سول اللہ تالہ علیہ وسلم ) وہ کون لوگ ہیں ؟

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندوں کواللہ کامحبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کامحبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتی ہیں میں نے عرض کیا یہ بات توسمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کواس کے بندوں کامحبوب بنا کیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں آر ہاہے کہ وہ اللہ کے بندوں کواللہ کامحبوب کیسے بنا کیں گے؟

آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلوگ اللہ کے بندوں کوان کا موں کا تھم دیں گے جو کام اللہ کو مجبوب اور پہند ہیں اور ان کا موں سے روکیس کے جو اللہ کو پہند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پہندیدہ کام کرنے لگ جا کیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جا کیں گے۔ (حیاۃ العجابہ: جلدہ صفحہ ۸۰)

حضرت حذیفه درضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نبیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں ان دونوں کوکب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں بیدا ہوجا کیں گی جو بنی اسرائیل میں بیدا ہوئی تھیں۔

میں نے بوچھایارسول اللہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہوگئی تھیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں فرم پر سے لگیں ،اور دین علم بدترین لوگوں میں آجائے اور بادشا ہت چھوٹوں کے ہاتھولگ جائے تو پھراس وقت تم زبر دست فتنہ میں مبتلا ہوجاؤ گئے تم فتنوں کی طرف چلو

مے اور فتنے بار بارتہاری طرف آئیں مے۔ (حیاۃ السحابہ: جلد استحاری)

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عندفر ماتے جیں کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک واضح راسته پر رہو سے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نه ہوجا کیں۔ ایک جہالت کا نشہ سدوسرازندگی کی محبت کا نشہ۔

اورتم امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرتے رہو مے ادراللہ تعالی كراستے ميں جہاد كرتے رہو كے ادراللہ تعالی كرتے ميں جہاد كرتے رہو كے ليكن جب دنيا كى محبت تم ميں طاہر ہوجائے كی تو پھرتم امر بالمعروف اور نبی عن المنكر نہيں كرسكو ہے، اور اللہ تعالی كر راستے ميں جہاد نہ كرسكو ہے، اس زمانے ميں قرآن اور صديث كو بيان كرنے والے ان مہاجرين اور انصار كی طرح ہوں مے جوشروع ميں اسلام لائے تھے۔ (حياة السحابہ: جلد ہمنے ۵۰۸)

#### نظر بددوركرنے كاوظيفه

حفرت جرئل عليه السلام نظر بد دوركر نكا ايك خاص وظيفه حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كوسكها يا اورفر ما يا كه حضرت حسن وحفرت حسين رضى الله تعالى عنها يريزه كروم كيا كرور ابن عساكر بيل به كه جرئيل عليه السلام حضور صلى الله عليه وسلم كه پاس تشريف لائ آب صلى الله عليه وسلم اس وقت غزده تقد سبب يو چها تو فرما ياحسن اورحسين رضى الله تعالى عنها كونظر لك كن به فرمايا يه يائل جيز ب نظر واقع كتى به در آب نه يركمات يزهكر انبيس بناه بيس كول ندويا؟ حضور صلى الله عليه والمن القليم فا الوجه الكريم ولى اللهم فا المسلطان العظيم والمن القليم فا الوجه الكريم ولى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين والحسين من انفس المجن واعين الانس."

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عام ہے اور آپ صلی دونوں نے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: لوگو! اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: لوگو! اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولا دکوائی پناہ کے ساتھ بناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولا دکوائی پناہ کے ساتھ بناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعانہیں۔ (تنمیرابن کیر: جلدہ صفیہ ۲۵)

## ایک علمی نکته

یہاں ایک علمی نکتہ ہے' آپ کا مخالف جس طریقے ہے آپ کو پریشان کررہا ہے اور آپ اس کے اوپر بیشان کررہا ہے اور آپ اس کے اوپر میر کررہے ہیں اس صبر کی وجہ سے انقدر ب العزت اس طریقے پر آپ کو سکون اور اطمینان عطافر مائیں گے۔جس انداز سے بندے کو مم ملتا ہے اگر وہ صبر کر لے تو اس انداز سے اس کوخوشی عطا کر دی جاتی ہے۔

ایک اصول بیجئے قرآنی فیصلہ بیجئے کہ جن اسباب سے انسان کوم اور مصیبت پہنچی ہے اگر وہ صبر کرلے گا القدر ب العزت انہی اسباب پرعز تیں عطافر مادیں گے تو پھر غمز دہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جب کوئی الیں بات پیش آئے تو انسان پہاڑی طرح اپ ول کو بردا کر کے اور پھر دیکھے کہ رب کر یم کس طرح مہر بانی فرماتے ہیں۔

ہم بدلہ نہ لیں :عام طور پرہم کی بچے پراس کی طاقت سے زیادہ بو جو نہیں ڈالئے ،

الانکہ سوطر ت کی ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں تو کیا سوچتے ہیں اس رب کریم کے بارے میں جواپنے بندوں پر مہر بان بھی ہے ، رحمان بھی ہے ، غفور بھی ہے ، عفو بھی ہے ، وہ پر وردگارا پنے بندے پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کیسے ڈال دیں گے۔اس لئے غم اور مصیبت تھوڑے وقت کے لئے آتے تو ہیں گر بندے کے درجات کو بڑھانے کے لئے آتے تو ہیں گر بندے کے درجات کو بڑھانے کے لئے آتے تو ہیں گر بندے کے درجات کو بڑھانے کے لئے آتے ہیں۔تو مبر کرتے رہے 'ونیا میں بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا بدلہ لینے والا پر وردگار بہت بڑا ہے۔ہم بدلہ لیس گے تو کیا لئے سے ہیں اور اگر پر وردگار نے بدلہ لینے والا پر وردگار بادر گروردگار نے کے لئے اللے کیا تھے ہیں اور اگر پر وردگار نے بدلہ لیس کے تو کیا نے سکتے ہیں اور اگر پر وردگار نے بدلہ لیس کے تو کیا ہے کے جو الا پر وردگار کا بدلہ تو بھر دیا دیا دیا ہے گے۔

## غول بیانی ( بھوتوں ) کود نکھرکراذ ان دینا

اً ركونی شخص جوت پریت دیجے تواس کو بلند آواز ہے اذان کہنی چاہئے۔ حفرت سعد بن ابی وقاص رضی القد تعلیہ وسلم کو سعد بن ابی وقاص رضی القد تعانی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ترجمہ: جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلول میں شمودار ہوں تواذ ان کہوں (معنف عبدارزاق جدد معنوی ۱۹۳۶)

ہرانسان کےساتھ چوہیں گھنٹوں میں ہیں فرشتے رہتے ہیں

تفیرابن جریریں واردہواہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ فرمائے! بندے کے ساتھ کئے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو بائیں جانب والے پرامیرہے، جب تو کئی نیکیاں کرتاہے وہ ایک کے بجائے وس لکھتا ہے۔ جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتاہے وہ کہتا ہے ذرائھ ہم جاؤ، شاید تو بہ واستعفار کرے۔ تین مرجہ وہ اجازت مانگا ہے تب بھی اگر اس نے تو بہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے۔ (اللہ ہمیں اس سے بھی اگر اس نے تو بہ نہ کی تو یہ نہ کی تو یہ نہ کی تو یہ نہ کی اور شنہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے۔ (اللہ ہمیں اس سے بھی اگر اس نے تو بہ نہ کی تو یہ نہ کی تو یہ نہ کی اور شنہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے۔ (اللہ ہمیں اس سے بھی اگر اس نے تو بہ نہ کی تو یہ نہ کی تو یہ نہ کی اور شنہ اس سے بھی اگر اس سے تین شر ما تا۔

اللّٰد کا فرمان ہے کہ انسان جو ہات زبان پرلاتا ہے اس پرنگہبان متعین اور مہیا ہے اور دوفر شنتے تیرے آ گے پیچھے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ لَهُ مُعَفِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُوْنَهُ مِنْ أَعْرِ الله ﴾ (سورة الرعداا)

ترجمہ: ہرخص (کی حفاظت) کے لئے پچے فرشتے (مقرر) ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے،

پچھاس کے آگے پچھاس کے پیچھے کہ وہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ '(بیان القرآن)

اورا کی فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھا ہے ہوئے ہے جب تو اللہ کے لئے تو اضع اور
فروتی کرتا ہے وہ تجھے بلند درجہ کر دیتا ہے اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ
تجھے بہت اور عاجز کر ویتا ہے اور دوفر شنہ تیرے ہونوں پر ہیں۔ جو درود تو مجھ پر پڑھتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے طاق میں نہ چلی جائے ، اور دوفر شنہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے طاق میں نہ چلی جائے ، اور دوفر شنہ تیری آئھوں پر ہیں۔ یہ دس فرشتہ ہر بی آئے ہیں ایک جائے ، اور دوفر شنہ تیری آئھوں پر ہیں۔ یہ دس فرشتہ ہر بی آئے ہیں ایک ماتھ ہیں کے ساتھ ہیں کی جردن کے الگ ہیں ، یوں ہرخض کے ساتھ ہیں فرشتہ من جانب اللہ مؤکل ہیں۔ (تھیرابن کیئر جلد موقعی)

# صبركا كيل

حضرت عمران بن الحصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک ناسور پھوڑے کے اندر ہتیں سال ہتلار ہے ہیں جو پہلے تھا اور حیت لیٹے رہتے تھے کروٹ ہیں قضائے لیے سکتے تھے۔ یعنی ہیں برس تک حیت لیٹے کھانا بھی پیا بھی عبادت کرنا بھی قضائے حاجت کرنا بھی۔ آپ اندازہ سیجئے ہیں برس ایک انسان ایک پہلو پر پڑار ہے اس پر گتی عظیم تکلیف ہوگی؟ کتی بڑی بیاری ہیا رہی انسان کی کیفیت تھی۔ لیکن چرہ اتنا ہشاش عظیم تکلیف ہوگی؟ کتی بڑی بیاری ہے؟ بیتو بیاری کی کیفیت تھی۔ لیکن چرہ اتنا ہشاش بیاش کہ سی تندرست کووہ چرہ میسر نہیں اوگوں کو چرت ہوتی کہ بیاری اتنی شدید کہ برس گزر گئے کروٹ نہیں بدل سکتے اور چرہ دیکھوتو ایسا کھلا ہوا کہ تندرستوں کو بھی میسر نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! بیکیا بات ہے کہ بیاری تو اتنی شدید اور آپ کے چرے پر لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! بیکیا بات ہے کہ بیاری تو اتنی شدید اور آپ کے چرے پر اتنی بیاشت اور تازگی کہ کی تندرست کو بھی نصیب نہیں؟ فرمایا:

جب بیاری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا میں نے بیکہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے عطیہ ہے اس نے میرے لئے بھی مصلحت مجھی۔ میں بھی اس پر راضی ہوں۔
اس صبر کا اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ میں اپنے بستر پر روز اند ملائکہ علیم السلام سے مصافح کرتا ہوں۔ مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔غیب میرے اوپر کھلا ہوا ہے۔
اتو جس بیارے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہوجائے۔ ملائکہ کی آ مدور فت محسوس ہونے لئے اس کے لئے تو بیاری بزار درج کی نعمت ہے۔
لگے اسے مصیبت ہے کہ وہ تندرتی چاہے؟ اس کے لئے تو بیاری بزار درج کی نعمت ہے۔
حاصل یہ کہ اسلام کی بیخصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرسی میں تسلی دی۔ بیار کو کہا کہ تیری بیاری انٹد تک بینی کے کا ذریعہ ہے تواگر اس میں صبر اور احتساب کرے اور اس حالت یہ صابر اور راضی رے گا تیرے لئے بہت ہی درجات ہیں۔ (خطبات عیم الاسلام ن میں میں میں اور اس عالت

#### احاديث صحيحه كي تعداد

"منداحادیث جونی کریم صلی الله علیه وسلم سے سیحے سند کے ساتھ بلاتکرار مروی ہیں وہ کل جار ہزار جارسو ہیں۔" (توضیح الافکار جلداصفح ۲۱) چنانچدار باب صحاح نے بھی ندکورہ تعداد کے قریب قریب اپنی کتابوں میں احادیث کی تخریخ کی ہے۔ (رسالہ دارالعلوم صفحہ ۱۰، اُوا کتوبر ۱۹۸۹ء)

#### صبركيليج مددگارتضورات

علامدابن جوزی رحمداللد فرماتے ہیں: تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے جو بھی محبوب و پہندیدہ اور تکلیف دہ علالت کے بیش اور تکلیف دہ عالات کے بیش آنے پر خصوصاً جبکہ تکلیف دہ عالات کا زمانہ طویل ہوجائے اور کشادگی و فراخی سے ناامیدی ہونے گئے۔

ایسے وقت میں مصیبت زدہ کوایسے توشہ کی ضرورت ہے جس ہے اس کا سفر قطع ہو سکے اوراس توشہ کی مختلف صورتیں ہیں۔

ایک تویہ کہ مصیبت کی مقدار کے متعلق سو ہے کہ اس کا اور زیادہ ہوتا بھی ممکن تھا۔ ایک یہ کہ اپنی حالت کو دیکھے کہ اس کے پاس مصیبت سے بزی نعمتیں موجود ہیں مثلاً کسی کا ایک بیٹا مرگیالیکن دوسرااس سے عزیز بیٹا موجود ہے۔

ایک بدکردنیا میں اس مصیبت کا بدلد ملنے کی امیدر کھے۔

ایک بیکه آخرت میں اس اجر پر ملنے کوسو ہے۔

ایک بیرکہ ایسے حالات پڑجن پرعوام مدح وتعریف کرتے ہیں۔ان کی مدح وتوصیف کا تصور کر کے لذت حاصل کر ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے کے تصور سے لطف اندوز ہو۔

ایک بیجی ہے کہ سوسچے کہ ہائے وادیلا کرنا پچھ مفید نہیں ہوتا بلکداس ہے آ دمی مزید رسوا ہوجا تا ہے۔ان کے علادہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کوعقل وقہم غلط بتلاتے ہیں۔صبر کے راستہ ہیں ان تصورات کے علاوہ کوئی اور تو شدکا منہیں آ سکتا۔

لہٰذا صابر کو جاہے کہ اپنے کوان میں مشغول کرنے ان کے ذریعہ اپنی آ زمائش کی گھڑیاں یوری کرے اور صبح صبح منزل پر پہنچ جائے۔

#### جمعه کے دن ظہر باجماعت پڑھنا

مسئلہ: اگر چندآ دمی سفر میں ہوں تو نماز ظہر جمعہ کے روز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اوران کو (اگرنماز جمعہ نہ پڑھیں تو) ظہر یا جماعت ہی ادا کرنا جا ہے ۔ ( فاوی دارانعلوم دیو بند سفیہ ۹۸)

# متكبري طرف الله تعالى نظررحت يينبين ويكصت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے ایک مرتبہ اپنی نی تمین پہنی،
میں اے دیکھ کرخوش ہونے گئی وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے فرمایا: کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت اللہ تمہیں (نظر رحمت ہے) نہیں دیکھ رہے ہیں،
میں نے کہا یہ کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ
جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندہ میں عجب (خود کواچھا سمجھنا) پیدا ہوجاتا ہے تو جب تک
وہ بندہ زینت جھوڑ نہیں دیتائی وقت تک اس کا رب اس سے نا راض رہتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ہیں نے وہ تمیض اتار کرائی وقت صدقہ کردی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید بیصدقہ تمہارے اس عجب کے گناہ کا کفار ہ ہوجائے۔ (حیاۃ الصحابہ جلد اصفے ۳۹۹)

#### مسواک کے بارے میں عبرت ناک واقعہ

علامدائن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ کدا یک فخض ابوسلا مدنا می جوبھری مقام کا باشندہ اور نہایت ہے باک اور بے غیرت تھا اس کے سامنے مسواک کے فضائل ومنا قب اور محائن کا ذکر آیا تو اس نے ازراوغیظ وغضب قتم کھا کر کہا کہ ہیں مسواک کو اپنی سرین ہیں استعال کروں گا۔ چنا نچاس نے اپنی سرین ہیں مسواک تھما کراپنی شم کو پورا کر کے دکھایا۔ اور اس طرح مسواک جہنا نچاس نے اپنی سرین ہیں مسواک تھما کراپنی شم کو پورا کر کے دکھایا۔ اور اس طرح مسواک کے ساتھ شخت ہے جرمتی اور ہے اوبی کا معاملہ کیا جس کی پاواش ہیں قدرتی طور پر ٹھیک نوم ہینہ بعداس کے پیٹ ہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اور پھرائیک (بدشکل) جانور جنگلی چو ہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کے ایک بالشت چا رانگلی کی وم، چار پیر، مجھلی جیسا سراور چار دانت باہر کی جانب نگلے ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی بیجانور تین بار چلایا جس پراس کی پی آگے بوخی اور سرکچل کراس نے جانور کو ہلاک کردیا اور تیسر سے دن شخص بھی مرگیا۔ (فغائل سواک صفورہ)

# شكركے لئے تنين لا زمي عناصر

''شکر''کی حقیقت ہیہے کہ محن حقیق کی نعمتوں کا اس طرح اقر ارکرنا کہ اس ہے دل میں مصن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گویا''شکر''کے تین لازی عناصر ہیں۔
(۱) - اس بات کا اقرار واعتراف کہ جتنی نعمتیں جھے حاصل ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے مضل اپنے فضل وکرم سے جھے عطافر مائی ہیں۔
کی طرف سے ہیں اور اس نے محض اپنے فضل وکرم سے جھے عطافر مائی ہیں۔
(۲) - چونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے پر استے فضل وکرم کی بارشیں برسارتھی ہیں اس لئے کا مُنات میں میرے لئے اس سے برا محبوب کوئی نہیں ہونا جا ہئے۔

(۳) اللہ کے بے پایاں انعامات کا فطری تقاضا ہے ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کی اطاعت کروں اور اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کروں بہ الفاظ و گیر جونعتیں اس نے محصوطا فرمائی ہیں ان کو انہی کا موں میں خرچ کروں جواس کی مرضی کے مطابق ہیں اور ان کا موں میں خرچ کرنے ہے بچوں جواس کی مرضی کے خلاف ہیں۔

جب یہ تین جذبات کسی انسان کے دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو ''نصوف'' کی اصطلاح میں اسان کے دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو ''نصوف'' کی اصطلاح میں اسے کہاجا تا ہے کہ اس مخص نے ''مقام شکر'' کو حاصل کرلیا ہے۔ (بالسنی عمر) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا شکر نصف ایمان ہے۔ (مکاشفۃ القلوب)

بقول ایک اللہ والے کہ لوگو! میں نے اللہ کی اتن ناشکری کی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر فر مایا آج ہمارے وانت نے کھانے کھاتے کھاتے کھاتے گھس گئے۔ پر زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں تھی ۔

> عزت نيك نامى اورصحت بدن كيلي محرب مل فَلْمُوالْعُمُدُّرُدِ السَّمُونِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَالْمِنْ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِنْزُ الْعَكِيمَةِ

اگرآپ کوعزت و آبر واور و قار حاصل کرنا ہؤیا بخار کو دور کرنا ہؤیا زخم کوٹھیک کرنا ہؤیا ایجھے کاموں میں نام بیدا کرنا ہؤیا <sup>عمل</sup> کاوزن بھاری کرنا ہوتو روز ندند کور ہ آبت سات مرتبہ پڑھیں۔

# شكركرنے كے طريقے

ہاری حالت میہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یو چھے کہ سناؤ جی کام کیسا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ بس جی گزارہ ہے۔ حالانکہ بیروہ آ دمی بات کرر ہا ہوتا ہے جس کی کئی دکا نیس ہیں' کئی مکانات ہیں' و واگرخود کھانی لیتا ہے تگراس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں وافر مال یڑا ہوتا ہے لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے۔اوخداکے بندے! تیری زبان کیوں چھوٹی ہو گئ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں ادائبیں ہوتیں اگر کوئی وزیر تیرے بیج کی نوکری لکوا دے تو جکہ جکہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لکوا دی۔ارے! اس بندے نے تچھ پرچھوٹا سا احسان کیا تو اتنا احسان مند ہوتا ہے' تیرے بروردگار کے تھے بر کتنے احسانات ہیں تو اس کے احسانات کی تعریف نہیں کرتا۔ یو جھا بھی جاتا ہے۔ ناؤ' کاروبارکیسا؟ او جی بس گزارہ ہے۔ تجھے جا ہے تو بیتھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے۔میری اوقات اتن نہیں تھی جتنارب کریم نے مجھے عطا کردیا میں تواس قابل نہ تفامیں پروردگارکا کن الفاظ ہے شکرا دا کروں۔ میرے دوستو! ہم اپنے رب کے گن گایا کریں' کہا کریں کہ بروردگار نے مجھ پرا تنا کرم کیا کہ یقیناً میں اس قابل نہ تھا' میں بوساری زندگی سجدے میں پڑار ہوں تو بھی اس ما لک کاشکرا دانہیں کرسکتا' میں تو ساری زندگی اگر اس کی عبادت میں گزاردوں تو پھر بھی حق ادانہیں کرسکتا۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اس نتم کا جواب دیں جس سے بروردگار کی عظمتیں ظاہر ہوں اس کی تعریقیں ہوں کہ بروردگار نے ہم برکتنے احسانات کئے ہمیں اس کے شکرا داکرنے کاسیق پھرسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کوایئے گردکتنی ہی نعتیں ایسی نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ رب کریم کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ میں تواس کاشکر بھی اوانہیں کرسکتا۔

امتحان وغيره مين كاميابي كيلئة مجرب عمل

فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَكُ لَا يِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۗ

فتح اور کامیابی کے لئے یا امتحان میں آسان پر چول کے گئے جانے سے پہلے سات دفعہ بیآ یت پڑھیں۔

#### بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقہ کا ثواب

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں حجته الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیارہوگیا تھا، جب حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں انے کہا میری بیاری زیادہ ہوگئ ہے اور میں مالدار آ دمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اینادو تہائی مال صدقه کردوں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ، میں نے کہا آ دھا مال صدقہ کردوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں ، میں نے کہا کہ تہائی مال صدقہ کردوں ، آپ نے فر مایا : ہاں تہائی مال صدقہ کردواور تہائی بھی بہت ہے ، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤیہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ ، اور وہ لوگول کے سامنے ہاتھ کھیلاتے پھریں ، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی مندیں دضا کے لئے کروگاس پر تہ ہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گاحتیٰ کہ تم جولقمہ اپنی بیوی کے مندیں ڈالوگاس پر تھی اجر ملے گا۔

میں نے کہایارسول اللہ! مجھے توابیا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میراانقال یہاں مکہ میں ہوجائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کرکے گیا تھا تو میں اب بینیں چاہتا کہ میرایہاں انقال ہو۔حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں تمہاری زندگی کمی ہوگی (اور تمہارااس مرض میں یہاں انقال نہ ہوگا) اور تم جو بھی نیک عمل کروگے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت ناکہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا (چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا بیذر بعد ہے)

اے اللہ! میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کوآخرتک پہنچا (درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹے نہ پائے) اور (مکہ میں موت دے کر) انہیں ایز یوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں قابل رخم سعد بن خولہ ہے (کہ وہ مکہ سے ہجرت کرکے گئے متھا وراب یہاں فوت ہوگئے ہیں ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان پر یہاں فوت ہوئے ہیں ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان پر ترس آر ہاتھا) (حیاۃ الصحابہ جلد اصفی ۱۳۵۸)

#### فطری تقاضوں میں بھی اتباع سنت مقصود ہے

فرمایا .....اللہ تعالیٰ کے لئے فطری محبوں کواجا گر کر وتو تہیں اللہ تعالیٰ ہے محبت ہو جائے گی۔ جیسے ہمیں ماں باب سے اور رشتہ واروں ہے محبت ہے۔ بیاس لئے ہونی چاہئے کہ آئخضرت سلم اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والدین عزیز واقر باء سے محبت تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اپنی از واج ہے محبت ہے۔ مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بہت محبت ہے عالم امکان میں میں نے ان سے زیادہ کی سے عقلی محبت نہیں کی اس طرح مجھے حضرت عاکشہ سے بہت محبت ہے اکہ میں اس میں معذور ہوں۔ سے بہت محبت ہے کہ میں اس میں معذور ہوں۔

آپ نے فرمایاد کیموش اپنی بینی حضرت فاطمہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب وہ آتی
ہیں فرطِ محبت سے کھڑا ہو جاتا ہوں اس طرح نواسے حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں اس جب وہ آتے ہیں فورا گود میں لے لیتا ہوں خطبہ کے دوران بھی اگر آ جا کیں تو فرطِ محبت سے اس وقت بھی گود ہی میں لے لیتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے اعز ہوا قرباً سے بھی محبت کرتا ہوں ان سب باتوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی اپنے بچوں اور دشتہ داروں سے محبت کرواوراس میں نیت میری پیروی کی کرواگر تم نے اپنے بچوں سے بیار کیا تواس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جذبہ کا تم نے جے استعال کیا اور برخل محبت کی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہو جائے گی اور وہ ہم سے راضی ہو جا تمیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہا تمیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہا تمیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہا تمی کرتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بناد ہے گی۔

فرمایا: .... زندگی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہئے کہ حضور گوکون کی چیزیں محبوب تھیں اور کون کون کون کی غذا تیں بیند تھیں؟ پھرتم بھی انہیں اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غذا میں مجھے مثلاً لوگی بیند ہے۔ ٹرید بیند ہے۔ شہد بیند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کوتم افتار کرو کھانے کی چیزی تو ضرور کھائی جاتی جیں اور ان سے لذت بھی اٹھائی جاتی ہیں اور ان سے لذت بھی اٹھائی جاتی ہیں میں تارہ سے گا۔ کیکن تم اس نیب سے کھاؤ کہ حضور نے ان کو کھایا تھا۔ اس طرح ان شاء اللہ محبت بڑھے گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے وقت تمام اداؤں میں جمھے دوز انو ہو کر کھانا کھاتا ہوں۔ جمھے کپڑوں میں سفید کپڑا بہت بیند ہے انہذا تم بھی میری بیند کوانھ تیار کرو۔

#### حضرت حاجي صاحب كاانتاع سنت ميں پنفر باندھنا

فرمایا: اس پر مجھے حضرت حاجی صاحب کا داقعہ یاد آیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کئی فاقے گزرے کوئی ذریعہ نہیں تھا ایک دوست متمول تھے ان سے میں نے کہا مجھے پانچ رویے قرض دے دیجئے انہوں نے انکار کردیا۔

#### ع ویکتا تھا میں' کہ شہی نے اشارہ کر دیا

اس يرميس نے الله كى رضاير راضى ہوتے ہوئے صبر كيا، ميس نے سوحا الله تعالى كو يونبى منظور ہے آخرکار جب بھوک نے بہت ستایا تو میں نے اپتھر اٹھائے پیٹ پر ہاندھ لئے' فرماتے ہیں کہ پھر کا بید برباندھنا تھا کہ آئکھیں روشن ہوگئیں دل روشن ہوگیا۔ایسے معلوم ہوا کہ جیسے دل پرسکینہ نازل ہورہی ہے بیرسب اتباع سنت کی دجہ سے تھا اس حالت ہیں مجھے بشارت ہوئی میں نے دیکھا کہ دونو جوان حسین وجمیل ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لئے ہوئے میری طرف سامنے سے مسکراتے ہوئے جلے محیج حصرت کے خادموں نے کسی وقت یوجھا حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا دونوں حصرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھےان کی زیارت ہے مجھے یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالی مجھے الہامی مضامین القاء کریں سے کیونکہ حضرت جبرائیل تمام انبیاء یروی لاتے تھے۔حضرت میکائیل کی زیارت سے معلوم ہوا کہ مجھ برفاقہ مہیں آئے گا، حضرت حاجی صاحب فرمائے ہیں کہ اس بشارت کے بعد مجھ پر بھی فاقہ نہیں آیا نيز فرمايا كهيس الله يربحروسه كرت بوئ كهتابول كهمجه يتعلق ركفنه والياورمير يسليلي میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی اور فاقہ تبھی نہیں آئے گا۔ نیز میرے ملسلے کے لوگوں کو اللہ تیارک و تعالی علوم عطافر مائیں گے اور تیسری بات بیے ہے کہ ان شاء التدسب کا خاتمه ایمان پر ہوگا۔ الحمد ننداب تک تو یہی و یکھا ہے ایسا ہی ہور ہا ہے۔ خدا کرے ہمارے اور آپ سب کا معاملہ بھی ایہا ہی ہؤاللہ تعالی نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑ کرید والت بے بہاعظا فرمائی اس لحاظ ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں اپنے مقدر پرجمیں ناز کرنا جاہتے ہیں ہے ہے مقبول بندوں ہے وابستگی کی وجہ ہے ہے۔ باقی ہم میں صلاحیتیں وغیرہ کیجہیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی بحر تھجورین دیں اور وہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، حضرية ابو ہرمرہ رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: اسلام ميں مجھ ير تين ايسي براي مصیبتیں آئی ہیں کہ ویسی بھی بھی مجھ پرنہیں آئیں۔ ایک تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال كأحادثه كيونكه مين آب كالمميشه ساتهد بن والامعمولي ساساتقي تفار دوسر ح حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کی شہادت کا حادثه۔ تیسرے توشه دان کا حادثه، ، لوگوں نے بوجھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند! توشدوان کے حادثے کا کیا مطلب؟ فرمایا ہم ایک سفر میں حضورصلی الله علیه وملم کے ساتھ تنے آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے ابو ہر رہے وضی الله تعالیٰ عنة تمہارے پاس کھھ ہے؟ میں نے کہا توشہ دان میں کچھ محجوریں ہیں۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ و میں نے محجورین نکال کرآ پ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیں۔آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرااور برکت کے لئے دعا فرمائی، پھرفرمایا دس آ دمیوں کو بلاؤ، میں دس آ دمیوں کو بلا لایا، انہوں نے پیپٹے بھر کر تھجوریں کھائیں۔پھرای طرح وں وں آ دی آ کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ سارے لشکرنے کھالیا اورتوشه دان میں پھربھی تھجوریں چے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوہریرہ! جب تم اس توشد دان میں ہے تھجوریں نکالنا جا ہوتواس میں ہاتھ ڈال کرنکالنااورا ہے الثانانہیں۔ حضرت ابوہر رہ دضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں اس میں سے نکال کر کھا تا رہا۔ پھر حضرت ابو بمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھا تارہا۔ پھر حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عند کی ساری زندگی میں اس میں سے کھا تارہا۔ پھر حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کی ساری زندگی میں اس میں سے کھا تار ہا پھر جب حضرت عثان رضى الله تعالى عنه شهيد مو كيَّة ميراسامان بهي لث كيا اوروه توشه دان بهي لث كيا - كيامين آب لوگوں کو بتا نہ دوں کہ میں نے اس میں کتنی تھجوریں کھائی ہیں؟ میں نے اس میں سے دوسووس يعنى ايك ہزار پياس من سے بھى زيادہ مجورين كھائى ہيں۔ (حياة الصحابہ جند اصفياا ١)

#### حقوق العباد

تحکیم الامت حضرت تھانو گ کے ایک مرید تھے جن کو آپ نے خلافت بھی عُطا فرما دی تھی اوران کو بیعت اورتلقین کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت والاکی خدمت میں تشریف لائے ان کے ساتھ ان کا بحی تھا انہول نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی اور بنجے کو بھی ملوایا کہ حضرت بیمیرا بچہ ہے اس کے لئے دعا فرما د بیجئے ۔حضرت والانے بیچے کے لئے دعا فر مائی'اور پھرویسے ہی یو حیولیا کہ اس بیچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر ۱۳ اسال ہے حضرت نے یوچھا کہ آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آ دھا مکٹ لیا تھا یا پورا مکٹ لیا تھا؟ انہوں نے جواب ویا که حضرت آ دها مکث لیاتھا۔حضرت نے فرمایا: که آپ نے آ دها مکث کیسے لیاجب که بارہ سال سے زائد عمر کے بیچے کا تو پورائکٹ لگتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قانون تو یہی ہے کہ بارہ سال کے بعد مکٹ پورالینا جا ہے اور یہ بچہ اگر چہ ۱۳ سال کا ہے کیکن و کیھنے میں ۱۳ سال کا لگتا ہے اس وجہ ہے میں نے آ دھا مکٹ کے لیا۔حضرت نے فرمایا: اٹاللہ وا نا الیہ راجعون \_معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کوتصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی ۔ آ پ کوابھی تک اس بات کا حساس اورادراک نہیں کہ بچے کوجوسفر آپ نے کرایا' بیررام کرایا۔ جب قانون بیہ کہ ۱۶ سال سے زائد عمر کے بیچے کا فکٹ پورالگتا ہے اور آپ نے آ دھا فکٹ لیا تو اس کا مطلب رہے کہ آپ نے ریلوے کے آ دھے تکٹ کے پینے غصب کر لئے اور آپ نے چوری کر آپ۔اور جو مخض چوری اورغصب کرے ایبا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا۔لہٰذا آج ہے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت واپس کی جاتی ہے۔ چنانجہ اس بات بران کی خلافت سلب فر مالی - حالا تکه اینے اورا دو وظائف میں عبادات اورنوافل میں' تہجداوراِشراق میں'ان میں ہے ہر چیز میں بالکلاسیخ طریقت پرکمل تھے'لیکن پیلطی کی کہ بیجے کا مکٹ یورانہیں لیا' صرف اس عنظمی کی بنا برخلا فٹ سلب فر مالی۔

#### بِعظمے ہوئے کوراہ راست پرلانے کانسخہ وَهِ کَ يُنْهُ مَا الصِّرَاطُ الْمُنْتَقِيدُهُ ۚ

اگرآپ سیدهی راه سے بھٹک جائیں'اچھائی برائی کی تمیز ندر ہے تو آپ تین سوتیرہ دفعہ ندکورہ آیت پانی پردم کرکے اس وقت تک بیتے رہیں جب تک آپ کی حالت سدھرند جائے۔

#### مجد د فھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ

حضريت والارحمة الله عليه كى طرف سے اپنے سارے مريدين اور متعلقين كويہ بدايت تھی کہ جب بھی ریلوے میں سفر کرؤا درتمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرایدا دا کرؤ پھرسفر کرو۔خود حضرت والا کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے ارادے ہے منیشن ہنچے گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا۔ آپ اپنا سامان نے کراش دفتر میں ہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرا ناتھااور جا کرلائن میں لگ گئے۔ اتفاق ہے گاڑی میں ساتھ جانے والا گارڈ وہاں آ گیااور حضرت والاکود کھے کر پیجان لیا اور یو چھا کہ حضرت آپ یہال کیے کھڑے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں۔گارڈنے کہا آپ کوسامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں' آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جار ہا ہوں آپ کوزائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔حضرت نے یو حیھا کہتم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارڈ نے کہا کہ میں فلاں سیشن تک جاؤں گا۔ حضرت نے یو چھا کہ اس سیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈنے کہا اس شیشن ہر دوسرا گارڈ آئے گا' میں اس کو بتا دوں گا کہ بیدحضرت کا سامان ہے اس کے بارے میں کچھ یو چھ چچھ مت کرنا۔ حضرت نے یو چھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ گارڈنے کہا کہ وہ تواور آ مے جائے گا'اس سے پہلے ہی آ پ کاشیش آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تواور آ گے جاؤں گا یعنی آخرت کی طرف جاؤں گا اوراینی قبر میں جاؤں گا' وہاں پر کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں مجھے سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرا ہیا دا کئے بغیر جوسفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دونووماں پرکونسا گارڈ میری مددکرے گا؟

# ول کی بیاری کے لئے مجرب نسخہ

ول پر ہاتھ رکھ کرایک سو گیاہ مرتبہ سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمُدِہ پڑھ کردم کرے ان شاء اللّٰہ فائدہ ہوگا۔ بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ حكيم الامت اورصفائي معاملات

تھیم الامت حضرت تھانویؒ کے یہاں معاملات کی جس قدرصفائی تھی اس کی مثال کم ملتی ہے۔ اپنے مریدوں کو بھی اس کی تاکید کر رکھی تھی اور وابستہ دوسر بےلوگوں کو بھی اور ساتھ بی اپنی ذات کو بھی مقوق العباد کا معاملہ ذرا بخت بھی ہے کہ جب تک بندہ خودمعاف نہ کر دے معاف ہوتا ہی نہیں اس کی اہمیت ہی کا بیاڑ تھا کہ آپ نے ۱۹۲۲ء میں ایک معذرت نامہ چھپوا کرتقسیم کرایا اس میں تحریر فرماتے ہیں۔

'' بیاحقر' افقر' افرا را دل' کام کا اکف' نام کا اشرف' تمام ان حفرات کی خدمت میں جن کا کوئی حق میر بے دمہ ہوخواہ وہ حق مالی ہوجس کا اہتمام ضعیف وقلیل ہے' اورخواہ وہ حق غیر مالی ہو جسے کسی کو ناحق کچھ کہدلیا ہو یا انتقام میں مساوات سے متجاوز ہو گیا ہوئیا کسی کو ناحق بدنی ایذ اپنچائی ہوان سب اہل حقوق کی خدمت میں دست بستہ نہایت لجاجت و کوناحق بدنی ایذ اپنچائی ہوان سب اہل حقوق کی خدمت میں دست بستہ نہایت لجاجت و حاجت سے درخواست کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ سے عوض لے لیں' اورخواہ حسبتہ للہ معاف فرما دیں۔ میں ان دونوں صورتوں میں ان کا شکر گزار رہوں گا' کہ مجھ کو محاسبہ آخرت سے بری فرمایا اور معافی کی صورت میں دعا بھی کرتا رہوں گا' کہ میرے ساتھ مزید احسان فرمایا خدا کے واسطے اہل حقوق میری حیات تک خواہ اپنے گذشتہ اور آ کندہ حقوق معاف فرما دیں خواہ شری طریق اور شرائط پر اس کا عوض بالمثل لے لیں' اور حیات کے بعد معاف بی فرما دیں'

اسے پورے غور سے بڑھے اور اندازہ لگائے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمتہ حقوق العباد سے اپنے آپ کو کس طرح پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں اپنی ساری غلطیوں اور جول چوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ گوارہ نہیں فرہ نے کہ کسی کا کوئی حق مرنے کے بعد باقی رہ جائے اور اس کی آخرت میں جوابد ہی کرنی پڑے بااس کی وجہ سے کوئی و بی نقصان برداشت کرنا پڑے اللہ تعالی حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے براسبق دے گئے اور اسپنے مانے والول کے لئے بڑی عمدہ مثال جھوڑ گئے۔ (اداملاجی خطبات)

# ظالم كظلم سيحفاظت كانبوي نسخه

حضرت ابورافع رحمدالله تعالى كهتے بين كه حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما في الله تعالى عنهما في الله تعالى عنهما في مور مور) حجاج بن بوسف سے اپنى بيٹى كى شادى كى ، اور بيٹى سے كها: جب وہ تهمارے پاس اندر آ ئے توتم بيدعا پڑھنا: "كَوْ اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْكُويْمُ سُبِعَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. "
رَبِ الْعَرُسُ الْعَظِيمَ وَالْمَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. "

ترجمہ:۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو علیم اور کریم ہے اللہ پاک ہے جوعظیم غرش کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کارب ہے۔''

حضرت عبداللدرض اللدتعالى عندنے كہاجب حضور صلى الله عليه وسلم كوكوئى سخت امر پیش آتاتو آپ صلى الله عليه وسلم بيدعا پر صفت راوى كہتے ہیں: حضرت عبدالله درضى الله تعالى عنه كى بينى نے بيد عا پر هى جس كى وجہ سے جاج اس كے قريب ندآ سكار (حياة الصحابہ جلد السحفة السمامية الله على الله على

خطوط ميں بسم الله لکھنا جائز ہے یا ناجائز

خطانویوی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہرخط کے شروع میں ہم اللہ لکھی جائے لیکن قرآن دسنت کے نصوص واشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ ہم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس کاغذی بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیز میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہوجائے گا۔

آج کل عموماً ایک دوسرے کو جو خط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کہہ لئے کم یہ میں پڑے میں نہ لکھے۔ (معارف القرآن جلد ۱ سفرے ۱۵)

#### ذہن اور حافظہ کے <u>لئے</u>

سات سوچھیای مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفاب کے وفت پیئے تو ذہن کھل جائے گا اور حافظ قوک ہوجائے گا۔انشاءاللہ!

# نورقلبي كيحفاظت

سیایک موئی سی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بیخ کا ہے۔ ہم عام لوگ تو بھی بھی ایی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسی بڑے برا اللہ کے ماتھ نماز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آجا تا ہے۔ گر جب مجد سے باہر نگلتے ہیں تو گھر بینچنے سے پہلے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ گر جب مجد سے باہر نگلتے ہیں تو گھر بینچنے سے پہلے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ گر جب مجد سے بائی قطرہ قطرہ کر کے نیکتار ہتا ہے۔ اس طرح ہمارا حال ہوتا ہوجا تا ہے کیونکہ اس میں سے بائی قطرہ قطرہ کر کے نیکتار ہتا ہے۔ اس طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ مجد میں بیٹھ کرعبادت کی تو دل میں نور بھر گیا لیکن جیسے ہی مجد سے باہر گئے اور لوگوں سے مطبق و دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور بدنظری وغیرہ کی وجہ سے وہ نور نیکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اس نور کوضا کے کر بیٹھتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے۔

میں نے خودایک مرتبدد یکھا کہ ایک بیت الخلاء میں بالٹی پڑی تھی۔اس کے اوپر والی ٹوئٹی بندتھی مگرلیک تھی اوراس میں سے ایک ایک قطرہ پانی عبک رہاتھا۔ پچھ دیر کے بعد پوری بالٹی بھر گئے۔ وہال ایک لوٹا بھی رکھا ہوا تھا اور وہ ٹوئٹی کے قریب سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کو بھرنے کے لئے ٹوئٹی کھولی تو بھرتا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں چیز ول کود کھے کر جیران ہوا کہ بالٹی کے اندرکوئی سوراخ نہیں ہے اوراوپر بندٹونٹی سے ایک ایک قطرہ پانی عبک رہا ہے مگر چونکہ پانی محفوظ ہور ہا ہے اس لئے تھوڑی ویر کے بعد پوری بالٹی بھرگی اور جس لوٹے کوسوراخ تھا اس کے اوپر ہم نے توثی پوری کھول دی مگر دہ بھرا ہی نہیں ۔۔۔ ہم اوگ اس برتن کی مانند ہیں جس میں سوراخ تھا۔ اس لئے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ ضائع ہوتا رہتا اس برتن کی مانند ہیں جس میں سوراخ تھا۔ اس لئے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے اور اللہ کے ولی کی مثال اس بالٹی کی مانند ہی ان کے دل کی بائی نور سے بھری رہتی ہے۔۔

#### ایک ہزارجلدوں والی تفسیر

ایک تفسیر'' حدائق ذات بهجهٔ 'ایک ہزارجلدوں میں تھی اب اس کا وجود باتی نہیں۔ بجیس جلدوں میں سورۂ فاتحہ کی تفسیر تھی اور پانچ جلدوں میں بسم اللّٰہ کی تفسیر تھی۔ (علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے)

#### خوف خدا هوتوايبا

آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملنا' اس لیے گناہ نہیں کر بات ـ جبكه جارے اسلاف ایسے متق اور پر بیز گار ہوتے تھے كدان كوا كر گناه كا موقع بھي ملتاتھا تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ..... ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کوعیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔وہ جا ہتا تھا کہ ان کوئل کروا دے مکراس کے وزیرنے کہا کہ بیس اس کے اندر بہادری اتن ہے کہ اگریہ مسى طرح جارے فرہب برآ جائے تو بہ جاری فوج کا کمانڈرا نچیف ہے گا۔ایسا بندہ آپ كوكبال سے ل سكے كا۔ اس نے كما اچھا ميں اس كواسين قدمب ير لانے كى كوشش كرتا مول ....اس كاخيال تماكمين اس كولا في دون كا حينانيداس في ان كولا في وياكم محقي سلطنت دیں گئم ہمارا مذہب قبول کرنو۔ مگرانہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔اس دوران اس کی نو جوان بینی نے یو چھا' ابا جان! آپ پریشان کیوں بیٹے ہیں؟ اس نے کہا' بینی! بیمعاملہ ہے وہ كَيْخِكُنُ ابا جان! آب مجھاجازت دي تو ميں اس كو Track (راسته ) پر لا تي موں \_ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کرے میں بند کروا دیا اور اس لڑی سے کہاتم اے Track (راستہ) پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لئے کھانا لاتی اور بن سنور کر سامنے آتے۔اس کا پیسب پچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح جالیس ون تک کوشش کرتی رہی مگرانہوں نے اسے آ کھا تھا کربھی نہ دیکھا۔ جالیس دن گزرنے کے بعدوہ ان سے کہنے نگی کہ آپ کیسے انسان ہیں دنیا کا ہر مردعورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدرخوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایک نہیں۔ اور میں تمہارے لئے روزانہ بن سنور کرآتی رہی مگرتم نے بھی آئکدا تھا کربھی نہیں دیکھا' اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مردنہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت كى طرف و يكف سے منع فر مايا ہاس كئے ميں نے آپ كى طرف توجہيں كى۔ ال از کی نے کہا کہ جب حمہیں پروردگار کے ساتھ اتن محبت ہے تو بھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات

دو۔ چنانچانہوں نے اس اڑی کودین کی ہاتیں سکھانی شروع کردیں۔ شکار کرنے کوآئے شکارہ وکر چلے۔۔۔۔۔ہالآخر دہ اڑی کلمہ اسلام قبول کرنے پر آ مادہ ہوگئی۔ لہذا انہوں نے اس کوکلمہ پڑھا کر مسلمان بنادیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے گئی کہ اب میں سلمان ہوں لہذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بنائی جس کی وجہ سے ان تا بعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی اور وہ اڑکی خود بھی محلات چھوڑ کرمسلمانوں کے ساتھ جلی گئی۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔۔

حیرت کی بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ان کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے جالیس دن تک تنہائی میں کوشش کرتی رہی گرانہوں نے اس کی طرف آ نکھا تھا کربھی نہ ویکھا۔۔۔۔یا اللہ! ہمیں تو جرانی ہوتی ہے۔۔۔۔فرشتوں کوبھی تعجب ہوتا ہوگا۔ یہ س لئے تھا؟ اس لئے کہ ان کا تزکیہ ہوچکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی۔۔۔۔گرآج نوجوانوں کی حالت الی ہے کہ وہ گناہ اس لئے ہیں کرپاتے کہ کوئی گناہ کے لئے تیار نہیں ہوتا ور نہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کردے تو گناہ کے لئے ابھی تیار ہیں۔۔

# قرآن کی دوآ بیتی جس کوتمام مخلوق کی پیدائش سے دوہزارسال پہلےخودر حمٰن نے لکھ دیا تھا

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے دوآ بیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کوتمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خودر حمٰن نے اپنے ہاتھ سے لکھودیا تھا۔ جو خص ان کوعشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لئے قیام المیل یعنی تبجد کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوان دوآ بنوں پڑتم فرمایا ہے جو مجھے اس نزانہ خاص سے عطافر مائی ہیں جوعرش کے نیچ ہیں اس لئے تم خاص طور پران آ بنول کو سکھو، اورا بنی عورتوں اور بچول کو سکھاؤ۔

ای لئے حضرت فاروق اعظم اورعلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا کہ جمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آ دمی جس کو پچھ بھی عقل ہو وہ سور ہ بقر کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا .....وہ دوآ بیتیں سورۃ البقرہ کی آخری دوآ بیتیں ہیں۔ (معارف القرآن جلداصفی ۲۹۳)

#### دوعجيب دعائمين

آپ بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگا کریں کہ اے اللہ! شیطان مردوں کوہم ہے دور کر دیجے۔ چونکہ اللہ والے دعا ئیں مانگتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ میں۔ رابعہ بعری رحمۃ اللہ علیہا جب رات کو تبجہ کیلئے اضی تھیں قود و بجیب دعا کمیں مانگی تھیں۔
(۱) ۔۔۔۔۔اے اللہ! رات آگئی۔ ستارے چھٹک چکے دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لئے اللہ! تیرادروازہ اب بھی کھلا ہے میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔
(۲) ۔۔۔۔۔اے اللہ! جس طرح آپ نے آسان کوز مین پر گرنے سے روک ہوا ہوا ہا کی طرح شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ جب انسان اس طرح اپنے مرکز تا ہے و بھر اللہ تو بھر تو بھر

امام ما لك رحمه الله تعالى كاوا قعه

بعض حاسدوں نے اہام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ کی سخت مار پہیٹ کی ، خلیفہ وقت سزاویتا چاہتا تھا، آپ نے سواری پرسوار ہوکرشہر میں اعلان کیا، میں نے ان سب کومعاف کیا، کسی کو سزاوینے کا کوئی حق نہیں۔

#### امتِ محديه برتين بانوں كاخوف

ایک حدیث میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مجھا بی امت پر تین باتوں کا خوف ہے اول یہ کہ مال بہت ال جائے جس کی وجہ ہے باہمی حسد میں جتلا ہوجا کیں اور کشت وخون کرنے گئیں۔ دوسری یہ کہ کتاب الله سامنے کھل جائے (یعنی ترجمہ کے دریعہ ہرعامی اور جائل بھی اس کے بچھنے کا مدمی ہوجائے ) اور اس میں جو با تیں بچھنے کی تبیس ہیں۔ یعنی متشابہت ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے گئیں ، حالا نکہ ان کا مطلب الله تعالی ہی جانی ہے ان کا علم بروھ جائے تو اسے ضالع کردیں اور علم کو بردھانے کی جنبوجھوڑ دیں۔ (معارف القرآن جلد ہوں)

#### ايك عجيب واقعه

حفرت ثابت بنانی رحمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں حفرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو فے کے علاقے ہیں تھا، ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دور کعت پڑھ لوں۔ ہیں نے نماز سے پہلے فم المومن کی آ بیتی الیہ المعیر سک پڑھیں، اچا تک و یکھا کہ ایک فضی میرے پیچھے ایک سفید فچر پر سوار کھڑا ہے۔ جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس فخص نے جھ سے کہا کہ جب ہم غافر اللّذنب کہوتو اس کے ساتھ بیدعا کرو : یَاغَافِرُ اللّذَنْبِ اِغْفِر لَیْ " لیمنی اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه

ہ بت بنانی رحمہ القد تعالیٰ کہتے ہیں یہ فیصت اس سے سننے کے بعد جوادھرد یکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ہیں اس کی تلاش ہیں باغ سے درواز ہے پر آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا مخص یمنی لباس میں یہاں سے گزراہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا مخص نہیں و یکھا۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں ریجی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ البیاس علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں اس کا فر کرنہیں۔ (معارف القرآن جلد مے 100)

#### توبه کرتے وقت رونے کی فضیلت

یادر کھیں کہ توبہ کرتے وقت رونے کو معمول نہ مجھیں بلکہ کوشش کریں کہ تھوں ہیں سے آنسوموتوں کی طرح کرنے شروع ہوجا کیں۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نمی علیہ السلام کا وعظائن رہے تھے۔ وعظ سفتے ہوئے ایک صحابی زارو قطار رونے لگ گئے۔ ان کی حالت و کھے کرنی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ بیآج اللہ تعالی کگ گئے۔ ان کی حالت و کھے کرنی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ بیآج اللہ تعالی کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہاں پر موجود سب لوگوں کے گناہوں کو معاف ہوجائے تو وہ معاف ہو گئے گئی بات عرض کروں کہ اگر تیکوں پر گنبگاروں کی تو بہ کا اجرواضی ہوجائے تو وہ بھی گنبگاروں پر رشک کرنے لگ جا کی کہ انہوں نے استے بڑے برے بڑے گناہ کئی خوش نصیب ایک تو بہ کی کہ اللہ نے این کے گناہوں کوان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلک کی خوش نصیب لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی تو بہ کے تو اب کو پورے شہر کے گنبگاروں پر تقسیم کردیا جائے اللہ درب العزت سب گنبگاروں کی مغفرت فرمادیں۔

# رزق میں برکت کے لئے ایک مجرب عمل

مولانا شاه عبدالغنی پھولپوری رحمداللدتعالی نے فرمایا که حضرت حاجی اعداداللدرحمد اللدتعالی سے منقول ہے کہ جوفض من کوستر مرتبہ پابندی سے بیآ بت پڑھا کرے وہ رزق کی منظل سے منقول ہے کہ جوفض من کوستر مرتبہ پابندی سے مندرجہ ذیل ہے۔ منظل سے مندرجہ ذیل ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ لَطِينُفُ بِعِبَادِهٖ يَوْزُقُ مَن يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴾ ﴿ الله لَعِبَادِهٖ يَوْزُقُ مَن يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴾ (صورة النوری: آبت ۱۹) (معارف القرآن جلد ٤ صفحه ١٨٧)

# امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كاوا قعه

امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كوخليفه كوڑ كلكوا تا ـ امام صاحب ہر روز معاف كردية يو چھا كيا كيوں معاف كردية بين؟ فرمايا ميرى وجه سے حضور صلى الله عليه وسلم كردية مي كونيا مت بيں عذاب ہواس بين ميراكيا فائدہ ہے۔

## تنک دست مسلمانوں کے لئے سامان تسلی

ایک مرتبه دھنرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف فرما تھے وہاں صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اللہ علیہ بول نشانات بن مجھے ہوئی تھے اور سر ہانے کی جانب بچھے چڑے لئک رہے تھے پائتی کی جانب بول کی بچھے پیتاں پڑی ہوئی تھیں تا کہ ان چڑوں کوان سے دباغت دیا جاسکے حضرت عمر ہارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دکھے کررونے گئے۔ آ تھو و کسری وغیرہ جو اختیار آ نسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے گئے! اے اللہ کے رسول! قیمر و کسری وغیرہ جو شرک و کفر میں جتا ہیں خدا کی عبادت نہیں کرتے وہ تو چین و آ رام سے زندگی بسر کریں اور آ باس خال میں خدا کی حالت میں آپ وعا فرما گئی کی حالت میں آپ وعا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت عطا فرما آپ کے خطرت عمر عند کا یہ کمال اوب تھا کہ امت کی وسعت کے لئے دعا کی ورخواست کی۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔

''اے عمر بن خطاب! کیاتم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے؟'' ''ان لوگول کوان کی لذیذ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئیں''

مطلب بیر کہ تمام آ سائش و آ رام کفار کو دنیا ہی میں مل گیا ہے۔ آخرت میں وہ محروم ر ہیں گےاور ہم لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ذخیرہ کررکھا ہے۔

# خواص سورہ کی (حصول لازمت کے لئے)

سورہ منی کو عاملین نے پرتا ٹیر مانا ہے اس میں نومقام پرکاف آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں، یہ سورہ پاک اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو ''یا کریم'' نو مرتبہ پڑھیں، یہ مرف نوایام کریں ملازمت ملے گی۔اگر خدانخواستہ ملازمت نہ کی تو بیٹل اٹھارہ مرتبہ پڑھیں،اور ہرکاف پرستا کیس مرتبہ پڑھیں،اور ہرکاف پرستا کیس مرتبہ پڑھیں،اور ہرکاف پرستا کیس مرتبہ ایکریم'' پڑھیں، اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہوتو ستا کیس مرتبہ پڑھیں اور ہرکاف پرستا کیس مرتبہ پڑھیں، پڑھیں، بغضل خدا شرطیہ ملازمت مل جائے گی۔(خزانۂ اٹال صفحاء)

#### بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروقی نسخہ

ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا بارعب قوی آ دمی تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ یا کرتا تھا، پچھ مرصہ تک وہ نہ آ یا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس کا حال نہ پوچھے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اسیخ منٹی کو بلایا اور کہا یہ خط کھو:

"منجانب عمر بن خطاب بنام فلال بن فلال سلام علیک اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرنا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں، گنا ہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، ای کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔"

پھر حاضرین مجلس ہے کہا کہ سب ل کراس کے لئے دعا کروکہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پھیرد ہے اوراس کی توبہ تبول فر مائے ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کردی تھی کہ یہ خط اس کواس وقت تک ندد ہے جب تک وہ نشہ ہے ہوش بیس نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔

جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو ہار ہاران کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے ، پھررونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ عمیا اور الیمی تو بہ کی کہ پھراس کے پاس نہ گیا۔

حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس اثر کی خبر طی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں ہم سب کواریا ہی کرنا چاہئے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہوجائے تو اس کو در تی پرلانے کی فکر کرو۔ اور اس کوالٹہ کی رحمت کا بھروسہ دلا و اور اللہ سے اس کے لئے دعا کروکہ وہ تو بہ کرنے ، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگا رنہ بنویعن اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کردین ہے دورکر دو گے تو بہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (معارف القرآن جند مے موجمہ کا عمد کا کہ کروں کے دورکر دو گے تو بہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (معارف القرآن جند مے موجمہ کا کہ کہ کہ کا خصہ دلا کردین سے دورکر دو گے تو بہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (معارف القرآن جند مے موجمہ کا کہ کہ کہ کی مدد ہوگی۔ (معارف القرآن جند مے موجمہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کہ کے دو کہ کو کہ کا کہ کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کی کہ کو کی کے دو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کر کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو ک

# انسان كومايوس نهيس مونا جايية

"انسان کو مایون نبیس ہونا جا ہے حق تعالی سے اچھی امیدر کھنا جا ہے وہ بندے کے طن کے ساتھ ہیں جیسا بندہ ان کے ساتھ گمان کرتاہے ویسائی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں بوی رجيم كريم ذات ب مرشرط يه ب كرطلب بوااوركام من نكارب جوبهي بوسك كرتارب بمروه اینے بندہ کے ساتھ رحمت اور فضل ہی کا معاملہ فرماتے ہیں وہ کسی کی محنت یا طلب کورائیگاں ما فراموش نہیں فرماتے ایک شخص کا مقولہ مجھ کو بہت پیند آیا کہ کئے جاؤاور لئے جاؤواقعی ایسی ہی ذات ہےاں قائل نے ( کہنے والے نے ) بہت بڑااوراہم مضمون کو دولفظوں میں بیان کر دیا۔ ہاں لگار جناشرط ہے اور ایک بیضروری بات ہے کہ ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ یڑے اس سے بھی انسان بڑی دولت ہے محروم رہتا ہے کیونکہ رہمی تو ماسوااللہ ہی کی مشغولی ہے۔خلاصہ میرے مضمون كابيب كقصد سے ماضى وستفتل كمراقيحى ضروت نہيں ہاكر بغير قصد كے خيال آ جائے توماضی کی کوتا ہیوں پر توبدواستغفار کرلیا کرے بس کافی ہے پچھلے معاصی کا کاوش کے ساتھ التحضار بھی مھی جاب بن کرخسران کاسب ہوجاتا ہے اوراس طرح نیآ کندہ کے لئے تجویزات کی ضرورت ہے کی صرررسال ہےنداس کی ضرورت کہ میں نے بہلے کیا کیا تھا اوراب کیا ہوگا اور میں کچھ ہوا یا نہیں جھکڑوں میں وقت ضائع کرتے ہو کام میں لکو ان فضولیات کو چھوڑ دؤ کسی حالت میں بھی مایوں نہ ہؤوہ تو در بار ہی عجیب ہے کوئی مخص کتنا ہی گنا ہگار کیوں نہ ہوا یک لمحہ ایک منث میں کایابیث جاتی ہے بشرطیکے خلوص کے ساتھ اس طرح متوجہ ہوکر رجوع کرے اور آستدہ كے لئے استقلال كاعزم كرے چرتوجس في بھى سارى عمراللد تعالى نام ندليا ہواورائي تمام عمركا حصد معاصی اورلہودلعب میں برباد کیا ہواس کے لئے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔اس لئے فرماتے ہیں جو بندے کے لئے مشکل ہوہ خداتعالی کیلئے آسان ہے۔

رحمت حق ہروفت اپنے بندوں کے لئے بخشش کا بہانہ ڈھوندتی ہے فی الحقیقت حق تعالیٰ اونیٰ بہانے میں بات پر ہوجاتی ہے مگر تعالیٰ اونیٰ بہانے سے بندوں پر رحم فرما دیتے ہیں نجات تو چھوٹی کی بات پر ہوجاتی ہے مگر چھوٹی بات پر مؤ اخذہ نہیں ہوتا مواخذہ تو بڑی ہی بات پر فرماتے ہیں اب رہایہ کہ کوئی بڑی بات کوچھوٹی بات خیال کرے اس کاکسی کے پاس کیا علاج ہے۔ (ازافادات عیم الاست)

# غزوة بدرمين بيسروساماني

الدمضان المبارک کورسول الدّ صلی الله علیه وسلم مدینه منوره سے روانه ہوئے تمن سو تیرہ یا چودہ یا پندرہ آ دی آ ب کے ہمراہ تھے، بسروسامانی کا بیعالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گھوڑ ہے اور ستر اونٹ ستے۔ ایک گھوڑ احضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا اور ایک اونٹ دو دواور تمن تنین آ دمیوں میں مشترک تھا۔ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ تین تمن آ دمیوں میں مشترک تھانو بت ہوں میں مشترک تھانو بت سوار ہوتے ہے۔

ابولبابداورعلی رضی اللہ تعالی عنهمار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاد سے چلنے کی نوبت آتی تو ابولبابداورعلی المرتفعلی رضی اللہ تعالی عنهما عرض کرتے یارسول اللہ! آپ سوار ہوجا ہے ہم آپ کے بدلہ میں بیادہ چل لیس سے آپ یہا رساد فرماتے ہم چھے سے زیادہ تو کی نہیں ،اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بیارشاد فرماتے ہم چھے میں جھ سے زیادہ تو کی نہیں ،اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بیار نہیں۔ (سیرے معطیٰ جلد ہ سنے کہ اور میں تم سے زیادہ اللہ کے اجر سے بیار نہیں۔ (سیرے معطیٰ جلد ہ سنے کہ اور میں تم سے نیاز نہیں۔ (سیرے معطیٰ جلد ہ سنے کہ اور میں تم سے نیاز نہیں۔ (سیرے معطیٰ جلد ہ سنے کہ اور میں تم سے نیاز نہیں۔ (سیرے معطیٰ جلد ہ سنے کہ اور میں تم سالہ کے اور میں تم سالہ کی جس اور میں تم سالہ کی جانے کے اور میں تم سالہ کی جانے کی دور تھی تھی تھیں اور میں تم سالہ کی جانے کی تعریب کے اور میں تم سالہ کی تعریب کی تعریب کی جانے کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی

صالح بیوی

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جوعورت اپنے شوہر کی تابعدار ومطیع ہواس کے لئے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور محیلیاں دریا میں استغفار کرتے ہیں، اور فرشتے آسانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ (معارف القرآن جلدہ سفیہ ۳۹۹)

ظلم کی تین قشمیں

#### به گناه حقیقت میں آگ ہیں

ید نیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بید نیا جو گنا ہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے۔ اسکی مثال بالکل الی ہے جیسے کسی کمرے میں گیس بھرگئی ہو۔ اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے۔ صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے۔ ایک دیا سلائی دکھا ؤ گے تو پورا کمرہ آگ ہے۔ دہک جائے گا۔ اس طرح یہ بدا عمالیاں 'یہ گناہ جومعا شرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں آگ ہیں۔ صرف ایک صور بھو تکنے کی دیر ہے۔ جب صور بھو نکا تو یہ معاشرہ آگ ہیں۔ صرف ایک صور بھو تکنے کی دیر ہے۔ جب صور بھو نکے ہیں درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی درحقیقت جہنم ہیں۔ ان سے ایخ آپ کو بیا وَ اور اسیخ اہل دعیال کو بھی بیاؤ۔

# اسلام میں عیدالفطر کی پہلی نماز

بدر سے مراجعت کے بعد شوال کی تم کوآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فر مائی بہلی عید الفطر تھی ۔ (سیرے مصطفیٰ جند اصفی ۱۳۲۶)

# وه صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پر بھی اور وہ جنتی ہیں

عمروبن ثابت جواصر م کے لقب سے مشہور تھے۔ بمیشہ اسلام سے منحرف رہے جب احد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اثر آیا اور تھوار لے کر میدان میں پنچے اور کا فروں سے خوب قبال کیا یہاں تک کہ زخی ہو کر گر پڑے، لوگوں نے جب دیکھا کہ اصر م جی تو بہت تجب ہوا اور پوچھا کہ اے عمروا تیرے لئے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا؟ اسلام کی رغبت یا قومی غیرت وحمیت؟ اصر م ضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا: ' بلکہ اسلام کی رغبت داعی ہوئی، میں ایمان لایا اللہ اور مسلمان ہوا اور تموار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے قبال کیا۔ یہاں تک کہ مجھ کو بیز خم پنجے .... یہ کلام ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے قبال کیا۔ یہاں تک کہ مجھ کو بیز خم پنجے .... یہ کلام ختم کیا اورخود بھی ختم ہوگئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلاشہ وہ اہل جنت سے ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ما یا کرتے تھے بتلا وُ وہ کون مختَص ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیاا ورایک نماز بھی نہیں پڑھی؟ وہ یہی صحابی ہیں۔ (سیرے مصطفیٰ جلد اسنو ۲۳۳۳)

# و کھ پریشانی کے وقت درود شریف پراھیں

حضرت ڈاکٹر عبدائمی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدی کوکوئی
دکھاور پریٹانی ہو۔ یا کوئی بیاری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہوتو اللہ تعالی سے دعا تو کرنی
چاہیے یا اللہ! میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے۔ میری اس بیاری اور پریشانی کو دور فرما
دیجئے کیکن ایک طریقہ ایسا بتا تا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی
پورا فرما دیں گے۔ وہ میہ ہے کہ کوئی پریشانی ہؤاس وقت ورود شریف کشرت سے پڑھیں۔
اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔

# حضرت ابراجيم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کوسیا ہی نے جوتے مارے بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اس نے معافی جا ہی ، فرمایا دوسرا جوتا مارنے سے پہلے پہل معاف کردیتا تھا، اکابر کے حالات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ظالم كاساته ويغ والابھى ظالم ہے

تفسیرروح المعانی میں آیت کریمہ ﴿ فَلَنُ اکْوُنَ طَهِیُو اللَّهُ مُجُومِیْنَ ﴾ (پھر میں کہی نہوں گا مجرموں کا مددگار (سورہ تضعی: آیت کا) کے تحت بیصد بیٹ نقل کی ہے۔ کہرسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں جیں ظالم لوگ اوران کے مددگار؟ یہاں تک کہوہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات، قلم کودرست کیاوہ بھی سب ایک لوے کے تابوت میں جع کر کے جنہم میں پھینک دیے جائیں گے۔ (معارف القرآن جلد ہمنے ہوں)

حضرت عمربن عبدالعزيز رحمه اللدكي الهم نفيحت

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه النّد تعالی نے ایک شخص کو خط میں یہ نصاب کھی کہ میں کچھے تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ، اور اہل تقویٰ کے سواکسی پر جم نہیں کیا جاتا ، اور اس کے بغیر کسی چیز پر تو اب نہیں ملتا ، اس بات کا وعظ کہنے والے تو بہت ہیں مکر عمل کر نیوا لے بہت کم ہیں ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللّہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہتھ کی کے ساتھ کوئی چیوٹا سامل بھی چیوٹا نہیں ہیں ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللّہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہتھ کی کے ساتھ کوئی چیوٹا سامل بھی چیوٹا نہیں ہے اور جومل مقبول ہوجائے وہ چیوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ (معارف القرآن جلد سونو ۱۱۲)

جب تک باوضور ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے فر مایا: اے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تم وضوکر وتو بسم اللہ والحمد لللہ کہ لیا کرو (اس کا اثریہ ہوگا کہ ) جب تک تمہارایہ وضو باقی رہے گااس وقت تک تمہارے کا فظ فرشتے (لیمن کا اثریہ ہوگا کہ ) جب تک تمہارایہ وضو باقی رہے گااس وقت تک تمہارے کا فظ فرشتے (لیمن کتابیں اعمال) تمہارے لئے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ (معارف الحدیث جند معنوہ ک

حالت مرض کی دعاء

جو شخص حالت مرض میں بید عاج کیس مرتبہ پڑھے، اگر مراتو شہید کے برابر ثواب ملے گا،اوراگرا چھا ہوگیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے۔''لا الدالا انت سبحا تک انی کنٹ من انظالمین'' (اسوارسول اکرم ملی اللہ علیہ وہلم سفیہ ۵۷)

#### فاقہ' تنگدستی اور بیاری کے اسباب

ا....مهمان كوحقارت سے ديكھنا۔ ۲....قرآن کوسیے وضو ہاتھ لگانا۔ سىسىغىربىماللدككانا\_ سم....کھڑے ہوکر کھانا۔ ٢..... بغير باتحد هوئے كمانا۔ ۵....جوتے مہن کرکھاتا۔ ے....نگے سرکھا تا۔ ۸....کھانے کے برتن کوصاف نہ کرتا۔ •ا....غماز قضا كرنابه 9....مجدين دنيا كي يا تين كرنا \_ ا ١٢ ..... درواز بين بين عاوت \_ اا .... بزرگوں کے آگے چلنا۔ ۳۱....اولادکوگالی دیتا۔ ۱۳ .....نامحرم غورتوں کودیکھنا۔ ١٧.....٢ يونا ـ كانت سونا ـ ا ۱۵..... جھوٹ بولنا۔ ١٨.... شكته كنكهااستعال كرنا\_ 2ا....مغرب کے بعد سونا۔ ۲۰..... بيت الخلاء ميں يا تيس كرنا\_ ١٩..... ننگے سربیت الخلاء میں جانا۔ ۲۲ ..... اہل وعیال سے لڑتے رہنا۔ ۲۱ ..... بيت الخلاء مين تعوكنا \_ ۲۳ .... نهانے کی جگه بیشاب کرنا۔ ۲۴ .... کھڑ ہے ہو کرنہانا۔ ٣٧..... حوض ماغنسل والى جگه بييثاب كرنا\_ ۲۵.....فقير كوجهز كنا\_

> ۳۷۔۔۔۔گانے بجانے میں دل لگانا۔ نینگے سرکی شہا دہت قبول نہیں

#### صلهُ رحمي كاايك عجيب قصه

ا یک مرتبه حضورا کرم صلّی الله علیه وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا تھکم دیا ،اور فر مایا کہاور پچھ نہ ہوتو زیور ہی خیرات کریں ،حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بیچکم س کر اييخ خاوند حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند عليه كها كهتم جاكر رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے پوچھو، اگر پچھ حرج نہ ہوتو جو پچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تہمیں کودے دوں ، تم بھی تومختاج ہو،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خودتم جا کر پوچھو۔ بيم مجد نبوي على صاحب الصلوة والسلام كه دروازي برحاضر جوكيس، وبال ويكهاك ا بیک بی بی اور کھٹری تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں، ہیبت کے مارے ان دونوں کوجراًت ندیر تی تھی کہ اندر جا کرخود آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پوچھتیں۔حضرت بلال رضی اللّٰد تعالیٰ عنه نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دوعور تیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اسپنے خاوندوں ،اور بیتیم بچوں ہر ، جو ہماری گود میں ہوں ،صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلال رضی الله تعالی عندے چلتے چلتے یہ جمی کہددیا کہم بیند کہنا کہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که کون یو چھتا ہے؟ حصرت بلال رضی اللہ تعالی عندنے کہاایک قبیلہ انصاری کی بی بی ہے، اور ایک زینب (رضی الله تعالی عنها) آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہدووکہ ان کودو ہرا تواب ملے گا قرابت کی باسداری کاعلیجدہ اورصدقہ کرنے کاعلیجدہ۔ (بخاری وسلم)

# تسخير دنيا كانسخه

ایک شخص نے آکر حضوراکرم سلی الله علیہ وسلم سے فقروفا قد کی شکایت کی تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے فقروفا قد کی شکایت کی تو آپ سلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا اگر بیکلمات طلوع فجر کے بعداور مبح کی نماز سے پہلے سومرتبہ پڑھ سلے تو ونیا ذلیل ہوکرتم ہارے سامنے آئے گی۔ سُبٹ حان الله وَبِ حَمْدِه سُبُحَانَ الله وَالله الله وَبِ حَمْدِه سُبُحَانَ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَبِ حَمْدِه سُبُحَانَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله

#### حچوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال

منداحمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوایک خط میں لکھا: کہ بندہ جب خداتعالی کی تافر مانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی ندمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہوجاتے ہیں، گناہوں سے بے پروائی انسان کے لئے دائمی تاہی کا سبب ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھرا کرتو بہ اور استغفار کرلیا تو یہ نقطہ مث جاتا ہے، اور اگر تو بہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر جھاجا تا ہے اور اس کا نام قرآن میں رین ہے۔

﴿ كَلَّا بَلُ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (سورة الطففين: آيت ١٢) ترجمه: "لعين ان كردوس يرزنك لكاديان كراعمال بدني."

البتہ گنا ہوں کے مفاسداور نتائج بداور مضمر ثمرات کے اعتبار ہے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے ،اس فرق کی وجہ ہے کئی گناہ کو کبیرہ اور کئی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں الی ہے جیے چھوٹا چھواور بڑا چھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں ہے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لئے محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انٹہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گنا ہوں کو ترک کیا جائے، جولوگ نماز شیع کے ساتھ گنا ہوں کوئیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔

اور حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی نے فرمایا کتم جس قدر کس گناه کو ملکا سمجھو کے اتنابی وہ الله کے نزد کی براجرم ہوجائے گا اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناه کفر کا قاصد ہے جوانسان کو کا فراندا عمال واخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (معارف القرآن جلد اسفیم ۲۸۳)

# تشبيج فاطمه رضى اللدعنها

ایک موقع پرفقرائے مہاجرین نے مال داروں کا گلہ کیا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ "۳۳ بار الحد للہ "۳۳ بار اللہ اکبراورایک بار چوتھا کلمہ پڑھ لیا کروتو تم بھی ثواب میں کم ندر ہو محے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جا کیں محے آگر چہ کتنے ہی ہوں۔ اس کو تشہیع فاطمہ بھی کہتے ہیں۔

جو محض بیکلمات رات کوسوتے وقت پڑھ لے اور ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا بدن چست و چالاک رہے گا سارے دن کی تھکان دور ہوجائے گی۔ دشوار کام اس پر آسان ہو جائے گائستی اور تھکنے کی تکلیف ہے تحفوظ رہے گا۔

خداتعالی کا گریمنٹ جوخداتعالی کے پاس محفوظ ہے

تُحَنَّبَ عَلَى نَفُسِهِ الْوَحْمَةُ: صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے محلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ بی کے باس ہے جس کامضمون ہیہے:

"إِنَّ رَحُمَتِي تَغُلُبَ عَلَى غُضَبِيٌّ" (قرطبي)

ترجمه: "العنى ميرى رحمت مير \_غضب برغالب ركى" (معارف الترآن جلد المعند ١٦٠)

# کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت

حضرت سلیمان فاری رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، پس یہ بات میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ذکر کی برکت کھانے سے بہلے وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔'(معکوۃ شریف منوہ ۲۷)

# وصيت رسول التُدصلي التُدعليه وسلم

حضرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ!اللہ کی قتم! مجھے تم ہے محبت ہے اے معاذ! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہرنماز کے بغدان کلمات کا پڑھتا ترک نہ کرنا۔

اَللَّهُمَّ اَعِينَىٰ عَلَىٰ ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَخُسُنِ عِبَادَتِكَ.

ترجمہ: اے اللہ اپنے ذکر اور اپٹشکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پرمیری مددفر ما۔
فرمایا سے ہرچیز میں اللہ تعالی نے پھے خواص رکھے ہیں۔ ندامت کی خاصیت بیہ کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کوجذب کرتی ہے۔ ول سے استغفار تمام زندگی کے نشیب وفراز کو ہموار کر دیتا
ہے۔ ظاہر و باطن میں تغیر بیدا ہوجاتا ہے۔ ذوق بدل جاتے اور انسانیت کی تحمیل ہوجاتی ہے۔

إعمال الجحفة وحاكم احجهاءاعمال خراب توحاكم خراب

رسول التعملى التدعلية وسلم نے فرایا که التد تعالی فرما تا ہے کہ میں اللہ ہوں ، میر ہے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں سب بادشا ہوں کا اکسا در بادشاہ ہوں ، سب بادشا ہوں کے قلوب میر ہے ہتھ میں ہیں ۔ جب میر ہے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشا ہوں اور دکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور دحت ڈال دیتا ہوں ، اور جب میر ہے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر بخت کردیتا ہوں وہ ان کو ہر طرح کا براعذاب چکھاتے ہیں ، اس نے حکام اور امراکو برا کہ بین اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اس نے حکام اور امراکو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور این کے حکام اور امراکو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور این کے حکام اور امراکو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور این کے حکام اور امراکو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور این کی میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بکد اللہ تعالی کی طرف رجوع اور این کی میں گئے جاؤتا تا کہ تمہار سب کاموں کو درست کردوں ۔

ای طرح حفرت عائشہ رضی ابتد تعالی عنب سے روایت ہے کہ رسول ابتہ سنی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: جب ابتد تعالی سی امیر اور حاسم کا بھلا جا ہے جی تو اس کو احجما وزیر اور انجھا نائب و ہے دیے جی کو اس کو الحجما وزیر اور انجھا نائب و ہے دیے جی کداگر امیر سے کچھ بھول ہوجائے تو اس کو یا دولا دے ، اور جب امیر سیح کام کرے تو وہ اس کی مدو کر ہے ، اور جب کسی حاکم وامیر کے لئے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آ دمیوں کو اس کے وزراء اور ما تحت بناویا جاتا ہے۔ (معارف افران حدام مقدم ۲۵۹)

#### كيليفور نياميں چوری

امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا ہے۔ اس کا رقبہ آبادی سعودی عرب کے رقبے اور آبادی کے برابر ہے۔ اس ریاست کے باشندے کا جومعیار زندگی ہے وہ بھی تقریباً سعودی عرب کے آدی کے معیار کے برابر ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیلیفورنیا میں صرف چوری کورو کئے کے لئے اتنا بجٹ خرج کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بجٹ سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ایس قوم کو تعلیم یافتہ اور مہذب قوم کہا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ ان کو خشیت اللی نے نہیں بلکہ ان کو وڈیو کیمروں نے روکا ہوا ہے۔ انہیں پہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وفعہ چندمن کے لئے وہاں بکلی بند ہوئی تو والے کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وفعہ چندمن کے لئے وہاں بکلی بند ہوئی تو گئی ارب ڈالر کا مال ان تعلیم یافتہ لوگوں نے چوری کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دل نہیں بدلے۔ فقط ڈنڈے کے زور بران کوقا لوگیا ہوا ہے۔

# خوف خدا ہے نگلا ہوا ایک آنسوجہنم کی بڑی سے بڑی آگ بچھا دے گا

حضرت حازم رضی اللہ تعالی عند قل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبر کیل امین نے قربایا جبر کیل امین نے قربایا جبر کیل امین نے قربایا کوئی شخص اللہ تعالی کے خوف سے رور ہاتھا، جبر کیل امین نے قربایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ وآخرت کے خوف سے رونا ایسا ممل ہے جس کوتو لانہ جائے گا بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بری سے بری آگ کو بجھادے گا۔ (معارف القرآن جلد مسفو ۱۳۵۳)

# خاوندکوراه راست پرلانے کانسخہ

قُلْ لَا يَمْنَتُوى الْغَيِيْثُ وَالْطَيِّبُ وَنَوْاَعْبَكَ كَثَرَةُ الْغَيِيْثِ قَالَقُوْا الله يَالُولِي الْأَلْبَالِ لَعَنَّكُمْ تُغْلِحُونَ

اگرکسی کا خاوند دوسری عورت سے ناجا ئر تعلق رکھتا ہوئی حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہوتو اسے بازر کھنے کے لئے گیارہ دن تک ایک سوا کتالیس مرتبہ ندکورہ آیت کوکسی کھانے کی چیز پر پڑھ کردم کر کے کھلائیں۔ان شاءانڈ کامیا لی ہوگی۔

# ابوجهل کول کی بشارت دی

حضرت سعد بن معاذ جب عمره کی نیت سے مکہ پنچ تواہی ایک ووقت امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا اوراس کو بہتا کید کی کہ جس وقت حرم شریف بھیڑ بھاڑ سے خالی ہوتو اطلاع کر دے تا کہ وہ اظمینان سے اسلام کے طرز پر عمره اواکر ہیں۔ وہ پہر کے وقت جب انہیں حرم کے خالی ہونے کی اطلاع ملی تو وہ امیہ بن خلف کے ساتھ طواف کے ارادہ سے نظے۔ راستہ میں ابوجہل سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امیہ بن خلف خود اسلام کا ایک بہت بڑا وغمن تھا۔ اس نے حضرت سعد کا ابوجہل سے تعارف کرایا اور کہا یہ ابوالحکم ہیں۔ قریش مکہ کے ایک بہت بڑے سروار ہیں۔ ابوجہل نے بوجھا یہ کون ہیں؟ امیہ نے کہا" یہ سعد بن معاذ ہیں۔ محمد (صلی الشعلیہ وسلم) کے اصحاب میں سے ہیں" رابوجہل نے امیہ ہے کہا۔ '' یہ سعد بن استہ ہو۔ آگر تم معاذ ہیں۔ محمد کا ربنتے ہو۔ آگر تم معاذ ہیں۔ محمد کا ربنتے ہو۔ آگر تم ساتھ نہ ہوتے تو میں اس بے دین کوزندہ داپس نہ جانے ویتا"۔

حضرت سعد بن معاذ غصہ ہے سرخ ہوکر بوئے او بددین تو جھے کچھ کہہ پھرد کھے کے کیا مزہ چھایا جاتا ہے۔ مدینہ تمہاری تجارت کے راستہ میں پڑتا ہے۔ دیکھنا تمہارا وہاں کیا حشر ہوگا'۔ امیہ بن خلف نے کہا'' سعد ایراوالکم (ابوجہل) مکہ کے ایک بہت بڑے سروار بیں۔ ان سے تمیز سے بولواور آ واز مدہم رکھو'۔ حضرت سعد نے امیہ سے کہا'' امیہ کس کی با تیں کرتے ہومیں نے اپنے بیارے رسول سے یہ بشارت نی ہے کہ یہ سلمانوں کے ہاتھ آل ہوگا'۔ اس نے پوچھا'' کیا مسلمان مکہ میں آ کر ماریں گے؟'' کہا'' یہ جھے پیتا نہیں البتہ یہ میراا بمان سے کہ ایسا ضرور ہوگا'۔ (صحح بخاری جلدہ ص ۱۳ میں)

سمسی زمان مجورگی شخطی جیسے گیہوں کے دانے ہوتے نخطے مندامام احمہ بن خبل میں ہے کہ زیاد کے زمانہ میں ایک تھیلی پائی گئی تھی جس میں مجور کی بزی تنظی جیسے گیہوں کے دانے تنھے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیاس زمانہ میں ایکتے تھے جس میں عدل وانصاف کو کام میں لایا جاتا تھا۔

# علماء کے قلم کی روشنائی اورشہیدوں کے خون کاوزن

امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ نے قل کیا ہے:
کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن علاء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اوراحکام دین لکھے ہیں اور شہیدول کے خون کوتو لا جائے گا تو علاء کی روشنائی کا وزن شہیدول کے خون کوتو لا جائے گا تو علاء کی روشنائی کا وزن شہیدول کے خون کوتو لا جائے گا۔ (معارف القرآن جند سوسنو ۵۲۳)

# ایمان کے بعدسب سے پہلافرض ستر پوشی ہے

شریعت اسلام جوانسان کی ہرصلاح وفلاح کی فیل ہے، اس نے سر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد ہیں۔
کہ ایمان کے بعد سب سے پہلافرض سر پوشی کو را رویا نماز وروزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیالباس پہنے تو اس کو چاہئے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے:
"اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰذِی سَکَسَائِی مَا اُوَادِی بِهِ عَوْدَتِی وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِی حَیاتِی."
ترجمہ: "بعنی شکر اس فات کا جس نے جھے لباس پہنا دیا جس کے ذریعہ ہیں اپنے سرکایردہ کروں اور زینت عاصل کروں۔"

اور فرمایا کہ جو محض نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کوغرباء و مساکین پرصدقہ کردے تووہ اپنی موت وحیات کے ہرحال میں اللہ تعالی کی ذیدداری اور پناہ میں آگیا۔ (معارف القرآن جند سمنی سمنی ۱۹۳۹)

معذور کے لئے بہترین عمل

ٱلهُمْ الْحُلُ لِيَمْنُونَ بِهِ أَامْ لَهُمْ الْبِيبَطِيثُونَ بِهَا الْمُلْهُمُ الْبِيبِ لِيَبْطِيثُونَ بِهَا ا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا الْمُلْهُمُ الْعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا الْمُلْهُمُ الْمُعْمَالُ اللّه

اگر کوئی ہاتھ' پیڑ کان' آ نکھ یا ٹانگ وغیرہ سے معذور ہے تو اس آیت کو کٹرت ہے پڑھیں اور پانی پردم کر کےمعذور کو پلائمیں۔

## غلام نے آ قا وُں کوحق کی تلقین کی

نبوت کے دسویں سال میں دسول الله صلی الله علیہ وسید یکھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور ان لوگوں کے دل اسلام کی طرف داغب نہیں ہوئے تو آپ (صلی الله علیہ وسلم ) نے دوسرے قبائل میں دین کی بطیخ کا ادادہ فر مایا۔ آپ اپنے غلام زید بن صارتہ کو لئے کر طاکف تشریف لے گئے۔ یہاں کے لوگوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ نالائقی کا جوت دیا۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تو بین کی وین کے بینام کا زیادہ نالائقی کا جوت دیا۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تو بین کی وین کے بینام کا پیٹر لیال ہولہان ہوگئیں جوتے خون سے بھر گئے آپ نے ایک باغ کے اصاطے بیل پناہ لی۔ پیٹر لیال ہولہان ہوگئیں جوتے خون سے بھر گئے آپ نے ایک باغ کے اصاطے بیل پناہ لی۔ بیٹر لیال ہولہان ہوگئیں جوتے خون سے بھر گئے آپ نے ایک باغ کے اصاطے بیل پناہ لی۔ تھے لیکن عربوں کی وضع داری اور دوا تی مہمان نوازی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ان لیکن عربوں کی وضع داری اور دوا تی مہمان نوازی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ان لوگوں نے آپ کے باس اپنے غلام عداس کو بچھا گور ایک طشتری میں دے کر بھیجا۔ عداس عیسائی ند ہب کے بیرو شے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو بہت متاثر ہوئے آپ کی ذات میں دہ سب نشانیاں موجود یا کمیں جوعیسائیت کی کہا ہوں میں نی آخر الزماں کے لئے بتائی گئی تھیں۔ انہوں نے قور آاسلام آبول کرلیا۔ عقیدت سے میں نی آخر الزماں کے لئے بتائی گئی تھیں۔ انہوں نے قور آاسلام آبول کرلیا۔ عقیدت سے میں نی آخر الزماں کے لئے بتائی گئی تھیں۔ انہوں نے قور آاسلام آبول کرلیا۔ عقیدت سے میں تھی تو میں نی آخر و میں گئی۔

عدائ کے بالک اوراسلام کے دشمن عتبہ اور شیبہ دور سے بیمنظر دیکے دہ جسے۔ جب عدائ ان کے پاس لوٹ کر گئے تو انہوں نے عدائ کو بہت ڈانٹا کہ انہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پاؤں کیوں چوے۔ حالانکہ بیدوہ زمانہ تھا جب مکہ میں کئی غلاموں پر صرف اس کئے مصیبت کے پہاڑ توڑے جارہے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا مگر جس کا دلی ایمان کی شع سے منور ہوجا تا ہے اس کظلم کی تاریکی کا خوف کب رہتا ہے۔

## تنكبركي دوعلامتنين

حدیث میں ہے:''الکبر بطرالحق وغمط الناس''ا یحق کاا نکار ۲۔ اورلوگوں کو تقیر سمجھنا کبر ہے۔ (رواومسلم مشکوۃ صفحہ ۳۳۳)

## مابيس ہوکر دعا ما نگنانه چھوڑ و

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعااس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یاقطع حری کی دعانہ کر ہے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے دریافت کیا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں استے عرصہ سے دعاما تک رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی ، یہاں تک کہ مایوں ہوکر دعا چھوڑ دے۔ (مسلم برزی)

ایک حدیث میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے جب دعاما تکوتواس حالت میں ماتکو کتم ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہو۔ (معارف القرآن جلد ہم فی ۵۸۸)

#### چلە كى فضيلت

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محف جالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چیشمے جاری فرماد ہے ہیں۔ (روح البیان، معارف القرآن جلد ہم خوم ۵۸)

دل حارشم کے ہیں

منداحر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جا رشم کے ہیں۔ ۱۔ایک تو صاف دل جوروش چراغ کی طرح چیک رہا ہو۔

۲۔ دوسرے وہ دل جو غلاف آلودہیں۔ ۳۔ تیسرے وہ دل جو النے ہیں۔
۷۔ چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے۔ ۔۔۔۔۔ دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ تیسرا منافق کا ہے جو جانتا ہے اورانکار کرتا ہے۔۔۔۔۔ چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق و ونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہوا ور نفاق کی مثال ایس سزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہوا ور نفاق کی مثال کی مثال اس سزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی ہوا تا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ

دوسرے برغالب آجا تاہے۔اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ (تفیرا ہن کثیر جنداصفی ۸۹)

# نبی کو جھٹلانے والے گدھوں سے بدتر ہیں

حضرت عمیر بن سعدانساری بچین سے بی بڑے تن گواور بے خوف صحائی تھے۔ بوش ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر حال تھا کہ آپ کے لئے اپنی ہر دولت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب یہ بہت چھوٹے تھے ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ ان کی مال نے جلاس بن سوید سے نکاح کرلیا اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بھی اپنی مال کے ساتھ جلاس کے گھر چلے گئے۔ جلاس نے انہیں اپنی حقیقی اولا دسے بھی زیادہ نا زوقع سے پرورش کیا۔ ان سے بہت زیادہ عمرت کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے میں بہت عزت کرتے اور ان کے کرم اور التفات کا حرام کرتے تھے۔

جلاس بھی مسلمان ہو سے سے کین ان کاعقیدہ اسلام میں ابھی پختینیں ہواتھا بلکہ ان کا ایمان صرف ظاہری طور پرتھا۔ لیکن حضرت عمیر رضی الغد عنداس وقت بھی دل کی گہرائیوں سے مسلمان سے ۔ ایک دن جلاس نے حضرت عمیر کی موجودگی میں بیکہا کہ 'اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں سے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔'' عمیر رضی اللہ عند حالانکہ نیچے سے اور جلاس کے احسانات میں ہر طرح سے دید ہوئے سے بیچائے کہ جلاس کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکا نہیں ہے گر اللہ کا یہ جوشیلا نتھا سپاہی ان چیز وں کے جلاس کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکا نہیں ہے گر اللہ کا یہ جوشیلا نتھا سپاہی ان چیز وں کے لی ظاف کوئی بات ہرداشت کرنے والا کب تھا۔ فوراً جلاس کوجواب لی نازم میں اپنے عقیدے میں سے ہیں اور تم گدھوں سے بدتر ہو'۔ دیا'د

جلاس کواپنے پروردہ کی یہ بات بخت نا گوار ہوئی انہوں نے فوراً حضرت عمیر کوگھر سے نکال دیا اور کہا'' میں تجھ جیسے احسان فراموش کی کفالت نہیں کرسکتا۔''لیکن انہیں ایسے خص کے النفات کی تمنا بھی نہیں تھی۔ (سیرۃ انصار جلد اص ۱۲۱)

#### مرقان كاروحاني علاج

اگرکسی کو میرقان ہو یا ہوتو پہلے سورۂ فاتحدا بک بار پھرسورۂ حشر سات دفعہ پھرا یک بار سورۂ قریش پڑھ کر یانی پردم کریں اور مریض کو جب تک فائدہ نہ ہو پلاتے رہیں۔

# وہ خوش نصیب صحابی جنگی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابھی

غزوہ اُحد میں مسلمانوں کے علمبر دار ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے انہوں نے کا فروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے علم (حجنڈا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپر دفر مایا۔
چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے مشابہ تھاس لئے کسی شیطان نے بیافواہ اڑادی کہ نصیب دشمنال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے۔ (سیرت مصطفیٰ جلد اصفی ہوں ۔ بیافواہ اڑادی کہ نصیب دشمنال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے۔ (سیرت مصطفیٰ جلد اصفی ہوں ۔ بیافواہ اڑادی کہ نصیب دشمنال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے۔ (سیرت مصطفیٰ جلد اصفی ہوں۔ ۔

ايكابهم نضيحت

ا۔اوب سے علم سمجھ میں آتا ہے۔ ۲۔علم سے عمل سیحے ہوتا ہے۔ ۳۔عمل سے حکمت ملتی ہے۔ سم ۔حکمت سے زمد قائم ہوتا ہے۔ ۵۔زمد سے دنیا متروک ہوتی ہے۔

٧ ـ اوردنیا كے ترك سے آخرت كى رغبت حاصل ہوتى ہے۔

ے۔اور آخرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نزد کیک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔

جو یقین کی راہ پر چل ہڑے۔ انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا۔ وہ قدم قدم پر بہک گئے

این اوراولا دکی اصلاح کیلئے مجرب عمل

رَبِ آوَنِ عَنِي آنَ آشَ كُو نِعْمَتُكَ الْكِتَى آنَعُمْتَكَ كَانَ عَلَى وَعَلَى وَالْمَدَى الْمُسْلِمِ الْمُ وَالْمُدَى وَ الْمُسْلِمِ فِي ذُنِيَتِي وَ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمَا مُنْ الْمُسْلِمِ فِي وَ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمُ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمُ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْلِمِ فِي وَالْمُ اللّهِ وَالْمُوالِقِيلَ وَالْمُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ

اگرآپ اپنی اولا دی فرمانبرداری جاہجے ہیں اور خدا کے لئے پہندیدہ ممل کرنا جاہتے ہیں تو غدکورہ آیت تین مرتبہروزانہ پڑھیں ان شاءاللہ مفید تابت ہوگی۔

## حضرت ابوبكر في كتاخ كامنه بندكيا

بدراحداور خندق وغیرہ کی کئی جنگوں کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم الھجری ٦٢٨ عیسوی میں جب عمرہ کی نیت سے نکلے۔ مکہ کے باہر حدیدیے مقام پر قیام فرمایا۔ آ پ کو گوں کوامن کا پیغام دیناجاہتے تھاس لئے آ ہے نے پیکوشش کی کہ قریش مکہ ہے کوئی سکے کا معاہدہ ہوجائے اور جنگ و جدل کا ماحول ختم ہوجس ہے لوگوں کوسکون سے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ نے بدیل سے قریش کے پاس صلح کی دعوت بھیجی قریش نے بھی اپنی طرف سے اس طرح کا جواب دیا اور ایک سردارعروہ بن مسعود تقفی کواس غرض ہے بھیجا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )اوران کےاصحاب کاارادہ معلوم کرے اور سلح کی بات پر گفتگو کرے۔عروہ بن مسعود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بڑے رعب سے بات چیت کی اور مسلمانوں کو قریش کی طاقت سے مرعوب کرنیکی کوشش كرنے لگا۔اس نے كہا"اے محمد (صلى الله عليه وسلم) تم نے بيد چند بے سروسامان لوگ جمع كر لئے ہیں۔انہیں لے کرمکہ اسلئے آئے ہوکہ اپنا مطلب نکالیں لیکن میں بھے اوکہ قریش مکہ ہے نکل آئے ہیں۔ بہترین سواریاں ساتھ ہیں اور چیتوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہیں۔سب نے قشم کھا کرآپس میں عہد کیا ہے کتمہیں کسی طرح مکہ میں نہ گھنے دینگے اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہتمہارے بیسب ساتھی جواس وقت تمہارے گردجمع ہیں تمہیں جھوڑ کر ہوا ہوجا ئیں گے۔حالانکہ بیبرا نازک موقع تھا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم قريش سي صلح جائة تصاس كي مصلحًا سب كوحيب رمنا جائج تها کیکن حضرت ابو بکرصد بی ایسی لا بعنی با تنیں برداشت نه کر سکے۔انہوں نے عروہ کوجواب دیا" اے بيهوده لات كى شرم گاه كوچومنے والے كيارسول الله كاصحاب آپ كوچھوڑ كر چلے جا كمينكے؟" حضرت ابوبكرصد نق كاس بخت جواب في اس كتاخ كامنه بندكرديا- (سيرة صحاب جلد عص ١٤١)

#### رومى سفير كوحضرت ابوعبيده رضى التدعنه كاجواب

قیصرروم کی فوج جب مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیسان میں پڑی ہوئی تقی تو مسلمانوں سے اتنی خائف تھی کہ کسی قبت بران ہے جنگ کرنانہیں جا ہتی تھی۔اس کا سیہ سالار باہان کسی بھی طرح جنگ کوٹالنا جا ہتا تھا۔اس لئے اپنے ایک بہت ذ مہدار کما نڈر کو اسلامی فوج کے سیدسالار حضرت ابوعبید ؓ بن جراح سے ٌنفتگو کرنے کے لئے اسلامی فوجی یراؤ میں فخل بھیجا۔ روی سفیر کا مقصد مسلمانوں کو مال و دولت کا لا کچ دیے کرایئے وطن وایس کرنا تھا۔اس نے حضرت ابوعبیدہ من جراح سے بیپیشکش کی کہ''اگرمسلمان ان بر حملہ نہ کریں اور واپس چلے جا کمیں تو قیصرروم کی طرف سے فی سیا ہی دودیتار دیئے جا کمیں گے ایک ہزار دینارسید سالار کوملیں گے اور دو ہزار دینار آپ کے خلیفہ کو مدینہ جھیج ویئے جائیں گے۔اگرآ باس کے لئے تیار نہیں ہیں تو جنگ میں آ پ کے لوگ مارے جائیں گے اور اتنی بڑی مالی رعایت ہے بھی ہاتھ دھو کیں گئے'۔ حضرت ابوعبید ہ بن جراح نے بڑی سنجید گی ہے روی کمانڈ رکی بات سنی پھرانتہائی متانت سے جواب دیا'' آپ لوگ شاید ہم کوا تناذ کیل اور کم مایہ بجھتے ہیں کہ ہم دولت کی خاطر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ میں آ پ کوصاف صاف بتا دیتا جا ہتا ہوں کہ جارا یہاں آنے کا مقصد ملک و مال نہیں ہے نہ ہمیں ملک سے رغبت ہےنہ مال کالا کے اس دوو بناری بات کرتے ہیں آ ب کے دولا کھ ویتاریمی ہمارے سیابی کی نظر میں دھول کے برابر ہیں۔ ہم تو صرف کلمة الحق كا اعلان كرنے فكلے ہيں۔ توحيد كاپيغام لےكرآب كے ملك ميں آئے بيں ياتو آپ ايمان قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں یا ہماری اطاعت قبول کر کے ہمیں جزیہ دیں نہیں تو جس خون خرا بے سے تم ہمیں ؤراتے ہواس ہے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ بیرہاری تلوار میدان میں بیہ فیصلہ کردے گی کہ کون حق پر ہےا ورکون باطل پراورانٹدیہ بتا دے گا کہ کون وليل اوركم ماييه يتم ياجم؟ " (مهاجرين جند اول)

## حضرت موسیٰ علیہالسلام کی بددعا کا اثر

حضرت قاده رحمه الله تعالی کابیان ہے کہ اس دعا کا اثر بیظا ہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زر وجوا ہرات اور نقذی سکے اور باغوں ، کھیتوں کی سب پیدا وار پھروں کی شکل میں تبدیل ہوگئی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله تعالی کے زمانہ میں ایک تصیلا پایا گیا جس میں فرعون کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله تعالی کے زمانہ میں ایک جو بالکل بھر تھے، ائم تفسیر نے فرمایا رمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انا میں انا ہے اور باوام بھی ویکھے گئے جو بالکل بھر تھے، ائم تفسیر نے فرمایا کہ الله تعالی نے ان کے تمام بھلوں ہرکاریوں اور غلہ کو پھر بنا دیا تھا۔ (معارف القرآن جلد ہو سفی ۲۵)

یاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن جیجی اوران میں سے ایک سحابی کوان کا امیر بنایا جن کی عرسب سے کم تھی، وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی تضہر سے اور نہ جاسکے، اس جماعت کے ایک آ دمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلانے! تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلانے! تمہیں کیا ہوا؟ تم ایک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے امیر کے یا وُس میں تکلیف اللہ علیہ وسلم اس امیر کے پاس تشریف لے گئے۔ اور "بیسم اللہ وَ بِاللهِ وَ بِاللهِ وَ اِللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اِللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اُللهِ وَ اُللهِ وَ اَللهِ وَ اَللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ

روزی میں برکت کے لئے نبوی نسخہ

گھر میں داخل ہوکر سلام کرے چاہے گھر میں کوئی ہویا نہ ہو، پھرایک مرتبہ درود شریف پڑھے پھرایک مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے۔(حصن حیین)

رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کیلئے مجرب عمل

يِلْهِ مَا فِي التَّهُونِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْعِمَدُ لُوسَ

رزق میں کشادگی کے لئے کاروباری ترقی کے لئے یا نیا کاروبارشروع کرنے سے پہلے آیت کوروز ندایک سواکتالیس دفعہ پڑھیں۔

## پریشانی دور کرنے کے لئے نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک ایسے مخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریثان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ تمہارا بیحال کیسے ہوگیا؟ اس مخص نے عرض کیا کہ بیاری اور تنگدی نے میرا بیحال کردیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں وہ یردھو گے تو تمہاری بیاری اور تنگدی جاتی رہے گی، وہ کلمات بیہ ہیں:

مخضرترين درود شريف

اصل ورودشریف تو "درودابرائیی" ہے جس کونماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اگر چہ درودشریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علاء کا اس پراتفاق ہے کہ افضل درودشریف "درودابرائیی" ہے، کیونکہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو بیدرود سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو ..... البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درودابرائیمی کا پڑھنامشکل ہوتا ہے، اس لئے درودشریف کا آسان اور مخضر جملہ یہ بچویز کردیا کہ "صلی اللہ علیہ و سلم" اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیج، اور سلام بھی ہوگیا۔ لہذا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم" کہ لیا جائے یا کہ صورت مسلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف "دسلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے وقت صرف" دوردشریف کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے وقت صرف" صرف" دوردشریف کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے۔

### حضرت ربعی بن عامررستم کے در بار میں

جنگ قادسیہ کے موقع پر ایرانیوں کے بادشاہ یز دگرد کے پاس سے جب اسلامی سفارت ناکام لوث آئی تو ایرانی سیدسالار سنم کو بہت فکر ہوئی وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چا ہتا تھا اس لئے اس نے ایک بار پھر سفارت کی درخواست کی حضرت سعد میں ابی وقاص نے اس مرخبہ حضرت ربعی بن عامر کوسفارت کی خدمت پر مامور کیا۔

ربعی بن عامر جب رستم کے دربار میں پنچے تو ان کی فقیرانہ بے نیازی کی شان بیتی کہ عرق گیر کی زرہ بنائی ہوئی تھی۔ موٹا سا جب پہنے تھے۔ تلوار گلے میں جمائل تھی جس کے نیام پر پھٹے پرانے چیتی رانے چیتی ہوئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں مرعوب کرنے کے لئے بردی شان وشو کت سے دربار آ راستہ کیا تھا۔ راستہ میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے تھے۔ لیکن حضرت ربعی نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی وہ تو اپنا گھوڑ اسی طرح دوڑاتے ہوئے قالینوں کو گھوڑے کے تاب جا کردے۔

چوب داروں نے ان سے تلوارا تارکردیے کو کہا تو انہوں نے کہا''مسلمان اپنی تلوار
کسی کونہیں ویتا ہے ہیںتم لوگوں ہیں تنہا موجود ہوں پھرتہیں کیا خطرہ ہے؟''کسی نے ان
کی تلوار کے بوسیدہ اور چیتھڑ ہے لیٹے ہوئے نیام پر طنز کردیا انہوں کہا''ہاں! اس نیام کی یہ
حالت ہے اب ذرا تلوار بھی دکھے لو'۔ یہ کہہ کر تلوار نیام سے چینج کی۔ تلوار کی چیک دکھے کر
ایرانیوں کی آنکھوں کے سامنے بحل تی کوند گئے۔ انہوں نے کہا'' ذرا ڈھال لاؤ میں اس کی
دھار کا بھی تجریہ کرادوں''۔ لوگوں نے ڈھالیں پیش کیں۔ حضرت رہی نے ان کے تلز ہے
اڑا دیے۔ تلوار کے یہ کمان و کھے کرایرانی حیران وسٹسٹسدررہ گئے۔ رستم نے پوچھا''آ خرتم
لوگ اس ملک میں کیوں آئے ہو'۔ حضرت ربعی نے کہا''اس لئے کہ مخلوق کے بجائے
خالق کی عمادت ہونے گئے'۔ (مہاجریں۔ جعداول)

موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ

مند بزار میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم بستر پر لیٹتے وقت سور و قات خوادر سور و قل ہواللہ پڑھ لوتو موت کے سواہر چیز سے امن میں رہو۔

جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسکور دعا پڑھنے کی توفق ہوتی ہے حضرت بریدہ اسکی رضی اللہ تعالیٰ عند کو آپ ملی اللہ علیہ والم نفر مایا کدا ہے بریدہ اسکی رضی اللہ عند کو آپ ملی اللہ علیہ والم نفر مایا کدا ہے بری اس کو مندرجہ ذیل کلمات کے اور کلمات ہے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ "اَللّٰهُمَّ اِنّی صَعِیفٌ فَقُونِی وَصَائِی مَنتهی وَصَائِی وَصَائِی مَنتهی وَحَدُ اِلَی الْعَمْرِ بِنَاصِیتی وَاجْعَلَ اللهُ سَکھا مَنتهی وَصَائِی، اَللّٰهُمَّ اِنّی صَعِیفٌ فَقُونِی وَانِی فَقِیْر فَاغُنِنِی یَاآرُ حَمَ الرَّاحِمِیْنَ." وَاجْعَلَ الله علیہ والم من فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلمات سکھا تا ہے پھر وہ آ گے آپ سلی اللہ علیہ والم من فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلمات سکھا تا ہے پھر وہ مرتے وم تک نہیں بھولنا۔ (احیاء العلم جلد امنے 20)

#### قبوليت دعاء

حفرت معيد بن جير دحمالله تعالى فرمائة عين كه جھے قرآن كريم كا ايك الى آيت معلوم ہے كداس كو پڑھ كرآ دى جود عاكرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر بیآ یت ظاوت فرمائی۔ ﴿ قُلِ اللّٰهُم فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْعُبُتِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (مره تر ۱۳ - قرفی) وَخَکُمُ بَيْنَ عِبَادِکَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (مره تر ۱۳ - قرفی) ول اور چهرے كونو رافی بنائے كا مجرب ممل الله فُوْدُ التكمٰوٰتِ وَالْكَمُونَ مَثَلُ نُوْرِهُ كَيشَكُوةِ فِيهُ كَامِمِ اللهُ اللهُ مُونَى اللهُ مُؤَوْدُ التكمٰوٰتِ وَالْكَمُونَ اللّٰهُ الْوَلِمُ اللهُ اللهُ

نومنٹ میں نوقر آن پاک اورایک ہزار آیات کی تلاوت کا تواپ سورة فاتحہ: تین مرتبہ پڑھنے کا تواب دومرتبقر آن پڑھنے کے برابرہ۔ (تنبر علمی)
آیت الکری: چارمرتبہ پڑھنے کا تواب ایک مرتبقر آن پڑھنے کے برابرہ۔ (منداہر)
سورة الزلزال: دومرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (منداہر)
سورة القدر: چارمرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (منداہر)
سورة العادیات: دومرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (معداہر)
سورة العادیات: عارمرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (معدق)
سورة العافرون: چارمرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (معدق)
سورة العافرون: چارمرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (زندی)
سورة العافراص: تین مرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (زندی)
سورة الا ظام : تین مرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابرہ۔ (زندی)
ماس کا عاسات کے دومرت بڑار آیات کی خلاوت کا تواب صرف تو منٹ میں
سال کا عاسات ہے۔

نوٹ: کوئی بھی نفل فرض کا بدل نہیں ہوسکتا اس لئے تمام فرائض کا بہت اہتمام رکھنا جاہئے اور ہرتتم کے چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچنا جاسئے۔

## جمعه کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ

جوآ دمی جمعہ کی نماز کے بعد سوم رتبہ "سبحان الله العظیم و بحمدہ" پڑھے گاتو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور اس کے والدین کے چوہیں ہزار گناہ معاف ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''جس نے ایک دن میں سومر تبہ کہا: سجان اللہ و بحکہ ہ، اس کے گناہ مثا دیئے جا کمیں گے اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہول۔'' (رواہ ابن اسٹی فی ممل الیوم والملیلة صفیہ ۲۳۳)

# سال بھر کے فلی روز بے

روزہ کیا ہے؟ : روزہ کس طرح انسان میں برائی کے جذبات کومٹا تا اور نیکی کے جذبات کو اتا ہے؟ اور کس جذبات کو ابھارتا ہے؟ اور کس جذبات کو ابھارتا ہے؟ اور کس طرح جسمانی امراض کا قلع قمع کرتا ہے روزہ کے مل سے انسان میں روحانیت کی ترقی کس تیزی سے ہوتی ہے؟ اور ہرایک مؤمن جسے اللہ تعالی نے ماور مضان نصیب کیا ہے بیسب کیا ہے ہیں آچھاس کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ تجربے میں آچکا ہے۔

شوال کے چھروزے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جس نے ماورمضان کے روزے رکھے تو اس کا بیمل ماورمضان کے روزے رکھے تو اس کا بیمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔''

رمضان کامپینداگرانتیس کاموتب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میں روز وں کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو رمضان کے بعد جس نے شوال کے چھروز نے رکھ لئے اس کے چھتیں روز نے موگئے اور اللہ تعالیٰ کا کر بمانہ قانون بیہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا عطا فرماتے ہیں تو چھتیں روزوں کا ثواب تین سوساٹھ ہوتے ہیں۔ بھر مہینے کے نمین سوساٹھ کے برابر ہوگا سال کے دن بھی تین سوساٹھ ہوتے ہیں۔ ہمر مہینے کے نمین روز سے: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے ارشاد فرمایا: ''مجھے بتایا گیا ہے کہ بمیث دن کوروز سے رکھے ہواور رات بھی نوافل بڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ایسانی ہے۔ بمیث دن کوروز وں کی تاریخ میں: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ''اے ابوذ را جب تک مہینے کے تین روز سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ''اے ابوذ را جب تک مہینے کے تین روز سے رکھوتو تیر ہویں، چودھویں اور پندر ہویں تاریخ کورکھا کر و۔

وس محرم کاروزہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم اور رمضان کے روزوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے اور کسی

فضیلت والے دن کے روز ہے کا اتنااہتمام اورفکرنہیں فریاتے تھے۔

عشرہ فی المحجہ کے روز ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دنوں میں سے سے دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ وی المحجہ میں محبوب ہے اس عشرہ کے ہرون کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اوراس کی ہردات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔

نو ذی الحجہ کا روزہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔ گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

يندر جوي شعبان كاروزه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جب شعبان کی پندرہویں رات آئے تواس رائ میں اللہ تعالی کے حضور میں نوافل پڑھو،اوراس دن کوروز ہ رکھو کیونکہاس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص بجلی اور رحمت یہلے آسان براتر آتی ہےاوروہ ارشادفر ماتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جومجھ سے مغفرت اور بخشس ` طلب کرےاور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں ، کوئی بندہ ہے جوروزی مائے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں ، کوئی مصیبت میں مبتلا بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال كرے اور میں اس کوعافیت عطا كروں اى طرح مختلف قتم كے حاجت مندوں كوالله يكارتے ہیں کہوہ اس وقت مجھے سے اپنی حاجتیں مانگیں اور میں عطا کروں ،غروب آفتاب سے لے کرا صبح صادق تک اللہ تعالی کی رحمت ای طرح اینے بندوں کواس رات بکارتی رہتی ہے۔ ماہ شعبان میں تقلی روز ول کی کثرت:رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کےعلاد وسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ سی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روز رے رکھتے ہوں بعض روایات میں ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تقریباً پورے مہینے ہی کے روزے رکھتے تھے۔ على روزول كے لئے خاص دن: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا پیرکوا درجعرات کواعمال کی بیشی ہوتی ہے میں یہ جاہتا ہوں کہ جب میرے ممل کی بیشی ہوتو اس دن روز ہ سے ہوں۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم پیراور جعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں ایسا کم ہوتا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روز ہ ندر کھتے ہوں۔

فائدہ نفلی روزوں میں بیسب تعینات بھی نفلی ہیں انہیں کوفرض اور ضروری بڑالیٹا غلط ہے۔البتہ ان کاحصول باحیث برکت اور بہتر ہے۔

وہ دن جن میں نفلی روز ہ منع ہے: عیدالفطر کے دن اور عیدالانکی کے تین دن روز ہ رکھنامنع ہے۔ کیونکہ بیزواللہ تعالی کی طرف سے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں۔ دن روز ہ رکھنامنع ہے۔ کیونکہ بیزواللہ تعالی کی طرف سے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں۔ نفلی روز ہ تو را مجھی جا سکتا ہے : نفلی روز ہ رکھنے والا اگر چاہے تو تو رہمی سکتا ہے اس بر کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میرے پاس آشریف لائے اور فرمایا: کیااس وقت تہارے پاس کھانے کے لئے بچھ ہے ہم نے عرض کیااس وقت تو پچھ ہیں آپ نے فرمایا تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں پھرایک اور دن آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا آج ہمارے ہاں صیس ( کھجور اور کھون سے بناہوا کھانا) ہدیہ آپ نوش فرمالیس، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و کھاؤ آج ہم نے روزہ کی نیت کرلی تھی پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا۔ میں سے نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا۔ میں سے نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک مید کنفلی روزہ کی نبیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے اگر بچھ کھا یا بیانہ ہوتو اور دوسری مید کہ اگر نفلی روزہ کی نبیت کے بعد رائے بدل جائے تو اس کوتوڑ ابھی جاسکتا ہے۔ (مبارک جموعہ و فلائف)

## با وضومرنے والابھی شہید ہے

صدیت شریف میں ہے: ''جو مخص رات کو باوضوسوئے پھر (اس حالت میں) اس کو موت آ جائے تو وہ شہید مرا۔'' ''جو مخص رات کو باوضوسوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑا رہتا ہے اس کے لئے ان کلمات سے استعفار کرتا ہے کہ اے القد! اپنے فلال بندے کی مغفرت کرد ہے کہ وہ رات باوضوسویا ہے۔''(رواؤسلم)

## تنین بروی بیار یوں ہے بیچنے کا نبوی آسان نسخہ

حضرت قبیصة بن خارق رضی الله تعالی عند فرائے بیں کہ میں حضور صلی الله علیہ وکلم کی فدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی الله علیہ وکلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہوگئی ہے، میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں بینی میں بوڑھا ہوگیا ہوں میں آپ صلی الله علیہ وکلم کی فدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تاکہ جھے آپ وہ چز کھا کیں جس سے الله تعالی بھے نفع دے۔ حضور صلی الله علیہ وکلم نے فر مایا تم جس پھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہواس نے تمہارے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصة! جس کی نماز کے بعد تین مرتبہ ہواس نے تمہارے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصة! جس کی نماز کے بعد تین مرتبہ سے ان الله العظیم وجمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے، اسے قبیصة! بیدوعا بھی پڑھا کرو۔ "اللّه مُن الله کا مُن اَور کا بین اور الله کی مِن اَور کا بین الله! اسے تعالی مَن اَور کا بین اور اپنی مَن اَور کر اور کر اور کر اور این رحمت بھی پر بارش کر، اور این رحمت بھی پر بین اور این برکت بھی پر بازل کردے " (حیاۃ العی ببلا مور بوار این برکت بھی پر بازل کردے " (حیاۃ العی ببلا مور بوار این برکت بھی پر بازل کردے " (حیاۃ العی ببلا مور بوار)

### شیطان کا ببیثاب انسان کے کان میں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک آ دمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا بی رہتا ہے نماز کے لئے بھی نہیں اٹھتا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''یہ ایسا آ دمی ہے جس کے کا نوں میں شیطان پیشاب کرجا تا ہے۔'' (بخاری وسلم)

### چوری اور شیطانی اثر ات سے حفاظت

سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بہم اللہ پڑھے تو چوری، شیطانی اثر ات اور اچا تک موت سے محفوظ رہے گا۔ اور کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ بہم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو مغلوب کرکے پڑھنے والے کوغالب کردیں مجے۔ (خزانۂ اعمال منویہ) حضرت عمرضى اللدتعالى عنه كاقبرمين منكرتكير يصوال كرنا

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اس وات کی تنم اجس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے مجھے حضرت جبر نکل نے بتایا ہے کہ منکر نکیر قبر میں تمبارے پاس آ کمیں گے اور تم ہے ال کریں مجے۔ میں دبک اے عمر اتیرار ب کون ہے؟ تو تم جواب میں کہو گے میرار ب اللہ ہے اتم بتاؤتم وونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم میر سے نبی ہیں۔ تم وونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرادین ہے۔ تم وونوں کا دین کیا ہے؟ اس پروہ دونوں کہیں ہے ویکھو کیا عجیب بات ہے ہمیں پہتریں چل رہا ہے کہ ہمیں تمبارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ (حیاۃ الصحابہ جلد اصفی ہو)

بالنج جملے دنیا کے لئے، پانچ جملے آخرت کے لئے

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے جس میں کافی اور کلمات و ابعد میں ) کہا تو وہ محص ان کلمات کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کواس کے جس میں کافی اور کلمات پڑھتے براجروثو اب دیتے ہوئے پائے گا، پہلے پانچ کلمات دنیا ہے متعلق ہیں اور باتی پانچ کلمات دنیا ہے متعلق ہیں۔ و نیا کے یانچ یہ ہیں۔

ا . "حسبى الله لدينى" : كافى ب محكوالله ، مير ، دين كے لئے ."

٣. "حسبى الله لما اهمنى. " كافى ب محصكوالله، مير كل فكرك لئه.

٣. "حسبى الله لمن بعلى على": كافى م محكوالله الشخص كيك جوجه برزيادتى كرك"

٣. "حسبى الله لمن حسدنى": كانى ب محكوالله: المحض كيلي جومحه يرحدكر \_\_."

۵. "حسبی الله لمن کا دنی بسوء": کافی ہے مجھ کو اللہ، اس فخص کے لئے جو دھوکہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھے۔

اور آخرت کے پانچ سے ہیں:

ا. "حسبى الله عند الموت" كافى ب محكوالله، موت كوفت "

۲. "حسبی الله عند المسالة فی القبو" كافی ہے جھكواللہ، قبر میں سوال كوفرت."
 ۳. "حسبی الله عند المعیزان" كافی ہے جھكواللہ، میزان كے پاس (لیمن اس ترازوكے پاس جس میں نامہُ اعمال كاوزن ہوگا)"

س. "حسبى الله عند المصر اط" كافى ب محكوالله بل صراطك باس-

٥. "حسبي الله لا اله الأهو عليه توكلت واليه انيب"

کافی ہے مجھ کواللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پرتو کل کیا اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'(درمنٹورجند منوبرہ)

### استخاره كاطريقه اوراس كي دعا

''استخارہ'' کامسنون طریقہ ہے کہ آدمی دورکعت نظل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔
نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دورا پستے ہیں، ان میں سے جوراستہ میرے تق میں بہتر ہو،
اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قرمادیں۔ پھر دورکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا
پڑھے جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، پیفیسرہی
پددعا ما تک سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں، اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی
الی دعا بھی نہ کرسکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ وہ دعا ہے۔

### دعااستخارہ: دورکعت تفل پڑھنے کے بعد

اَللَّهُمْ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدَرَتِكَ وَاسْتَقْدُرُكَ بِقُدَرَتِكَ وَاسْتَلْكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَالْتَ عَلَّامُ الْعَيْوِبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَلَذَا. (بهال پال تعمدكاذ كريا تصوركر) اللَّاهُرُ فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ اَمُوى فَاقْدِرُهُ لِى وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ خَيْرٌ لِى فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ اَمُوى فَاقْدِرُهُ لِى وَيَسِّرُهُ لِى ثُمَّ بَارِكُ لِى فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ اَمُوى فَاقْدِرُهُ لِى وَيَسِرُهُ لِى ثُمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِي وَاللَّهُ عَنِي وَاصْرِفَنِي بَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاصْرِفَنِي بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاصْرِفَنِي بِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاصْرِفَنِي بِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَنِي وَاصُوفِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي وَاصْرِفَنِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## استخاره كاكوئى وفتت مقررنهيس

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشدات کوسوئے وقت ہی کرناچاہئے یاعشاء کی نماز کے بعد ہی کرناچاہئے یاعشاء کی نماز کے بعد ہی کرناچاہئے۔ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت بیاستخارہ کرلے۔نہ رات کی کوئی قید ہے، اور نہ دن کی کوئی قید ہے۔ رات کی کوئی قید ہے۔ استخارہ کی مختصر دعا تمیں استخارہ کی مختصر دعا تمیں

اوپراسخارہ کا جومسنون طریقہ عرض کیا، یہ تواس وقت ہے جب آ دمی کواسخارہ کرنے کی مہلت اورموقع ہو،اس وقت تو دورکعت پڑھ کروہ مسنون دعا پڑھے۔ نیکن بسااوقات انسان کو اتی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دورکعت پڑھ کردعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا،اس کے جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دورکعت پڑھ کردعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا،اس کے کہ اچا کہ کوئی کام سامنے آگیا اور فورا اس کے کرنے یانہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

﴿ ٱللَّهُمَّ خِرُلِي وَانْحَتَرُ لِي ﴾ . (كزاممال)

اےاللہ!میرے لئے آب پسندفر ماد بیجئے کہ مجھے کون ساراستہ اختیار کرنا چاہئے۔بس بیہ دعا پڑھ لے۔اس کےعلاوہ ایک اور دعاحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملقین فر مائی ہے۔وہ سیہ۔

﴿ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدُنِي ﴾ (صعبع مسلم)

اے اللہ! میری میچ بدایت فرمائے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھئے۔

اى طرح ايك اورمسنون وعام \_ ﴿ اللَّهُمُّ الْهِمْنِيُّ رُشُدِي ﴾ (نومذي)

اے اللہ! جو بھی راستہ ہے وہ میرے دل پر القافر ماد بیجئے۔ ان دعاؤں میں سے جودعا میات ہو ہے۔ ان دعاؤں میں سے جودعا میات ہوت پڑھ لے۔ اورا گرعر بی میں دعایاد ندآ یک تواردو ہی میں دعا کرلوکہ یا اللہ! مجھے یک کھٹی ہیں آگئی ہے آپ مجھے جے راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکوتو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوکہ یا اللہ! یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آگئ ہے، آپ صبحے راستہ دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوکہ یا اللہ! یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آگئ ہے، آپ صبحے راستہ دل میں دال دیجئے۔ جوراستہ آپ کی رضا کے مطابق ہوا ور جس میں میرے لئے خیر ہو۔

حضرت مفتى اعظم رحمه اللدكامعمول

شیخ الاسلام مولا نامفتی محریقی عثانی مظلفرماتے بین میں نے اپنے والد ماجدمفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محریشفیع صاحب رحمۃ الله علیہ کوساری عمریم کی کرتے و یکھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتاجس میں فورا فیملہ کرنا ہوتا کہ ید دوراستے بیں، ان میں سے ایک راستے کواختیار کرنا ہوتو آپ اس وقت چند کھوں کے لئے آتکھ بند کر لیتے، اب جوشن آپ کی عادت سے واقف نہیں اس کومعلوم بی نہیں ہوتا کہ بیآ نکھ بند کر کے کیا کام ہور ہا ہے، کیکن حقیقت میں وہ آتکھ بند کر کے درائی دیر میں الله تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی لیکن حقیقت میں وہ آتکھ بند کر کے ذرائی دیر میں الله تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی ول میں الله تعالی سے دعا کر لیتے کہ یا الله! میر سے سامنے میکھیش کی بات پیش آگئ ہے، میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میر سے دل میں وہ بات ڈال دیجے جو آپ کے نزد یک بہتر ہو۔ بس دل بی دل میں یہ چھوٹا سااور مختفر سااستخارہ ہوگیا۔

## شب قدر کی سات نشانیاں

حدیثوں میں شب قدر کی بچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائیں سجھ لوکہ بیشب قدر ہے۔

ا۔سب سے سیح پہچان شب قدر کی ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکاتا ہے تو چودھویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے سی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ (عینی شرح بخاری) یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ مرح بخاری) یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ ۲۔وہ رات کھلی ہوئی روش ہوتی ہے (منداحمررواہ العینی)

۳-اس رات میں آسان سے تار ہے ٹوٹ ٹوٹ کرادھرادھر نہیں جاتے (ابن کثیر)
۵-امام ابن جربر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھراپی اصلی حالت پر آجاتی ہے (عینی)
میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھراپی اصلی حالت پر آجاتی ہے (عینی)
کیکن یادر ہے کہ یہ چیز ہرا یک کونظر نہیں آتی ،اور شاید بہت سول کی توسمجھ میں بھی ند آئے۔

۲ یعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں ، کنوؤں کا کھاری پانی میٹھا ہوجا تا ہے۔ (العرف الشذی)

کی چیزوں میں بھی ظاہر ہوجائے کیکن ریجی ضروری نہیں کہ ہمیشداور ہرجگہ ہی ہوا کر ہے۔
کی چیزوں میں بھی ظاہر ہوجائے کیکن ریجی ضروری نہیں کہ ہمیشداور ہرجگہ ہی ہوا کر ہے۔
دیعض لوگوں کوکوئی خاص شم کی روشی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، کیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، کیکوئی خاص نشانی نہیں ہے، عام لوگوں کواس کے چکر میں نہ پڑنا چاہئے۔(رمضان کیا ہے؟)
میسے قدر کے اعمال اور تلاوت کا تو اپ

حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار سول اللہ!اگر مجھے شب قدر کا پینہ چل جائے تو کیا دعا ما تکوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہو:

اللُّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي (رَ مَن الْعَفُو )

قوجمہ: "اے اللہ! توبے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرمادے مجھ سے بھی "رتن معرد)

حفرت مجاہد سے مردی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں کے نیک اٹھال سے (ورجہ) میں بہتر ہے ایک حرف کی تلاوت کا تو اب شب قدر میں ساٹھ ہزار گنا ہے، اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ کی تلاوت کر ہے تو کم از کم چھار ب تو اب ملیں گے اور کوئی شب قدر میں مجدحرام میں پورا قرآن تلاوت کر ہے تو اس کو دو نیل چار پدم چوالیس کھر ب تو اب ملیں سے اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو پانچ سکھ اکیاون نیل ، نزنو سے پدم اٹھاسی کھر ب نیکیاں ملیں گی۔

گناه گارول کو تنین چیزول کی ضرورت ہے ا۔ایک تواللہ تعالیٰ کی معانی کی تا کہ عذاب ہے نجات پائیں۔ ۲۔ دوسرے پردہ پوشی کی تا کہ رسوائی سے بچیں۔ ۳۔ دیسرے عصمت کی تا کہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلانہ ہول۔ (تنیران کیرجد اسفیہ ۳۸۵)

### قیدے چھٹکارے کا نبوی نسخہ

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف انتجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جب کا فروں کی قید میں تھے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان ہے کہلوا دو کہ مکثرت کا حَوْلَ وَ کَلا قُوْةَ إِلَّا مِاللّٰهِ بِرِیْہِ ہے تہ ہیں۔

ایک دن اچا مک بیٹے بیٹے بیٹے ان کی قید کھل کی اور یہ وہاں سے نقل بھا گے اور ان اوگوں کی ایک اور نے اور ان اوگوں کی ایک اور نے بیٹی اپنے ایک اور نے اور ایک بیٹے دوڑ سے انہیں اپنے ماتھ ہنکالائے ۔ وہ لوگ بیٹے دوڑ سے کی سے ہاتھ نہ گئے سید سے اپنے گھر آئے اور درواز سے برکھڑ ہے ہوگرآ واز دی باپ نے آ واز من کر فر مایا اللہ کی تم ایر توسالم ہے ، مال نے کہا بات وہ کہاں! وہ تو قید و بند کی صیبتیں جیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم ورواز سے کی طرف دوڑ سے درواز ہ کھولا ، دیکھا تو ان کے لڑ کے سالم رضی اللہ تعالی عند ہیں اور تمام آنگنائی اور خوں سے بھری پڑی ہے ، پوچھا کہ یہ اور نے سی ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فر مایا اچھا کھم و میں حضور صلی اللہ علیہ و بھا کہ یہ اور نے بابت مسئلہ دریافت کرآ وک ۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے جو چا ہوکر و ۔ (تغیر این کیرجلدہ سفر ۲۷)

## مصائب سينجات اورمقاصد كيحصول كالمجرب نسخه

حدیث میں رسول الله علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لئے سے تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ کا حَوُلَ وَلَا قُونَةَ إِلَّا بِاللّهِ بِرُحاكریں۔

حضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کردیں اوردنیاوی ہرتئم کے مصائب اور مضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی نے نے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب مضرقوں نے بہت اور منافع ومقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب ممل ہے۔ اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجددر حمہ اللہ تعالی نے بیہ تلائی ہے کہ دوڑانہ پانچ سومرتبہ یکھہ لا حول و کلا فوق و الله بالله براحا کرے اور سومرتبہ درود شریف اس کے اول اور آخر میں پڑھ کرا ہے مقصد کے لئے دعا کیا کرے۔ (معارف القرآن جلد الاسف ۱۹۸۸)

تلاوت قرآن کے وقت خاموش ندر ہنا کفار کا شیوہ ہے
"اور کا فرید کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اس کے بیچ میں غل مجادیا کرو، شایدتم ہی غالب رہو۔' (سور ہُم اسحدہ: آیت ۲۱)

آیت ندکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں ظل ڈالنے کی نیت سے شور وغل کرنا کفر کی علامت ہے، اس سے بیہی معلوم ہوا کہ خاموش ہوکرسنا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک نے ایسی صورت اختیار کرنی ہے کہ ہر موثل اور مجمع کے موقع میں ریڈیو کھولا جاتا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت ہورہی ہو، اور ہوئل والے خودا ہے دھندوں میں گئے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شخل میں، اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کھار کی علامت تھی۔

## جمعه كےروز پہلے آنبوالے كى فضيلت

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مبحد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور شروع میں آنے والول کے نام کے بعد دیگر کے لکھتے ہیں اور اول وقت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جواللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے ، پھراس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جوگائے پیش کرتا ہے ، پھراس کے بعد والے کی مثال اس شخص کی ہے جوگائے پیش کرتا ہے ، پھراس کے بعد آنے والے کی مثال بعد آنے والے کی مثال مخل پیش کرنے والے کی مثال مخل پیش کرنے والے کی مثال مرغی پیش کرنے والے کی مثال مرغی پیش کرنے والے کی مثال اندا پیش کرنے والے کی مثال اندا پیش کرنے والے کی مثال مرغی پیش کرنے والے کی مثال اندا پیش کرنے والے کی مثال بیش کرنے والے کی مثال اندا پیش کرنے والے کی مثال کے بعد آبے تو یہ فرشتے اپنے تکھنے کے دفتر لیب کے بعد آبے تا ہے تو یہ فرشتے اپنے تکھنے کے دفتر لیب فیلے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (سمجے بناری شمج سلم)

## پرانے ہوں توایسے ہوں

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عند آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے وہ دے جے ،حضرت معاذر صی اللہ تعالی عند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے ایک حدیث تی ہی کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تقی ہوں اور چھے ہوئے ہوں ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں تو کوئی ان کونہ پہچانے ، اورا اگر مجلس میں نہ ہوں تو کوئی نہ ڈھونڈے کہ فلاں صاحب کہاں گئے؟ مجلس میں کیوں نہ آئے؟ ان کے دل ہوں تو کوئی نہ ڈھونڈ سے محفوظ رہیں گئے ۔۔۔۔۔ پرانے ہوں تو ایسے ہوں کام خوب ہمایت کے چراخ ہیں، ہرفتنہ سے محفوظ رہیں گے ۔۔۔۔۔ پرانے ہوں تو ایسے ہوں کام خوب کریں تعلق مع اللہ بہت ہو۔ مگر چھے ہوئے ہوں، زمین پر زیادہ لوگ نہ پہچانے ہوں۔ کریں تعلق مع اللہ بہت ہو۔۔ اللہ م اجعلنا منہ م و معهم " (حیاۃ السحابہ جانے ہوں۔۔ آسان پرسب جانے ہوں۔۔ ''اللہم اجعلنا منہم و معهم " (حیاۃ السحابہ جلد اسے ہوں۔۔)

## عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولبدرضی الدعنما کے درمیان نوک جھونک

## بچوں کی برتمیزی کا سبب اوراس کا علاج

بچوں کی بدتمیزی اور نافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور نین بارسورہ فاتحہ بانی پردم کرکے بچے کو بلایا کریں۔ (آ کے سائل جلد اصفیہ، ۲۰۰۰)

#### حسن سلوك

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرات صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! ہمیں وصیت فرمادی، حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مہاجرین میں سے جو سابقین اولین ہیں میں شہیں ان کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے اولا دکے ساتھ اجھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگرتم اس وصیت پر عمل نہیں کرو گے تو تہمارانفلی عمل قبول ہوگا۔ (حیاۃ اصحابہ جلد اصفی ۵۳۸)

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے شلواراستنعال کی ہے اسکی ولیل حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے چار درہم میں ایک شلوار خریدی میں نے بوچھا: یا رسول الله! آپ بیشلوار پہنیں گے؟ حصور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں دن رات سفر وحضر میں پہنوں گا۔ کیونکہ مجھے ستر ڈھا تکنے کا تھم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ستر ڈھا تکنے والی کوئی چیز نہلی۔ (حیاۃ اسماء جلد اسفی کے دیا کے

خوش نصيب صحابي

طالب اولا دے کئے محرب عمل

وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا أَكُنْكُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيْرُ وَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيْرُونَ

اگرآپاولا دے محروم ہیں تو بیآ یت اکتالیس دن تک روزانہ تین سود فعہ کسی بھی چیز پردم کر کے آ دھی خاونداور آ دھی بیوی کھائے۔

### میت پررونے والی کوعذاب

نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرلی، تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور محلی کا دو پٹہ پہنا یا جائے گا۔ مسلم شریف میں بھی بیصدیث ہے اور بیکی روایت میں ہے کہ وہ جنت دوزخ کے درمیان کھڑی کی جائے گی، گندھک کا کرتا ہوگا اور منہ پرآگ کھیل رہی ہوگی۔ (تغیرابن کیرجلد اصفحہ ۸۵)

## حضرت عيسىٰ عليهالسلام كى دعاء

حفرت يسئى عليه السلام جب اراده كرت كدكس مردك وزنده كري تو دوركعت نماز پر صفت ، پهلى ركعت يل "تبارك اللهى بيده المملك النع" اور دوسرى ركعت بيل "الم تنزيل" پر صفت بهرالله كي حمدوثناء كرت \_ پهريسات اساء بارى پر صفت: "يَا قَدِينُهُ ، يَا خَفِي ، يَا دَائِمُ ، يَا فَرُدُ ، يَا وِتُرُ ، يَا اَحَدُ ، يَا صَمَدُ " اورا كركونى سخت پريشانى لاحق بوجاتى تويسات نام كردعاء كرت \_

## دل کی بیاری کودور کرنے کا نبوی نسخه

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیار ہوامیری عیادت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو آپ کے ہاتھ کی شخندک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی ، پھر فر مایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جوثقیف میں مطب کرتا ہے ، حکیم کوچا ہے کہ وہ مدینہ کی سات مجمود میں تھلیوں سمیت کوٹ کراسے کھلا دے۔

فائدہ مجمود کے فوائد کے بارے میں بیرے دیں گائے میں گائی۔ (منداحہ)

## مردوں اورعورتوں کے غصہ اورکڑائی میں فرق

مردوں کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے اس واسطان کی تاراضگی اور غصر کااثر مار نے
پٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوجا تا ہے۔ اور عورتوں کی فطرت میں حیا و برودت
رکھی گئی ہے اس واسطے ناراضگی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ورند در حقیقت ناراضگی میں عور تیں مردوں
سے پچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ پس ان کو ایسے موقع پر بھی غصہ آجا تا ہے جہاں مرووں کوئیس
آتا کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے تو ان کے غصہ کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔

## حضرت عمررضي الله تعالى عنه كي حيف يحتين

ا۔جوآ دمی زیادہ ہنستاہے،اس کارعب کم ہوجا تاہے۔
۲۔جو نداق زیادہ کرتاہے لوگ اس کو ہلکااور بے حیثیت سیجھتے ہیں۔
سے جو باتیں زیادہ کرتاہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں۔
سے جس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں،اس کی حیا کم ہوجاتی ہے۔
۵۔جس کی حیا کم ہوجاتی ہے اس کی پر ہیزگاری کم ہوجاتی ہے۔
۲۔جسکی پر ہیزگاری کم ہوجاتی ہے اس کا ول مردہ ہوجاتا ہے۔
۲۔جسکی پر ہیزگاری کم ہوجاتی ہے اس کا ول مردہ ہوجاتا ہے۔

عورتیں تین شم کی ہوتی ہیں

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا عور تیں تین قتم کی ہوتی ہیں

ا۔ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن ،مسلمان ، زم طبیعت ،محبت کرنے والی ، زیادہ نیج دینے والی ہور سادہ رہتی ہو (سادہ رہتی ہو) اور زمانہ کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو (سادہ رہتی ہو) اور گھر والوں کو چھوڑ کرزمانہ کے فیشن برنہ چلتی ہوگیکن تمہیں ایسی عور تیں کم ملیں گی۔

۲- دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت مطالبہ کرتی ہوا ور بیجے جننے کے علاوہ اس
کا اور کوئی کام نہیں۔ سرتیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے مگلے کا طوق ہوا ور جوں کی
طرح چیٹی ہوئی ہو (بعنی بدا خلاق بھی ہوا ور اس کا مہر بھی زیادہ ہو جس کی وجہ ہے اس کا
خاوندا ہے چھوڑ نہ سکتا ہو) الی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گرون میں جا ہتے ہیں ڈال دیتے
جی اور جب جا ہتے ہیں اس کی گردن سے اتار لیتے ہیں۔ (حیاۃ السی برجلہ موری ۱۲)

نیندا گرنه آئے توبید عایر طیس

منداحد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیک دعا سکھاتے تھے کہ نیند اچاٹ ہوجائے کے مرض کودور کرنے کے لئے ہم سوتے وفت پڑھا کریں۔ "بِسُمِ اللهِ اَعُودُ بِکَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنُ شَوِ

عِبَادِهٖ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنَ وَانَ يُتُحْضِرُونَ."

حضرت ابن عمرورض الله تعالى عنما كادستورتها كدائي اولاد على سے جوہوشيار ہوتے ان كويدها مسكماد ياكرتے اور جوچھوٹے ناتمجہ ہوتے يا وندكر سكتے ان كے مكلے عن اس وعاكولكى كرائكاد ہے۔ انحوُ ذُهِ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ عِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وشَرِّ عِبَادِهِ وَعِنْ هَمَزَاتِ اللهُ الشَّيَاطِيْنَ وَأَنُ يَّحُضِرُ وُنَ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ. (مَعَلَوْة شريف في ١٥)

اولا دكى حيات اورمصيبت يسينجات كانسخه

ونجينه واهله من الكرب العظيم

اگر کسی شخص کی اولا دمر جاتی ہوزندہ نہ رہتی ہوئیا وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہوتو اس آیت کوروزانہ مجبح وشام گیارہ دفعہ پڑھے۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی حضرت انس رضی الله عندکو باریخ تصبیحتیں حضرت انس منی الله علیه وسلم نے پانچ حضرت انس رضی الله علیه وسلم نے پانچ مخترت انس رضی الله تعالی عند فر مات بین که جھے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے۔ فر مایا: اراے انس! کامل وضوکر وتمہاری عمر بروھے گی۔

٢- جوميراامتى مليسلام كرونيكيال برهيس گي-

۳۔ گھر میں سلام کر کے جایا کروگھر کی خیریت بردھے گی۔

سم-جاشت کی نماز پڑھتے رہوتم سے اسکلے لوگ جواللہ واللہ والے بن سکتے تصان کا بہی طریقہ تھا۔

۵۔اے انس! چھوٹوں پر رحم کرو، بروں کی عزت وتو قیر کرو، تو قیامت کے دن میرا

سائقى بوگا- (تفسيرابن كثيرجلد اسفي ٥٢٨)

حضور صلی الله علیه وسلم کی حضرت ابو بکر رضی الله عنه کوتین تعیین سیختین حضور صلی الله عنه کوتین سیختین حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سنو! ابو بکر! تین چیزیں بالکل برحق ہیں۔
ا۔ جس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چیثم پوشی کرے تو ضرور الله تعالی اسے عزت دے گا۔ اور اس کی مدد کرے گا۔

۲۔ جو شخص سلوک اوراحسان کا درواز ہ کھو لے گا اور سلح رحمی کے اراد نے سے لوگوں کو دیتار ہے گا اللہ تعالیٰ اسے برکت دیے گا اور زیادہ عطافر مائے گا۔

س- اور جوشخص مال بڑھانے کے لئے سوال کا دروازہ کھول لے گا اس سے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کردے گا اور کی میں ہی اسے مبتلا رکھے گا۔ یہ روایت ابوداؤ دمیں بھی ہے۔ (تغیرابن کیرجلدہ سنے ۲۳)

### دنیاکے ہرانار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے انار کے ایک دانہ کو اٹھا یا اور اس کو کھا لیا ان کے سے کہا گیا آپ رضی اللہ تعالی عند نے یہ کیوں کیا ؟ فرما یا جھے یہ بات پہنی ہے کہ زمین کے ہرانا رمیں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جا تا ہے شاید کہ یہ وہی ہو۔ (طبرانی سے جو) فائدہ اس ارشاد کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ فائدہ اس ارشاد کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ (الطب الله ی ، کنزالعمال)

### دعاء کی قبولیت کے لئے چند کلمات

حضرت سعید بن مینب رحمه الله تعالی فرمات بین که بین ایک مرتبه میم آرام کرر با تھا اچا تک غیب ہے آواز آئی اے سعید! مندرجه ذیل کلمات پڑھ کرتو جو دعا مانگے گا الله تعالی قبول کرے گا۔ "اَللّٰهُمَّ إِنَّکَ مَلِیْکُ مُقْفَدِرٌ، مَا تَشَاءً مِنُ اَمْرِ یَّکُونَ " الله تعالی قبول کرے گا۔ "اَللّٰهُمَّ إِنَّکَ مَلِیْکُ مُقْفَدِرٌ، مَا تَشَاءً مِنُ اَمْرِ یَکُونَ " الله تعالی قبار می الله تعالی فرماتے ہیں کہ ان جملوں کے بعد میں فائدہ : حضرت سعید بن میتب رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ ان جملوں کے بعد میں نے جودعا مانگی ہے دہ قبول ہوئی ہے۔ (روح المعانی)

### حاصل تضوف

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہتمام سلوک اور تصوف کا ماسل صرف یہ ہے کہ اطاعت کے وقت ہمت کر کے طاعت کو بجالائے ، اور معصیت کے تقاضہ کے وقت ہمت کر کے معصیت سے رک جائے ، اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے ، تی کرتا ہے۔ (محفوظ رہتا ہے ۔ ا

پیران پیرحضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رحمه الله تعالی نے ایک مرید کوخلافت دی اور فرمایا که فلال مقام پر جاکر دین کی تبلیغ واشاعت کرو، چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرماد بیجئے ، شیخ نے فرمایا کہ دوباتوں کی نصیحت کرتا ہوں:

المجمحی خدائی کا دعویٰ مت کرنا۔ ۲ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔

وہ جیران ہوا کہ میں برسہابرس آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی بیا خیال اور خطرہ تھا کہ میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ آپ رحمہ القد تعالیٰ نے فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو پھر بات کرو۔ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو کہہ دے وہ انہل ہوتا ہے اس سے اختلاف نبیس ہوسکتا۔ جوانسان اپنی رائے کواس درجہ میں چیش کرے کہ وہ انہل ہو۔ اس کے خلاف نہ ہو سکے تواس کو خدائی کا دعویٰ ہوگا۔

اور نبی وہ ہے جو زبان سے فرمائے وہ تجی بات ہے بھی جموث نبیں ہوسکتا جو مخف اپنے قول کے بارے میں کہے کہ بیاتی تجی بات ہے مطاف ہوئی نبیں سکتا وہ در پردہ نبوت کول کے بارے میں کہے کہ بیاتی تجی بات ہے کہ اس کے خلاف ہوئی نبیں سکتا وہ در پردہ نبوت کامدی ہے کہ میری بات غلط ہوئی نبیں سکتی حالانکہ بیاس کی واتی رائے ہے۔ ( دیج توں کا کلدست )

### بیوی کے ساتھ اجھا سلوک کرنے پراجروثواب

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا محبت کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کے لئے پانچ نیکیاں لکھتے ہیں، اگر اس سے معافقہ کیا تو دس نیکیاں، اگر بوسہ لیا تو ہیں نیکیاں پھراگر قربت کرے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اس جب فارخ ہوکر خسل کرے اس سے اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو اس خسل پر دنیا و مافیہا سے زیادہ عطا کیا جاتا ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو اس خسل پر دنیا و مافیہا سے ذیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کیوجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو خوشدی رات میں اٹھا جنابت سے پاک ہونے کے لئے ، اور یفین کرتا ہے کہ میں بندے کو خوشدی رات میں اٹھا جنابت سے پاک ہونے کے لئے ، اور یفین کرتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اے فرشتو اتم کو اور ہومیں نے اس کو معاف کر دیا۔'' (البرکة منو ۲۵)

## هرحال ميں الله تعالیٰ براعتاد

امام فخر الدین رازی رحمه الله تعالی عالبًا سورهٔ یوسف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں میں سف بی ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں میں سف بی تمام عمر میں بہتے ہیں الله پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو بیاس کے لئے محنت ومشقت اور بختی کا سبب بن جاتا ہے اور جب الله تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ نہیں کرتا تو بیام ضرور بالضرور نہایت حسن وخونی کے ساتھ یورا ہوجاتا ہے۔

یہ تجربہ ابتدائے عمرے لے کرآج تک (جب کہ میری عمرستاون سال کی ہے) ہرا بر کرتار ہااور اب میرے دل میں بیہ بات رائخ ہے کہ انسان کے لئے بجزائ کے چارہ نہیں ہے کہ اپنے ہرکام میں حق تعالی کے نفتل وکرم اور احسان پرنگاہ رکھے اور دوسری چیز پر ہرگز مجروسہ نہ کرے۔ (حیا۔ فخر منو ۲۸)

## بدبختی کی جارعلامتیں

ا-آ تکھوں ہے آنسوکا جاری نہونا۔ ۲-ول کی بخت ۔

سلطول الل یعنی کمبی امیدین با ندها . ۱۳ مرونیا کی حرص - (معارف افرآن جلده منوه ۱۲٪)

بعض جانور جنت میں جائیں گے

علامه سيداحم حموى رحمه الله تعالى في حضرت مقاتل رحمه الله تعالى سيقل كياب كه

دس جانور جنت میں جائیں ہے۔

ا ان قد محملی الله علیه دسلم ۲ ان قد صالح علیه السلام ۳ می اساعیل علیه السلام ۳ می اساعیل علیه السلام ۵ می علیه السلام ۲ می و ت یونس علیه السلام ۲ می اسامی علیه السلام ۲ می اسامی علیه السلام ۲ می ارغزیر علیه السلام ۸ می ارغزیر علیه السلام ۲ می ا

2- حمار حر عليه اسلام ۱۰ منه سيمان عليه اسلام 9 - مد بدسليمان عليه اسلام ۱۰ كلب امحاب كبف

مكتلوة الانواريس كمعاب كمان كالجعى حشر بوكار (نادى موريطده منواد)

## منت ماننے کی شرائط

قرآن مجید فتم کروانے کی منت لازم ہیں ہوتی ہشرعاً منت جائز ہے مگر منت مانے کی چند شرائط ہیں۔

ا۔اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مانی جائے، غیراللہ کے نام کی منت جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔

۲۔ منت صرف عبادت کے کام کی سے جو کام عبادت نہیں ہاں کی منت بھی جو کہ نہیں۔

۳۔ عبادت بھی الی ہو کہ اس طرح کی عبادت بھی فرض یا داجب ہوئی ہے جی نماز ، روزہ،

جے ،زکوۃ ، قربانی وغیرہ، الی عبادت کہ اس کی جنس بھی فرض واجب نہیں اس کی منت بھی سے نہیں

چنانچ قرآن خوانی کی منت مانی ہوتو لازم نہیں ہوتی۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل جند ہو ہوں)

## جار صفتیں بیدا کیجئے

منداحمه میں فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہ جیار باتنیں جب تجھ میں ہوں۔ پھراگر ساری و نیا بھی فوت ہوجائے تو تخصے نقصان نہیں (۱) امانت کی حفاظت (۲) بات کی صدافت (۳) حسن اخلاق (۳) اور حلال روزی۔ (تنبیر ابن کیٹر ۳۸۳/۳)

### الكحل كااستعال

سوال: یہاں مغربی ممارلک میں اکثر دواؤں میں ایک فیصد سے لے کر پچیس فیصد تک ''الکھل'' شامل ہوتا ہے۔ اس فتم کی دوائیاں عموماً نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش جیسی معمولی بیار بول میں استعال ہوتی ہیں اور تقریباً ۹۰ فیصد دواؤں میں الکھل ضرورشامل ہوتا ہے۔ اب موجودہ دور میں الکھل سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعال کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: الکحل ملی ہوئی دواؤل کا مسئلہ اب صرف مغربی مما لک تک محدود ہیں رہا بلکہ اسلامی مما لک سمیت دنیا کے تمام مما لک میں آج بیمسئلہ پیش آرہا ہے۔

امام ابوحنیفدر حمداللہ تعالی کے نز دیک تواس مسئلہ کاحل آسان ہے اس لئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک انگوراور تھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کوبطور دوا کے حصول طاقت کے لئے اتنی مقدار میں استعال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ بیدانہ ہوتا ہو۔ (فنج القدیر جلد ۸ سفہ ۱۷)

دوسری طرف دواؤں میں جوالکی ملایا جاتا ہے اس کی بڑی مقدارا گوراور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیز ،گندھک، شہد، شیرہ ، وانتہ جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

لہذا دواؤں میں استعال ہونے والی الکیل اگر انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اورا مام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک اس دوا کا استعال جائز ہے بشر طیکہ وہ حد سکر تک نہ پہنچے ، اور علاج کی ضرورت کے لئے ان دونوں اماموں کے مسلک پڑمل کرنے کی مخوائش ہے۔

اوراگرالکحل انگوراور تھجور ہی ہے حاصل کی گئی ہے تو پھروہ دوا کا استعال ناجائز ہے البتداگر ماہرڈاکٹر بد کے کہاس مرض کی اس کے علاوہ کوئی دوانہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعال کی مخوائش ہے اس لئے کہاس حالت میں حنفیہ کے نزد کیک تداوی بالمحرم اس کے استعال کی مخوائش ہے اس لئے کہاس حالت میں حنفیہ کے نزد کیک تداوی بالمحرم جائز ہے۔ (سلمائیفتی مقالات مولاناتی عانی)

## سفر کے مسنون اعمال

ر فیق سفر: سفر میں دوآ دمیوں کا جانامسنون ہے۔ایک آ دمی کا جانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت یا مجبوری ہوتوایک آ دم کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آغازسفركادن: جعرات اور جفته كدن سغرشروع كرناسنت بـ

قیام کرنا سفر میں تھہرنے کی سنت ہے کہ داستے کے درمیان جہاں مسافروں کے چلنے کی جگہ ہوو ہاں نکھہرے بلکہ ایک طرف ہٹ کرتھہرے۔

فوراوالیس لوث آنا: رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: "جس مقصد کے لئے سفر کیا تھاجب وہ حاصل ہوجائے و والیس لوث آئے۔ بلاضر ورت سفر جین ہیں رہنا چاہئے۔ "گھر والیسی کی اطلاع دے: اگر کہیں دور سفر پر گیا تھا تو اچا تک گھر نہ چلاجائے بلکہ پہلے آنے کی خبر کردے بھر پچھ تھ ہر کرجائے۔ اگر دات کو تا خیر ہے والیس آؤ تو دات ہی کو گھر نہ چلے جاؤ بلکہ کہیں (قریب) تھ ہر کرفنج کو گھر جاؤ۔ لیکن اگر گھر والوں کو آنے کی خبر ہو اور وہ لوگ انظار ہیں ہوں تو دات ہی کوجائے ہیں کوئی حری نہیں ہے۔ بیطر یقے سنت کے اور وہ لوگ انظار ہیں ہوں تو دات کی جملائیاں ملتی ہیں۔

میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہی ہی میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جاکر دورکھت نظل پڑھنا سنت ہے ورنہ شیطان دورکھت نظل پڑھنا سنت ہے ورنہ شیطان پیچے لگ جاتا ہے اورسفر بے برکت ہوجاتا ہے۔

نیت میں بھی اجر ہے

ایک صاحب نے گھر تقمیر کروایا اوراس میں روش وان بھی رکھے پھرائے گھرایک بزرگ کوحصول برکت اور دعا کی غرض سے لے گئے بزرگ نے یو چھا، مکان میں روش دان کیوں بنوائے؟ انہوں نے جواب دیاان کے ذریعہ روشنی اندرآتی ہے بزرگ نے کہا یہ نیت کیوں نہ کی کہاس کے ذریعے اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہواتو ہوں ہی آجاتی ہے۔ (حکایات دی صفحه ۸)

#### غريبي اورخوشحالي

غری آتی ہے سات چیزوں کے کرنے سے

ا جلدی جلدی نماز بڑھنے ہے۔ ۲۔ کمڑے ہوکر پیٹاب کرنے ہے۔

س۔ پیٹاب کرنے کی جگہ دِضوکرنے ہے۔ '' سم۔ کھڑے ہوکریانی ہینے ہے۔

٧ ـ دانت ے ناحن کا شخے ہے۔

۵۔منہ سے جراغ بچھانے ہے۔

2۔ دامن یا آسٹین سے منہصاف کرنے ہے۔

خوشحالی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے ہے

ا قرآن کی تلاوت کرنے ہے۔ ۲۔ یانچوں وقت کی نماز پڑھنے ہے۔ سے غربیوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔

۳\_خدا کاشکرادا کرنے ہے۔

۵۔ گنا ہوں ہے معافی مانٹکنے ہے۔

٧ ـ ماں ، باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ احجھا برتا وُ کرنے ہے۔

ك صبح كوفت سوره ينسين اورشام كوفت سورة واقعه يراحين سد (تقمير حيات مني ١٥٠١م متر ١٨٠٠م)

#### برائے حفظ وحافظہ

ا \_ سورة الم نشرح لكه كرياني مِن محول كريلانا حفظ قرآن كيلية اور تخصيل علم كے لئے خاص ہے۔ ۲۔ جن کا حافظہ کمزور ہووہ سات دن تک ان آیات کریمہ کوروٹی کے فکڑول پر لکھ کر کھالیا کریں اس طرح کہ

مِفتهُ وبيهَ يت لَكُوكُ كُمات "فَتَعَلَى الله المُه الْمَلِكُ الْمَحَقّ (مورهمومنون: آيت ١١١)

اوراتواركروزيه لكصة: "رَبّ زدُّنِي عِلْمًا" (سورهَطَهُ: آيت ١١٢)

ويركروزيد لكصية:"سَنُقُر ثُكَ فَلا تَنْسِلَى" (سورة الأعلى: آيت ١)

منكل كروز به لكيح: "إنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهُرَ وَمَا يَخُوهَى " (سورة الأعلى: آيت ٤)

بده كروزير لكهي: "لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ" (مورالقمة آيت ١٦)

جعرات كروزيد لكه: "إنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُوْ آنَهُ" (مورة الثيمة آيت ١٤)

جمعه كوبه لكصي: "فَإِذَا قَوَانُنَاهُ فَاتَّبِعُ فُو آنَهُ "(مورة القيمة آيت ١٨)

صبح کے وقت باوضولکھ کر کھلا تھی ان شاءانٹدھا فظرقو ی ہوگا۔ (فلاح دارین ، والرفزانۃ اعمال صفحا 4)

## تهمت كي عبرتناك سزا

زرقانی (شرح موطا امام مالک رحمه الله تقائی) میں ایک بردا مجیب واقعہ کھھا ہے کہ مدینہ منورہ کے کردونواح میں ایک ڈیرے پرایک عورت فوت ہوجاتی ہے تو دوسری اسے عنسل دینے کئی، جو شمل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیامیری بہنو! (جودو چارساتھ بیٹھی ہوئی تھیں) یہ جو عورت آج مرکئ ہے اس کے تو فلاں آدی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔

عسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے کرفت آ منی اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا جننا ھینچی ہے وہ جدانہیں ہوتا زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے در الگ كئى،ميت كورثاء كيني لي إجلدى عسل دو،شام بونے والى بىم كوجنازه یڑھ کراس کو دفنا تا بھی ہے۔ وہ کہنے گلی کہ میں تو تمہارے مردے کوچھوڑتی ہوں مگر وہ جھے نہیں جپوڑتا، رات پڑگئی، تمر ہاتھ یوں ہی جمثار ہادن آسمیا پھر ہاتھ جمثار ہااب مشکل بی تو اس کے درثاءعلماء کے باس محے۔ایک مولوی سے یو جھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت دوسری عورت کوشش دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹار ہااب کیا کیا جائے؟ وہ نتوی دیتاہے کہ چیمری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو اِنجسل دینے والی عورت کے وارث کنے لگے ہم تو اپنی عورت کومعذور کرا تانہیں جا ہتے ہم اس کا ہاتھ نہیں کا نے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلال مولوی کے یاس چلیس اس سے یو جھا تو کہنے لگا چھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کا ٹ دیا جائے مگراس کے درثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنانہیں جاتے۔ تین دن اور تین رات ای طرح گزر کئے گری بھی تھی ، دھوپ بھی تھی ، بدیو پڑنے لگی ،گر دونواح کے کئی کئی دیہا توں تک خبر پہنچ گئی۔انہوں نے سوحیا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کرسکتا، چلو مدینه منوره میں، وہاں حضرت امام ما نک رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت قاضی القعناة كي حيثيت ميں تنھے۔ وہ حضرت امام ما لك رحمه الله تعالیٰ كی خدمت میں حاضر ہوكر کہنے لگے حصرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اسے عسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس ک ران کے ساتھ چے گیا جھوٹا بی نہیں تین دن ہو گئے کیا فتوی ہے؟

امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہاں مجھے لے چلو، وہاں پہنچے اور چا در کی آٹر میں پردے کے اندر کھڑے ہوگا تھا تو پردے کے اندر کھڑے ہوگا تھا تو تو الی عورت سے پوچھائی لی اجب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے گئی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ نا جائز تعلقات تھے۔

امام ما لک رصراللہ تعالی نے ہو چھائی بی ! جوتو نے تہت لگائی ہے کیااس کے چارچشم دیدگواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے گئی نہیں پھر فرمایا: کیااس عورت نے خود تیرے سامنے اپ بارے ہیں افرار جرم کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں ۔ فرمایا: پھرتو نے کیوں تہت لگائی؟ اس نے کہا ہیں نے اس لئے کہد دیا تھا کہ وہ گھڑااٹھا کراس کے دروازے سے گزردی تھی ..... بین کر امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے وہیں کھڑے ہوکر پورے قرآن میں نظر دوڑائی پھر فرمانے لگے۔ قرآن پاک میں آتا ہے۔ وہو اللہ نین یور موران المف خصنات فیم لئم یا توا بار بہتی سفی مذا ا فیار بار بہتی ہوئے توان کی سزاہ کہ ان کوائی ہوڑ ہوں برناجا تر بہتی لگاد ہے ہیں پھران کے پاس چارگواہ نہیں ہوتے توان کی سزاہ کہ ان کوائی کوڑے مارے جا نیں ، تو نے ایک مرد و دورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا جا نیس ، تو نے ایک مرد و دورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا کردیا وہ کوڑے مارے جارہے ہیں ، ستر کوڑے مارے گر ہاتھ یوں بی چینا رہا۔ پہتر کوڑے مارے کا میں ان خروع کوڑے مارے کا مرب جارہے ہیں ، ستر کوڑے مارے گر ہاتھ یوں بی چینا رہا۔ پہتر کوڑے مارے کوڑے مارے کے گر ہاتھ یوں بی چینا رہا، نائی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ جھوٹا کوڑے مارے کوڑے مارے کوڑے کار کوڑالگا تواسکا ہاتھ خود بخود چھوٹ کرجدا ہوگیا۔

بازار میں بھی وعاقبول ہوتی ہے

 منگیر کے ایک جملہ نے خوبصورت کو بدصورت اور بیست قد کرد یا نوفل بن ماحق کی جملہ نے خوبصورت کو بدصورت اور بیست قد کرد یا نوفل بن ماحق کی جہ بین کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا لہا چوڑا ہم بورجوانی کے نشیمیں چور کھے ہوئے بدن والا ، با نکاتر چما، ایتھے رنگ وروغن والاخوبصورت مشکل ..... میں نگا ہیں جما کراس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تواس نے کہا کیا دیکھر ہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرر ہا ہوں اور تجب ہورہا ہے، اس نے جواب دیا، تو بی کیا! خوداللہ نوال کو بھی تجب ہورہا ہے۔ نوفل کہتے ہیں کہ اس کھلے نوال دوری کی کیا! خوداللہ نوال کو بھی تجب ہورہا ہے۔ نوفل کہتے ہیں کہ اس کھلے نوال کو بھت کی وہ کھلے نوگا اوراس کا رنگ وروپ اڑنے لگا اور قد بہت ہونے لگا یہاں تک کہ بھتدرا یک بالشت کے دہ گیا جاس کا کوئی قریبی رشتہ دارآ سٹین میں ڈال کرلے گیا۔ (تغیران کیر جلد ہو ہو ہو ہو۔)

سب سے زیادہ محبوب عمل

حضرت عصمه رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی کوسب سے زیادہ مجبوب مل مسبحة المحدیث ہاور الله کوسب سے زیادہ تا پہند مل تحریف ہے۔ اور الله کوسب سے زیادہ تا پہند مل تحریف ہے۔ ہم نے وض کیا یارسول الله اسبحة المحدیث کیا ہے؟ فر مایا سبحة المحدیث یہ ہے کہ لوگ با تیں کررہ ہوں اور ایک آ دی تیج وہلیل اور الله کا ذکر کررہ ہو ہوں ہے ہوں اور ایک آ دی تیج وہلیل اور الله کا ذکر کررہ ہو ہوں اجھے حال رسول الله ایج یف کیا ہے؟ آ پ نے فر مایا: تحریف یہ ہے کہ لوگ فیریت سے ہوں اجھے حال ہوں ، اور کوئی پڑوی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہد دے کہ م برے حال میں ہیں۔

حضرت ابوادر ایس خوانی رحمه الله تعالی کہتے ہیں کہ حضرت معافر رضی الله تعالی عنه فرمایاتم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتو لوگ لامحالہ با تیس شروع کردیتے ہیں البغا جب تم دیکھوکہ لوگ الله الله باتیں شروع کردیتے ہیں البغا جب موقوق کے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف بورے ووق وشوق سے متوجہ ہوجاؤ ..... ولیدراوی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرجمٰن بن بزید بن جابدر جمہ الله تعالی کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے اور جمعے حضرت ابوطلح تھیم بن دینار رحمہ الله تعالی نے بتایا کہ صحابۂ کرام رضی الله تعالی عنهم کہا کرتے مقرت ابوطلح تھیم بن دینار رحمہ الله تعالی نے بتایا کہ صحابۂ کرام رضی الله تعالی عنهم کہا کرتے مقرف دعا کی نشانی ہے ہے کہ جب تم لوگوں کو عافل دیکھوتو اس وقت تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ (حیاۃ السحابہ جلد اسمنے ۱۳۳۳)

### صلهُ رحمی کے فوائد

بهارية قاحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا بك.

ا۔ صلد حمی سے محبت بڑھتی ہے۔ ۲۔ مال بڑھتا ہے۔ سے عمر بڑھتی ہے۔

سمرزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ ۵۔ آ دی بری موت نبیس مرتا۔

۲۔ اس کی صیبتیں اور آفتیں ملتی رہتی ہیں۔ ے۔ ملک کی آبادی اور سرسبزی بردھتی ہے۔

۸۔ مناہ معاف کئے جاتے ہیں۔ ۹۔ نیکیاں تبول کی جاتی ہیں۔

١٠ جنت مين جانے كا استحقاق حاصل موتا ہے۔

اا صلدحی كرنے والے سے اللہ اپنارشتہ جوڑتا ہے۔

۱۲۔جس قوم میں صلہ رحی کر نیوالے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحت نازل ہوتی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدتم اليخ نسبول كوسيكهو تاكه اليخ رشته داروں کو پیجان کران سے صلدری کرسکو، فرمایا کہ صلدری کرنے سے عبت بردھتی ہے، مال بر حتاب اورموت كاوقت يتحييه ب جاتاب (لين عمر ميس بركت موتى ب) (ترندى) جو تحض بیرجا ہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوا در اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو عاسے کہوہ اسینے رشتہ داروں سے صلیر حی کرے ۔ (بناری وسلم)

جوجا بتاہے کہاس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہواور دہ بری موت ندمرے تو اس کو لازم ہے کیدہ اللہ سے ڈرٹار ہے ادرائے رشتے تاسطے والول سے سلوک کرتار ہے۔ (الترغیب والتربیب) جو محف صدقه دینار متاب اوراینے رشتے ناطے والوں سے سلوک کرتار متا ہے اس کی عمر کواللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے۔ اور اس کی مصیبتوں اور آ فتول كود وركرتار بها ب\_ (الترغيب والتربيب)

رحم، خداکی رحمت کی ایک شاخ ہے اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تھے سے رشتہ جوڑ لے **گااس سے می**ں بھی رشتہ ملاؤں **گ**ا اور جو تیرے رشتہ کوتوڑ دیے گااس کے رشتہ کو میں بھی تو ژوول گا۔ (بخاری)

فرمایا کهالله کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایباشخص موجود ہوجوا پینے

رشيخ تاطول كوتو را تا بور (شعب الايمان بيبق)

بغاوت اورقطع رتی سے بڑھ کرکوئی گناہ اس کامستوجب نہیں کہ اس کی سزاد نیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پرعذاب ہو۔ (الترغیب والتر ہیب)

فرمایا کہ جنت میں وہ مخص گھنے نہ یائے گاجوائے رشتے ناطوں کوتو رُتا ہو۔ (بخاری وسلم)

ہمارے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف نے جارہے تھے راستہ

میں ایک اعرابی نے آ کرآپ کی اور ٹی کی کیل پکڑلی اور کہا کہ یا رسول اللہ اجھے کوالی بات

ہما ایک جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو، آپ نے فرمایا کہ توایک اللہ کی عبادت

کراوراس کے ساتھ کسی کوشر یک مت کر، نماز پڑھ، ذکو ق دے، اورائے رشتے ناطے والوں

سے اچھا سلوک کرتارہ، جب وہ چلاگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیا گرمیر رہے کم
کی تھیل کرے گاتواس کو جنت ملے گی۔ (بخاری وسلم)

آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ الله تعالی سی ایک قوم سے ملک کوآ با وفر ماتا ہے اور ماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور بھی وشمنی کی نظر سے ان کوئیں ویکھا، صحابہ کرام رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول الله! اس قوم پر اتنی مہر بانی کیوں ہوتی ہے؟ فر مایا کہ رشتے ناطے والوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے سے ان کو بیمر تبدماتا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب)

فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا و آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں اور اپنے رشتے نا طے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پرلوگوں سے خوش خلقی برتنے سے ملک سرسبر اور آباد ہوتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ (الزغیب والتربیب)

ایک مخص نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میری تو بہ کیوں کر قبول ہو علتی ہے؟

آ بِ صلى الله عليه وسلم نے بوجھا كەتىرى مال زنده ہے؟ اس نے كہانہيں، فرمايا كه خاله زنده ہے، اس نے كہانہيں، فرمايا كه خاله زنده ہے، اس نے كہا جى بال إفرمايا كه تواس كے ساتھ حسن سلوك كرد (الترغيب والترجيب) ايك بارسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے جمع ميں بيفر مايا كه: جو محض رشته دارى كا پاس ولا خاند كرتا ہو وہ ہمارے پاس نه بيٹھ، بين كرايك مخص اس مجمع سے اٹھا، اورا بي خاله كے

گھر گیا جس سے پچھ بگاڑتھا، وہاں جاکراس نے اپی فالدے معذرت کی اور تصور تمعاف کرایا۔ پھر آ کر در بار نبوت میں شریک ہوگیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس توم پراللہ کی رحمت نازل نبیں ہوتی جس میں ایسافنص موجود ہوجو السین رشتہ داروں سے بگاڑر کھتا ہو۔ (الترغیب والتربیب)

فرمانیا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آ دمیوں کے مل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں جو خص اینے رشتہ داروں سے بدسلو کی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ (التر غیب دالتر ہیب)

## جنات کی شرارت سے بیخے کا نبوی نسخہ

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیار مخص جے کوئی جن ستار ہاتھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے درج ذیل مسعود رضی اللہ تعالی عند نے درج ذیل آیت پڑھ کراس کے کان میں دم کیا۔

اَلْحَقْ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وه احجها ہو گیا جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اہتم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بیآ بیتیں اس کے کان میں پڑھ کرا سے جلا دیا واللہ! ان آیتوں کو اگر کوئی باللہ علیہ وسلم نے بیآ بیتیں اس کے کان میں پڑھ کرا سے جلا دیا واللہ! ان آیتوں کو اگر کوئی باللہ ان محض بالیقین کسی بہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ (تغیراین کیر جلد ہو منی ہے ہے)

#### حديث قدسي

جومیرے فیصلے پرراضی نہ ہوا اور میری آ زمائش پرصبر نہ کیا اور میری نعمت پرشکر نہ کیا اور میرے دیئے ہوئے پر قناعت نہ کی تو اُس کو چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ (پیکلمات ایک طویل حدیث کا حصہ ہیں)

## رَبَّنَا اسم أعظم ہے

الله تعالی کے ۱۹۹ اساء حنی مشہور ہیں۔ اور بڑے پیارے ، عظیم اور بابرکت، ہرنام کا ایک اخیاز ہے اور خصوصی اثر ات اور تا جیر ہیں احاد بث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان اساء حنی میں اسم اعظم بھی ہے۔ جس کا اثر ہیہ کہ اس کے ساتھ دعا کیں یقینا قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہوئی ہیں مستقل کتا ہیں کھی گئیں، کسی نے کہالفظ "الله" ہے، کوئی کہتا ہے کہ " رہنا" ہے۔ کسی کے خیال میں "یاحی یا فیوہ" ہے "الصحد" الاحد" کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ فیصلہ کن بات ہیہ کہ اس سلسلے میں انبیا علیم السلام کاعلم مستندان کا ایک ایک ایک لفظ سب سے بڑی سند، ان کا ہرا نداز جاذب، ان کی ہرا دامی وسب، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیلم جنہیں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیلم جنہیں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیلم جنہیں اولین و آخرین کاعلم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ دیلم نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیا جات کہ خوار مادیا جوانداز اختیار کیا، امت کیلئے سب سے بڑا و ثیقہ یا دستا و بر ب

ابرائیم علیہ انصلوٰۃ والسلام اما الموحدین، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کا وہ مقام کے خلیل اللہ سے مشہور ہیں۔ خلیل وہ جس کی محبت اور تعلق ول کی مجرائیوں میں اتر کیا ہو، خدا تعالیٰ کے یہاں ان کی اور ان کے خاندان کی ہرا دانے وہ مقام حاصل کیا کہ دین کا جزبنادیا گیا۔ نماز کا درود لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلویہ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود موجود ہے جج تو کو یا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانواد سے کی حسین یادگاروں کا مجموعہ ہے۔ مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا اور قربانی آئیس کی یادگار ہے۔ یانی کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان دوڑیں۔ توسعی بین الصفا والمروہ اہم رکن ہے، گخت جگر کی قربانی دی تیں۔ توسعی بین الصفا والمروہ اہم رکن ہے، گخت جگر کی قربانی دیئے باپ "ابراہیم" چیل کی تام ہورکام بہکانے کا شروع کر بانی دینے کے لئے باپ "ابراہیم" چیل و ملعون ابلیس نے اپنا مشہور کام بہکانے کا شروع کیا، ابراہیم نے دھنکارتے ہوئے کئریاں ماریں تو آپ کو بھی جیس یہ کرنا ہے۔

اس سے آپ بیجھے کہ ابراہیم اوران کے خاندان کی کیا عظمتیں ہیں، ابراہیم عموماً ہی وعا میں "دبنا" فرماتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء بھی رب کا تعارف رب کون ہے؟ جس نے شکم مادر میں آپ کی برورش کی ، اور کس فرالے انداز میں ، آپ نے دنیا میں پہلا قدم رکھا، پرورش اور تربیت کے سارے مناسب اور ضروری انتظامات ، ایک ایک عضو کو دیکھے لیجئے ، تربیت کا نیا انداز لئے ہوئے ہے۔ دماغ کس قدر قیمی ہاسے کھوپڑی ہیں محفوظ کیا، مزید مقاظت کے بال جماعے، آکھیں نازک ترین عضو ہیں، ان کی حفاظت کے لئے غلاف، تا کہ گردو غبار بینائی کومتاثر نہ کرے پلکول کا سائبان کہ گردو غبار فیخ نہ پائے، چر بھی پہنچ جائے تو آگھوں کی گردش جھاڑ ودے کرا ہے آیک کونے ہیں جمع کردے، تاک ہیں گردو غبار داخل نہ ہوتو اندرون ناک بالول کی جھاڑ ن موجود، چر بھی پہنچ جائے تو آلائش نکال دینے دانت کی حفاظت، دل کی حفاظت، گردول کی حفاظت، بیسب پرورش و تربیت کے انظامات ہیں۔ چراہلہاتی ہوئی کی حفاظت، گردول کی حفاظت، بیسب پرورش و تربیت کے انظامات ہیں۔ چراہلہاتی ہوئی کی حفاظت، گردول کی حفاظت، بیسب پرورش و تربیت کے انظام، پائی کے ذخیرے، ہواؤل کی مرسراہ ہے، حراہ ہاتی ہوئی کر تا ہے۔ آپ کی آگھوں کی شونڈک اور دیاغ کی تفریخ کے لئے چن زار میں کھلے ہوئے کر تا ہے۔ آپ کی آگھوں کی حفوظ میسب کھون کردہا ہے؟ پوری کا نتات کا رب یا پھول، بند شکو نے بہتے ہوری کا نتات کا رب یا پھول، بند شکو نے بہتے ہوری کو تو دیائی کے دور ہوری کے لئے تیار ہوگی صرف زبان سے نظر کا تو وہ بھی براثر ہیں۔

سفرمیں نکل کرمبح وشام مذکورہ دعاء پڑھے

ابونعیم رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لئٹر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم من وشام نہ کورہ آیت تلاوت فرماتے رہیں۔
ایک لئٹکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم من وشام نہ کورہ آیت تلاوت فرماتے رہیں۔
انکھیٹ نیڈ انٹھا کھ کھنے کہ تھے گئے گئے الیکٹ الا ٹیز جھٹوں (سورہ مہنوں: آیت ۱۹۱۵)
ہم نے برابراس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی۔الحمد للہ! ہم سلامتی اور غنیمت
کے ساتھ واپس لوٹے۔

#### شيطان سيحفاظت كأعجيب نسخه

حضرت معنی رحمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: جورات کوئسی گھر میں سور اُلقرہ کی دس آ بیتیں پڑھے گااس گھر میں صبح تک کوئی شیطان واخل نہیں ہوگا وہ دس آ بیتیں ہے ہیں سور اُلقرہ کی شروع کی حیار آ بیتیں ، آ بیت الکری ، اس کے بعدد وآ بیتیں اور سور اُلقرہ کی آخری تین آ بیتیں ۔ (حیاۃ السحابہ: جلد اصفی ۲۲۵)

#### انسان کے تین دوست

علم، دولت اورعزت تینول دوست خصا یک مرتبان کے پھڑنے کا دفت آسمیاعلم نے کہا جھے درسگاہول میں تلاش کیا جاسکتا ہے، دولت کہنے گئی مجھے امراء اور بادشاہول کے محلات میں تلاش کیا جاسکتا ہے، دولت کہنے گئی مجھے امراء اور بادشاہول کے محلات میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ عزت فاموش کی وجہ پوچی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ عزت فاموش کی وجہ پوچی وقت میں کی خاموش کی دجہ بھی کے دیسے میں کی ہول او دوبارہ بیں ملتی۔ تو عزت میں کئی کے جب میں کسی ہے بھڑ جاتی ہول او دوبارہ بیں ملتی۔

#### توبه كي حقيقت

توبہ کے لفظی معنی لوٹے اور رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ ہے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں اور اس کے سیج ومعتبر ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔ ایک بیا کہ جس مناہ میں فی الحال جتلا ہے اس کو فور اُنٹرک کردے۔ دوسرے بیا کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہو اس پرنادم ہواور تیسرے بیا کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کرلے۔

اورکوئی شری فریضہ چھوڑا ہوا ہوتو اسے ادایا قضا کرنے بیس لگ جائے اور اگر حقوق العجاد سے متعلق ہے تو اس بیس ایک شرط ہے تھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے او پر واجب ہے اور وہ خض زندہ ہے تو یاا سے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرائے اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے ورشہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے اگر ورشبھی موجود نہیں ہیں تو بیت المال بیس داخل کرائے بیت المال بیس نہیں ہے یا اس کا انظام سے نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرائے بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انظام سے نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کردے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے۔مثلاً کسی کو ناحق ستایا ہے برا کردے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے۔مثلاً کسی کو ناحق ستایا ہے برا معافی کرے اس سے معافی عاصل کرے۔ (معادف التر آن جارے مؤود)

## جنت میں چھے چیزیں نہوں گی

جنت میں سب کھی ہوگا کر چھ چیزیں نہ ہوں گی: (۱) موت نہ ہوگی (۲) نیند نہ ہوگی (۳) نیند نہ ہوگی (۳) میند نہ ہوگی (۳) حسد نہ ہوگا (۳) خواست نہ ہوگی (۵) بڑھا پانہ ہوگا (۴) ڈاڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ (مقلوۃ باب صفۃ الجنة )

#### نیت پرمدار ہے

شیخ سعدی رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درولیش کا انتقال ہواکسی نے خواب میں ویکھا کہ بادشاہ تو جنت میں شہل رہا ہے اور درولیش دوزخ میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی ، تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر درولیش کی تمنا کرتا تھا اور درولیش معلوم کی ، تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا مگر درولیش معلوم کی تمنا کرتا تھا اور درولیش معلوم کی محترت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور بیدر دلیش معلو فقیر بنوا! مگر بادشاہ کورشک کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔

ای طرح اگرکوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہواور میں اپنے کام کوجاوں تو کویاوہ مسجد سے نکل چکا ، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد و نماز میں لگا ہوا ہے تو کویا وہ نماز می میں ہے لیخی معنی ہے انتظار الصلواۃ بعد الصلواۃ کے ۔ زہد خانقاہ میں صرف جینے کا نام نہیں ہے ، معلوم نہیں ہم کہاں جیں اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا۔ "فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِیْنَهُ فَاوُلِیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " (سورہ المومنون) وہاں ادھرکا لیہ بھاری ہواتو ادھر۔ (ماخوذار محسج بابل دل)

## درودشريف لكصنے كانواب

حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھوتو اس پراللہ تعالی دی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور دی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر تحریمیں "صلی اللہ علیہ وسلم" کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود تھیجے تر ہیں گے۔ (زادالسعیہ) اس سے معلوم ہوا کہ تحریر میں "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنا تو اب جوشخص بھی اس تحریر کو برخے گا، اس کا ثواب بوشخص بھی اس تحریر کو برخے گا، اس کا ثواب لکھنے والے کوبھی ملے گا، للبذا لکھنے کے وقت مختصر اس یاصلحم کلھنا ہے برخی باور محرومی کی بات ہے، اس لئے بھی ایس نہیں کرنا جا ہے۔

#### درود شریف پراجرونواب

اور پھر درود شریف پڑھنے پراللہ تعالی نے اجروثواب بھی رکھاہے، فرمایا کہ جو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرایک مرتبہ درود شریف بھیج تو اللہ تعالیٰ اس پر دس حمتیں نازل فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں، اور دس درجات بلند فرماتے ہیں۔ (نمائی)

#### ہر کام میں اعتدال جا ہے

ایک رات نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا گزر حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کی طرف سے ہوا تو و یکھا کہ وہ بست آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو بھی ویکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ او نجی آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے وفول سے بوجھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا بیں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آ واز سن رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے جواب دیا کہ میرامقصد سوتوں کو جگانا اور شیطانوں کو بھگانا تھا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه سے فرمایا که اپنی آ واز کوقدرے بلند کر واور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سے کہا اپنی آ واز کو پچھ پست رکھو۔ (تغییر مجد نبوی سنی ۹۸ ۲ تغییرا بن تیرسور قبی اسرائیل آیت ۱۱۰)

#### جهالت کی نحوست

 حضرت صدیق اکبرضی الله عند کے اسلام الله نے کا عجیب واقعہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی دحمہ اللہ تعالی نے تکھا ہے کہ حضرت مدیق نے قبل از اسلام اورقبل از ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کے لئے سنر فر مایا، شام سے قریب ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے بحیرا راہب سے معلوم کی اس راہب نے کہا اللہ تعالی آپ کا خواب سی تریب ایک خواب کو میں آپ کی خواب کو میں ان کے دزیر یہوں کے اور بعد وفات ان کے خلیفہ ہوں کے ۔ پس اس خواب کو صدیق نے چھپایا کہ کے دزیر یہوں کے اور بعد وفات ان کے خلیفہ ہوں کے ۔ پس اس خواب کو صدیق نے چھپایا کہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت سی کر حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جود موئی فرمایا ہے اس کی دلیل کو ایو اور ایک میں دیکھا تھا پس غلبہ خوثی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعلیہ وسلم کی دلیل وہ خواب ہے جوتم نے شام میں دیکھا تھا پس غلبہ خوثی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل وہ خواب ہے جوتم نے شام میں دیکھا تھا پس غلبہ خوثی سے حضرت صدیق اکبر صاحب اللہ علیہ وسلم کی دھور مایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھورت مورن ناکہ مجمور تو مدید اللہ علیہ وسلم کی دھورت مورن ناکہ مجمور تر مادید اسلام کی اللہ علیہ وسلم کی دھورت مورن ناکہ مجمور تر مادید اسلام کی دھور میں اللہ تعالی عنہ نے دھور میں اللہ تعالی عنہ نے دھور مائی اللہ علیہ وسلم کی دھورت میں نائی کا بوسہ لیا۔ (دھائل کبری جدام مورن میں دھورت میں دھورت میں نائید علیہ وسلم کی دھورت میں دھورت میں اللہ تعالی عنہ نے دھور میں اللہ علیہ وسلم کی دھورت میں دیں دھورت میں دھورت م

## ایک مجرب عمل برائے عافیت اہل وعیال

ایک صحابی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے اپنی جان اور اپنی اولا داور اپنی الله عند الله وعیال اور مال کے بارے میں خوف ضرر رہتا ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا صبح وشام بیر پڑھ لیا کرو۔

بِسُمِ اللهِ عَلَى دِیُنِی وَنَفُسِی وَ وَلَدِی وَ اَهٔلِی وَ مَالِیُ.

چندون کے بعد پیمسی آئے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اب

کیا حال ہے؟ عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا میراسب خوف غائب ہوگیا۔ (کزالیمال جلدہ صفحہ ۲۳۷)

جعد کی پہلی اذان کے بعد تمام کام ممنوع اور حرام

ارشاد خداوندی ہے۔اسے ایمان والو! جب جعدی اذان دے دی جائے تواللہ کی یادگ طرف تیزی ہے چل پڑو بینی جب جمعہ کی پکارا ذان ہوجائے تو سب پھے چھوڑ کر''عبادت' جعد کے لئے چل پڑو معارف القرآن میں ہے نداء صلوۃ سے مرادا ذان ہے۔آیت کے معنی یہ بیس کہ جب جعد کے دن جعد کی اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ و کی نماز وخطبہ کے جہ می طرف توجہ نہیں کے لئے مسجد کی طرف چینی کا اہتمام کرو' جب دوڑ نے والماکسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز اذان وخطبہ کے توجہ نددو۔ (معارف جلد اور بعد ہو توجہ نین کر اذان وخطبہ کے توجہ نددو۔ (معارف جلد ہو توجہ نین بندکر اذان وخطبہ کے توجہ ندو۔ (معارف جلد ہو توجہ نین بندکر والوں اور خربیداروں سب پرفرض ہے مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکا نیں بندکر دی جائمیں تو خربیداری خود بخو د بند ہوجائے گی۔ (معارف)

تمام وه معاملات اورامور جوسعی جمعه سے روک دیشر عامرام ہیں۔ (القرطبی جلدہ منوہ ۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمعہ کی اذان کے بعد خرید وفر وخت سے منع کرتے متھے حضرت میمون بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہوجاتی تو مدینہ پاک میں اعلان کیاجا تا ہے کہ خرید وفر وخت حرام ہوگئی خرید وفر وخت حرام ہوگئی۔

جمعہ کے دن زوال کے بعد ہی ہے دوکا نداری خرید وفر وخت منع ہے۔(ابن بی بیب طور ۱۳۳۶) زوال کے بعد خرید وفر وخت کرے اس کی بیچ ہی مردود ہے۔ جب جمعہ کی اذان ہوجاتی تو حصرت انس فرماتے اٹھواور دوڑ جاؤمسجد۔(ابن الی شیبہ سنیے ۲۵۰) فائدہ: جب جمعہ کی اذان ہوجائے تو خرید وفروخت تھم قرآنی کی وجہ ہے ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ (کذانی عمرۃ القاری جلد ۲ صفحۃ ۱۱۳)

در مختار میں ہے کہ اصح قول ہیہے کہ پہلی اذان (جو مسجد کے باہر دی جاتی ہے) سے دنیاوی امور چھوڑ نااور جمعہ کی طرف چل پڑناواجب ہوتا ہے۔ (الثا ی جلد اسٹی ۱۲۱)

جن حضرات پر جمعہ واجب نہیں ان حضرات کے لئے بیہ مشاغل درست ہیں۔ (انقرابی) ہر مرض سے شفاء

نی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ جو تحص بارش کا پانی لے کراس برسورۃ فاتحہ (ستر بار) آیت الکری (ستر بار) قل هو الله احد (ستر بار) اور معوذ تین (قل اعوذ بوب الناس اور قل اعوذ بوب النالی (ستر بار) پڑھ کردم کرے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے تم کھا کرارشاد فرمایا: کہ حضرت جر کیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ خبر دی کہ جو تحص یہ پانی سات روز تک متواتر ہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جسم ہے ہر بیاری دور فرمادیں گے اور اسے صحت و عافیت عطاء فرما کیں گے اور اس کے گوشت پوست اور اس کی و شریاں کی مغربیراں)

عصر بی جائے جونی حورجائے لے لیجئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مخص اپنا غصہ اتار نے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی صبط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل امن وامان سے پر کر دیتا ہے جو مخص باوجو دموجو و بونے کے شہرت کے کپڑے کوتو اضع کر کے جھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن تیا ہے دن بہنا ئے گا، اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشا ہت کا تاج بہنا ئے گا، اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشا ہت کا تاج بہنا ئے گا۔' (ابوداؤد)

حفنورسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''جوشخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ صبط کرلے۔'' اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کراختیاروے گا کہ جس حور کو جاہے پہند کرلے۔'' (تنبیرابن کثیر جلدا صفحہ ۸۵۷) كينسريء حفاظت كالمجرب عمل

عمل-ا: شروع میں ایک سومر تبدیسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کر گیارہ سو دفعہ یہ قرآنی آیت کا حصہ پڑھیں۔ مسکنیک کی میشیئی فیضا (سورۂ بقرہ)

پانی اورفّروٹ اور دوائی پر۲۵ دفعہ پھوتک ماریں فارغ اوقات میں بیاو پروالی قر آنی آیات کا ور د جاری رکھیں اوراس یانی کودن بھراستعال کریں۔

عمل-۴: ہر فرض قماز کے بعد شہادت والی انگی سجدہ والی جگہ پر لیے جا ئیں اور تین دفعہ انگلی کو گول دائر کے کی صورت میں گھما ئیں اور بیالفاظ تین دفعہ پڑھیں۔ درواڑ میں دری میں میں میں میں میں مور

ينا اللَّهُ إِ- ينا رَحُمَنُ - ينا رَحِيُمُ

اور پھرانگی کواٹھا کر جہاں تکلیف ہووہاں لے تئیں اور گول دائرے کی صورت میں انگی کو پھیریں اور پھریمی الفاظ: یا اللّٰہ - یا رَحْمنُ - یا رَحِینُ پڑھیں انگی مرسے لے کر ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں سے لے کر سرتک گول پھریمی انگی سرسے لے کر ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں سے لے کر سرتک گول دائرے کی صورت میں گھما کیں اور بھی الفاظ یا اللّٰہ - یا رَحْمنُ - یا رَحِینُ پڑھیں۔ فارغ اوقات میں ان الفاظ کی تنہیج کرتے رہیں اور مریض سے کہیں وہ بھی ورد کرتا ذہران شاء اللّٰہ فیض یاب ہو تھے ہیں۔

#### طالب دنیا گناہوں ہے ہیں پچ سکتا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ پائی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا حضرت! ایسا تو نہیں ہوسکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دنیا دار گنا ہوں ہے محفوظ نہیں روسکتا۔ (شعب الایمان، بہتی)

فائدہ صاحب الدنیا (دنیادار) ہے مرادوہی شخص ہے جود نیا کومقصود ومطلوب بناکر اس میں سکتے، ایسا آ دمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے۔لیکن اگر بندہ کا حال یہ ہوکہ مقصود ومطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہو، اور دنیا کی مشغولی کوبھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی دفیا کی مشغولی اور دنیا میں بظاہر پوری مشغولی اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے تو وہ شخص دنیا دارند ہوگا اور دنیا میں بظاہر پوری مشغولی کے باوجود گنا ہول ہے کفوظ بھی رہ سکے گا۔ (معارف الحدیث جند اسفی دے)

#### الله تعالیٰ اینے بیاروں کود نیاسے بیا تاہے

قادہ بن تعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کی بندہ ہے محبت کرتا ہے تو دنیا ہے اس کواس طرح پر بیز کراتا ہے جس طرح کہتم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے طرح کہتم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو۔ (جامع تر فدی منداحمہ)

## خوشحالي حيابين والى بيوى كوابوالدر داءرضي التدعنه كاجواب

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ: کیابات ہے تم مال ومنصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کہ فلاں اور فلاں طلب کرتے جیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہمارے آگے ایک بڑی دشوارگز ارکھائی ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہمارے آگے ایک بڑی دشوارگز ارکھائی ہے اس کو گراں باراورزیادہ ہو جھ والے آسانی سے پار نہ کرسکیں سے اس لئے میں بہی پند کرتا ہوں کہ اس کھائی کوعبور کرنے کے لئے ہلکا بھلکار ہوں۔ (اس وجہ سے میں اپنے لئے مال ومنصب طلب نہیں کرتا) (رواہ البہتی فی شعب الایمان، معارف الحدیث جندہ صفح ۱۹)

## ایک چیونی کی دعا ہے سلیمان علیہ السلام کو یانی ملا

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استنقاء (بارش کی دعا ما تھے۔ کے لیے نظر و کیما کہ ایک چیونی الٹی لیٹی ہوئی این پاؤں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کررہی ہے کہ خدایا اہم تیری مخلوق ہیں پائی ہر سنے کی ضرورت ہمیں بھی ہے اگر پائی نہ برساتو ہم ہلاک ہوجا کیں گے چیونی کی بید عاس کر آ ب علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلوکسی اور ہی کی وعاسے تم پائی پلائے گئے۔ (تغیر ابن کیر، جلہ سفر ۱۲)

## كسي بهائي كي مصيبت برخوشي كااظهارمت كرو

حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کرتم کسی بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار مت کرو۔ (اگر ایسا کرو سے تو ہوسکتا ہے کہ) الله اس کواس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو جتلا کردے۔ (جامع تریدی)

فائدہ: جب دوآ دمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ ترتی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے جتلائے مصیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اس کو ' شاتت' کہتے ہیں، حسد اور بغض کی طرح بی خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو تخت ناراض کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا ہی میں اس کی سزااس طرح دے دیے ہیں کہ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دے کر اس پر خوش ہونے والے کو جتلائے مصیبت کردیے ہیں۔ (معادف الحدیث جارہ صفیہ ۱۳۲)

پر وسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے

بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں چار مقامات پر ندکور ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پڑوی کے ساتھ جمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا جو محص پڑوسیوں کے ساتھ م خواری و جمدردی کا معاملہ ہیں کرتا ہے وہمون کا مل نہیں کرتا ہے۔

جب پڑوی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو بھی اللہ ایمان کی علامت ہے تو بھی اللہ اور سول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کی علامت ہوگی جس مخص کے اندر بید صفات موجود ہیں اس کا اللہ ورسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا اور جس مخص کے اندر پڑوی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

مجامدين اسلام كاسپهسالا ريراعتراض اور جواب

جب ایرانی اور اسلامی فوجول کے درمیان قادسیہ کی جنگ ہوئی تو یہ بڑا سخت مقابلہ تھا۔
ایرانی سپر سالار رستم ایک ٹڈی دل لشکر کو لے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر آیا تھا۔ انفاق سے امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص بیار تھے وہ عرق النساء کی وجہ سے میدان کارزار بین نہیں جاسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت خالہ بن عرطفہ کوا بنا قائم مقام بنا کر میدان بیں بھیجا۔لیکن خود بھی چین سے بستر پر نہیں لیٹے بلکہ ایک بلند مقام پر تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور وہیں سے حضرت خالہ کومیدان کو کٹر ول کرنے کا حکم دیتے رہے۔ جنگ نے اتی خطر ناک حالت اختیار کرلی کہ تین دن تک لگا تارچلتی زہی۔ آخر تیسرے دن اللہ نے لشکر اسلام کو فتح عطافر مائی اور رستم کوئل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن بیاری کا عام سیا ہوں کو بالکل علم نہیں تھا۔
انہیں بڑی جرت تھی کہ ایسے خطر ناک موقع پر لشکر کا سپر سالارغا کب ہوگیا کچھوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک بیباک سیابی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اس بات کی شکایت کی کہ ایسے نازک موقع پروہ خودمیدان سے عاکب رہے۔ شکایت اشعار پڑھے جن کا ترجمہ سیہ بسے درواز سے بی چیشرے۔ حالانکہ سعد تق قادسیہ کے درواز سے بی چیشرے۔ حب ہم لوئے تود یکھا کہ بہت می عورتیں ہوہ ہوچکی ہیں حالانکہ سعدگی ہو یوں میں سے کوئی بھی ہونہیں ہوئی "۔

حضرت سعد بن ابی وقاص اس مجامدگی اس بیبا کاند شاعری سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے اس غلط بہی کو دور کرنے کے لئے تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور اپنے مرض اور معذوری کی بات بتائی۔ (مہاجرین جلداول ص ۱۳۵)

لاعلاج بيارى اورظالم سے نجات حاصل كرنيكا بہترين نسخه فَدُعَارُبَّ أَنِيْ مَغْلُوثِ فَانْتَصِرُ

اگرآپ کوکوئی بیماری ہواورڈ اکٹر کی سمجھ ہے باہر ہوئیا کوئی دوااثر نہ کرتی ہو۔ یا کوئی شخص مظلوم ہواور ظالم کاظلم انتہا تک پہنچ چکا ہوتو روزانہ تین سوتیرہ مرتبہ مذکورہ آیت پڑھ کرآسان کی طرف منہ کرکے بچونکیں اور مریض کو پانی پردم کرکے بلائیں بیمل آکیس روز تک کریں۔

ريا كارول كوذلت اوررسوائي كي سزا

حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا اور جوکوئی دکھا وے کے لئے نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دکھا نے گا۔ (بخاری، مسلم) فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ دکھا وے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کوایک سزاان کے اس عمل کی مناسبت ہے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریا کاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرادیا جائے گا کہ بد بخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کے لئے نہیں کرتے تھے، بلکہ نام ونمود اور دکھا وے اور شہرت کے لئے کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔الغرض جہنم نہیں کرتے تھے، بلکہ نام ونمود اور دکھا وے اور شہرت کے لئے کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔الغرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کوایک سزایہ ملے گی کہ سرمحشر ان کی ریا کاری اور منافقت کا پردہ چاک کرے سب کوان کی بدباطنی دکھا دی جائے گی۔اللہ ما حفظنا! (معارف الحدیث جلہ اس کی سے جائے ہیں کہ برمحشر ان کی ریا کاری اور منافقت کا پردہ چاک

دین کے نام پردنیا کمانے والے ریا کاروں کوسخت تنبیہ

حفزت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں بچھا ہے مکارلوگ بیدا ہوں گے جودین کی آٹر میں دنیا کاشکار کریں گے، وہ لوگوں پراپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اوران کومتا ٹر کرنے کے لئے بھیڑوں کی کھال کالباس پہنیں گے اوران کی زبا نیں شکر ہے زیادہ میٹھی ہوں گی مگران کے سینوں میں بھیڑیوں کے ہے دل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ کا (ان کے بارے میں) فرمان ہے: کیا بہلوگ میرے ڈھیل دینے ہے دھو کہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہوکر میرے مقابلے میں جرائت کررہے ہیں؟ پس مجھے اپنی قتم ہے کہ میں ان مکاروں پرانی میں سے ایک فتنہ کھڑا کروں گاجوان میں سے عقل مندوں اور داناؤں کو بھی جران بنا کے چھوڑے گا۔ (جامع ترزی)

فائدہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ریا کاری کی بیرخاص قتم کہ عابدوں ، زاہدوں کی صورت بنا کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل برعکس ان خاصانِ خدا کی سی نرم وشیریں باتیں کر کے اللہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں بچھانسا جائے اور ان سے دنیا کمائی جائے بدترین قتم کی ریا کاری ہے ادر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی کی تنبیہ ہے کہ وہ مرنے دنیا کمائی جائے بدترین بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔ (معارف الحدیث جلد اصفی استی جائے اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔ (معارف الحدیث جلد اسفی استی جائے ہو استی کے جائیں گے۔ (معارف الحدیث جلد اسفی استی جائے ہو استی بیا اس دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کئے جائیں گے۔ (معارف الحدیث جلد اسفی استی کے استی بیا کہ الحدیث جلد اسفی استی کے در معارف الحدیث جلد اسفی استی کے در معارف الحدیث جلد اسفی استی بیا کہ الحدیث جلد اسٹی بھی اسٹی کے در معارف الحدیث جلد اسٹی کے در معارف الحدیث جلد اسٹی بیا کہ بیا کہ

### حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوگردن اڑانے کی دھمکی

امیرالموشین حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے دبد به وجلال کا بیعالم تھا کہ ایران وروم کی حکومتیں ان کا نام من کر کا نپ اضحی تھیں لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنہ می جو جماعت چھوڑی اس کی حق موئی اور بیبا کی کا بیحال تھا کہ اگرا بیے صاحب جلال فلیفند کی بھی کوئی بات حق کے فلاف بیجھتے تھے توان کو بھی برسرعام بلاخوف ٹوک دیتے تھے۔ فلیفند کی بھی میں اللہ عنہ بھی ان کے اس جو ہرکی قدر کرتے تھے۔ وہ خود تو ب خوف و بیباک تھے ہی دوسرے مسلمانوں کو بھی حق گوئی سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب خوف و بیبات خوش ہوتے عام مسلمانوں میں شوکتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے عام مسلمانوں میں مسلمانوں کی کا موں میں ٹوکتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے عظم مسلمانوں میں سے کوئی ان کو خلافت کے کا موں میں ٹوکتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اکثر وہ فلافت کے معاملہ میں اپنی من مانی عظم سالم وہ کوئی سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر وہ خلافت کے معاملہ میں اپنی من مانی

ایک مرتبہ وہ منبر پر عام لوگوں سے خطاب کر رہے تھے بچے میں انہوں نے کسی بات پر سوال کیا'' لوگو!اگر میں دنیا کی طرف جھک جا دُن تو تم کیا کروسے؟''

كرنے لكيس محينة مسلمان ان ہے كس طرز ہے پیش آئيں مے۔

ایک صحابی نے اپنی تکوار کی طرف اشارہ کر کے کہا'' یہ تکوار آپ کا سراڑاد ہے گئ'۔ حضرت عمر نے ان کوآ زمانے کیلئے تخت لہجیش کہا'' کیاتم کومعلوم بین تم سے بات کررہے ہو؟'' کہا'' ہاں! ہاں! میں جانتا ہوں میں امیر الموشین سے بات کررہا ہوں اگروہ دنیا کی طرف جھکے تو یہ تکواران کی گردن اڑادے گئ'۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے فر مایا'' الله کاشکر ہے میری قوم میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جومیر ہے ٹیڑ ھاجلنے پر مجھے سیدھا کر سکتے ہیں''۔ (الفاردق ملداول)

حضرت عبدالرحمن بن عوف كالآيت كرى يرصف كامعمول

حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر رحمه الله تعالی کہتے ہیں که حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند جب ایٹے گھر میں داخل ہوتے تو اس کے تمام کونوں میں آیت الکری پڑھتے۔(حیاۃ السحاب جلد الموسل 100)

#### آ سان حساب

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سا: "اَللّٰهُمْ حَاسِبْنِی جِسَابًا یَّسِیُوًا" (اےاللہ! میراحساب آسان فرما) میں نے عرض کیا حضرت آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پرنظر ڈالی جائے اوراس ہے درگزری جائے (یعنی کوئی ہو چھے کھوا ورجرح نہ کی جائے ) بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی اے عائش (اس کی خیرنہیں) وہ ہلاک جوجائے گا۔ (رواہ احمد معارف الحمد علد اصفیہ ۱۳۳)

## راتوں کو جا گئے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ

اسا و بنت یزیدرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کئے جانے کے بعد) ایک وسیع اور ہموارمیدان میں جمع کئے جائیں گے (یعنی سب میدان حشر میں جمع ہوجا کیں گے) پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں جی وہ بندے جن کے پہلوراتوں کو بستر وں سے الگ رہتے جی (یعنی بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تبحد پڑھے تنے )وہ اس پکار پر کھڑے ہوجا کیں گے اوران کی تعداد زیادہ نہ ہوگی پھروہ اللہ کے تھم ہوگا کہ وہ ساب و کتاب کے جنت جی چھوٹ کر وہ اللہ کے تعدم ہوگا کہ وہ حساب و کتاب کے جنت جی چھوٹ کو الایمنی فی تعدم الایمن )

## رزق میں برکت اور کام میں آسانی کیلئے محرب عمل

رزق میں ترقی اور برکت کے لئے یا کوئی کام بس سے باہر ہواورکوئی وسیار نظر نہ آتا ہو یاکسی کام میں آسانی اور جلدی مطلب ہوتو سور وَ مزل ایک بیٹھک میں اکتالیس مرتبہ تین دن تک پڑھیں ان شاء اللہ مقصد میں کامیابی ہوگی ۔لیکن اس عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہوتا جا ہے۔ امت محمد بيركي بهت بردي تعدا د كابغير حساب جنت ميں داخليہ

حضرت ابو مامەرضى الله تعالىٰ عنه ہے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ے سنا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پروردگارنے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ہے ستر ہزار کووہ بغیر حساب اور بغیرعذاب کے جنت میں بھیجے گا اور ان میں ہے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہول گے۔ اور تین حثیے میرے پروردگار کے حثیات میں

سے (میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر غذاب کے جنت میں بھیجے جا کیں گے )

فائدہ: جب دونوں ہاتھ بھرکرکسی کوکوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کوحثیہ کہتے ہیں جس کوار دو، ہندی میں لی بھر کر دینا کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور پھران میں ہے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزاراور بھی اسی طرح بلا حساب وعذاب جنت میں جا کیں گے۔اوراس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت ہے اس امت کی بہت بڑی تعدا د کو تین دفعہ کر کے جنت میں بھیجے گا اور پیسب وہ ہوں گے جوبغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

"سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ يَاۤ أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ"

انتباه: اس قتم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب پیسب با تیں عملی طور پرسامنے آئیں گی اس دنیا میں تو ہماراعلم وادراک اتنا ناقص ہے کہ بہت ہے ان واقعات کو بچے طور پر سمجھنے ہے بھی قاصر رہتے ہیں جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں مگراس فتم کے واقعات کا بھی ہم نے تجربہا ورمشاہدہ کیا ہوانہیں ہوتا۔ (معارف الحدیث)

رزق میں کشادگی کے لئے مجرب عمل

اللهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ \* إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْةً ﴿

اگرآ پکورزق میں کشادگی مطلوب ہے قوندکورہ آیت گیارہ دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں

## حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تلوار ہے سیدھا کرنے والے

ایک مرتبہ مال غنیمت میں پچھے یمنی چا دریں آئیں۔خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے انہیں مسلمانوں میں نقشیم کردیا۔ ہرمسلمان کے حصہ میں ایک چا درآئی۔ جضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کو بھی ایک چا در فلی۔

چند دن بعد جب آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے یمنی چادر سے بنا ہوا کرنتہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے لوگوں کو جہاد کا تھم دیا۔ مسلمانوں میں ہے ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا''نہ تو آپ کا تھم سنا جائے گا اور نہاس کی تقبیل ہوگی''۔ آپ نے ہو تھا:''ایبا کیوں ہے؟''

جواب دیا ''آپ نے مال ننیمت میں عام مسلمانوں سے زیادہ حصہ لیا ہے''۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ''میں نے کون می چیز میں دوسروں سے زیادہ حصہ حاصل کیا ہے؟''

انہوں نے کہا''آپ نے جب یمنی جا دریں تقلیم کی تھیں تو ہرمسلمان کوایک جا در ملی تقلیم کی تھیں تو ہرمسلمان کوایک جا در میں تقلیم ایک جا در میں تقلیم کا کرنداس جا در میں نہیں ہور آپ کے حصہ میں بھی ایک جا در آئی تھی۔ جب مجھ جیسے شخص کا کرنداس جا در میں نہیں بن سکتا تو پھر آپ کا کیسے تیار ہو گیا جو ہم میں سب سے لیے قند کے آ دی ہیں؟ چنا نچہ اس سے صاف طاہر ہے کہ آپ نے دومروں سے زیادہ حصہ لیا ہے''

حضرت عمرفاروق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا'' عبداللہ! تم ان کی بات کا جواب دو'' معبداللہ بن عمر نے کھڑ ہے ہوکر کہا'' امیر الموشین کا کرتہ بھی ان کی چا در میں نہیں ہوسکتا تھااس لئے انہوں نے میری چا در ہے اس کو پورا کیا ہے''۔۔

اس مخص نے کہا:''اگرابیا ہے تو آپ کا تقیم بھی سنا جائے گا اور اس کی تغییل بھی ہو گئ'۔(ارخ الفزی)

## جوابی مصیبت کسی برظام رنه کرے اس کیلئے بخشش کا وعدہ

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عندرسول الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہواور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ نوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو الله تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں ہے۔ (مجم الاوسط للطمرانی)

فائدہ: صبر کا اعلیٰ درجہ میہ ہے کہ اپنی مصیبت اور نکلیف کا کسی ہے اظہار بھی نہ ہواور السے صابروں کے لئے اس حدیث میں مغفرت کا پختہ وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذرمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان مواعید پریقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی تو فیق عطا فرمائے۔(معارف الحدیث جلد معنوں مواوی

## خاصانِ خداعیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم فی سے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو تھیجت فرمائی کہ معاذا آرام طبی اور خوش عیش سے بہتے رہنا الله کے فاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ (منداحم) فائدہ: دنیا میں آرام وراحت اور خوش عیشی کی زندگی گزار نا اگر چہ حرام اور نا جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا میں محم کی زندگی افتیار نہ کریں۔ کہ کہ وہ دنیا میں محم کی زندگی افتیار نہ کریں۔ اللّٰهُم لَا عَیْشَ إلَّا عَیْشَ الْآجِوَةَ . (معارف الحدیث جلدا سفی ہوں)

الفت ومحبت بيداكر في كالبهترين نسخه وَ الْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِ مُو لَوْ الْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا الَّذَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِرْ وَالْمِنَ اللهُ الْقَ بَيْنَهُ مُرْانًا هُ عَرْزٌ حَلِيْقُ

اگرآ پکس کے دل میں الفت ومحبت پیدا کرنا چاہتے ہیں'یا خاندان میں ناا تفاقی ہوتو اتفاق بیدا کرنے کیلئے بیآ بہت گیارہ وفعہ روزانہ پڑھیں۔

## جفنرت احمد بن حفص كاحضرت عمر فاروق براعتراض

حضرت سیف الله خالدابن ولیدرضی الله عنه کی فتوحات کابیحال ہے کہ بوری تاریخ اسلام میں دوسرا کوئی جنرل ان کے مقابلہ کا نظر ہیں آتا۔ جنگ موند میں جب اللہ کی میں موار بے نیام ہوگئی تو نجران بمن عراق شام اریان اور روم کی حکومتوں کوتہہ و بالا کرتی چلی می کیکین ایسے عظمت وجلال واليے جنزل كوبھى تيجھا نظامى وجوہات سے حضرت عمرفاروق رمنى الله عندكو معزول كردينا جائية تصدحفرت سيف الله خالد منى الله عنه أيك فوجي آدي تنظ سخت مزاج تھے۔ ہرمعاملہ میں خودرائی سے کام لیتے تھے۔ بہت ی بانوں میں دربارخلافت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور امیر المومنین کی اجازت کے بغیر ہی کر ڈالتے تھے۔ فوجی اخراجات کا حساب یابندی سے نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے ان کی سیدسالاری میں مسلمانوں کو جماری نو حات حاصل ہوئی تھیں۔جس سے عام مسلمان ان کی قوت باز وسے مرعوب نظر آتے تھے۔ حضرت عمروضى اللدتعالي عنه بيدوكها تاجات عن كدان فتوحات كاراز ايماني جذبه بخالدكي تکوار جیس ہے ان تمام وجوہات کے مرنظر انہوں نے ان کو <u>کامید ۲۳٪ء میں سی</u>رسالاری سے معزول كرديا فككراسلام كاستظيم جزل كي معزولي كاعام مسلمانون كوبهت افسوس مواريجي لوگوں نے اس پراعلانیہ اعتراض کیا۔ ایک دن حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے عام مجمع میں اپنی براکت ظاہر کرنے لگے۔ان کی اس تقریر کے پیچ میں ایک مخص احمد بن حفص مخز ومی كرے ہوكر بولے "اے امير المونين! ان باتوں سے تم خودكو برى ثابت نہيں كر سكتے 'ابو عبداللد! خدا كى فتم تم في انصاف نبيس كيارتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تعينات كي ہوئے سیابی کوموقوف کردیا۔ تم نے اللہ کی مینجی ہوئی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ تم نے قطع رحم کیا۔ تم نے اینے چیازاد بھائی کے ساتھ حسد کیا''۔ (طبری جلدہ اسدالغابہ تذکرہ احمدین حفص الحو وی) بخار کی تیزی عصه اور ضد کوختم کرنے کیلئے نہایت مفید مل

يْنَازُكُونِيْ بَرْدًا وَسَلَمَّا عَلَى إِبْرَهِينِهُ إِن

بخار کی تیزی ختم کرنے کے لئے بید عابار ہار پڑھ کرمریض پردم کریں اور غصراور ضد کوختم کرنے کیلئے بھی اس دعا کا استعال مفید ہے۔ نوکر کاقصور معاف کرواگر چہوہ دن میں ستر مرتبہ کرے

حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول الله! میں اپنے خادم (غلام یا نوکر) کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آ بپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول الله! میں اپنے خادم کوکتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہرروز ستر دفعہ ۔ (جامع تر ندی)

فائدہ: سوال کرنے والے کا مقصد بیتھا کہ حضرت! اگر میرا خادم: غلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک بیں اس کو معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو معاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کو معاف بھی وہ قصور سزا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ ستر دفعہ بھی وہ قصور کا کرے تو تھ اس کو معاف بی کرتے رہو ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بیتھا کہ قصور کا معاف کرنا کو ئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حدمقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترجم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ ستر دفعہ بھی قصور کرے تو اس کو معاف بی کردیا جائے۔

فائدہ: جیسا کہ باربارلکھا جا چکا ہے ستر کاعددایسے موقعوں پرتحدید کیلئے نہیں ہوتا بلکہ صرف تکثیر کیلئے ہوتا ہےاورخاص کراس عدیث میں بیہ بات بہت ہی واضح ہے۔ (معارف الحدیث جلدا صفحہ ۱۸۱) عقبہ بن عا مررضی اللہ تعالی عنہ کی تنین تصبیحتیں

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹو! میں تمہیں تین باتوں سے رو کتا ہوں انہیں اچھی طرح یا در کھنا۔
احضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آومی ہی سے لیناکسی اور سے نہ لینا۔

۲۔ قرضہ کی عادت نہ بنالینا جائے چوغہ پہن کرگزارہ کرنا پڑے۔ ۳۔اشعار لکھنے میں نہ لگ جانا ورنہان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہوجا کیں گے کر آن سے رہ جاؤگے۔(حیاۃ الصحابہ ۲۳۱/۳)

#### دل کی قساوت اور شخی کاعلاج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ پتیم کے سریر ہاتھ پھیرا کر داور مسکین کو کھانا کھلا یا کرو۔ (مند جمہ)

فائدہ بخت دلی اور تنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بدیختی کی نشانی ہے سائل نے رسول التحلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے ول اور اپنی روح کی اس بیاری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج دریافت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی ایک بیرکہ بیتے کے سریر شفقت کا ہاتھ بھیرا کر داور دوسرا مے کہ فقیر سکین کو کھا تا کھلا یا کرو۔

رسول الدهملی الدعلیه دسلم کا بتلایا ہوا بدعلاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر بنی

ہم بلکہ کہنا جا ہے کہ حضور صلی الدعلیہ وسلم کے ان ارشادات سے اس اصول کی تا سیداور

توثیق ہوتی ہے، وہ اصول بیہ ہے کہ اگر سی مخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو

اور دہ اس کو پیدا کرنا چا ہے تو ایک تدبیراس کی بیجی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کووہ

اختیار کر لے ان شاء اللہ بچھ عرصہ کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہوجائے گی۔ دل میں اللہ

تعالیٰ کی محبت بیدا کرنے کے لئے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیائے کرام میں رائے

ہواس کی بنیاد بھی اس ماصول برے۔

بہرحال بنتیم کے سر پر ہاتھ پیھیرنا اور سکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ کرم کے آٹار میں سے ہے ہے اور میں سے ہے کہ خال میں سے ہے لیکن جب سے کا دل اس جذبہ سے خالی ہووہ اگر بیمل بہ تکلف بی کرنے لگے تو ان شاءاللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہوجائے گی۔ (معارف الحدیث جدد اصفحہ ۱۷)

## 

فَقُطِعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَكُمُوا وَالْحُنَّ لِلْعِرَبِ الْعَلَمِينَ

ظالم کو دفعہ کرنے کے لئے بیآیت تمین دن تک اکیس دفعہ پڑھنا مفید ہے بیآیت بڑی جلالی ہے اس کو ناجا نزموقع پر پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے۔ جب ظالم کا ظلم نا قابل برداشت ہوتب بیمل کریں۔ مسلمان ابانت رسول صلی الله علیہ وسلم برداشت نہیں کرسکتا۔ اگر مسلمان ابانت رسول الله علیہ وسلم برداشت نہیں کرسکتا۔ اگر وہ رسول الله علیہ وسلم کوارانہیں کرسکتا۔ اگر وہ رسول الله علیہ وسلم کی بات من کر مصلحت برتا ہے یا خاموثی اختیار کرتا ہے تو یقینا نیاس کے ایمان کی بہت بڑی کی ہے۔ یہود یوں اور عیسا ئیوں کا یہ طریقہ در ہا ہے کہ وہ رسول الله علیہ وسلم کی شان میں اکثر یہودہ باتوں پراتر آتے ہیں۔ حس زمانہ میں حضرت عمر و بن عاص رضی الله عند مصر کے گورز تھے۔ وہاں کے عیسائیوں سے میں عام دہ تھا کہ ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو گی۔ حضرت عمر ورضی الله عند بن عاص وفی عیسائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی شایتوں کی سنوائی خود کرتے تھے۔ ان کی شیاتیوں کی سنوائی خود کرتے تھے اور ان کوستانے والوں کو بخت سزائیں دیتے تھے۔

ایک مرتبہ کچھ تفتگو کے دوران ایک عیسائی سردار نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کوگالی دی۔ جعنرت غرفہ رضی الله عنہ و ہاں موجود تنھے۔ انہیں گالی سن کر بہت طیش آیا انہوں نے اس عیسائی مردود کے منہ پرتاڑ ہے ایک طمانچہ رسید کردیا۔

اس عیسائی نے حضرت عمر و بن عاص سے شکایت کی۔ انہوں نے حضرت غرفہ کوفورا طلب کر لیا ان سے معاملہ کی باز برس کی۔ انہوں نے عیسائی کی گتاخی کا پورا واقعہ بیان کیا حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا'' کیاتم کو بیہیں معلوم کہ ہماراذ میوں سے معاہدہ ہو چکا ہوان کی حفاظت کرنا ہمارافرض ہے' ۔ حضرت غرفہ پین کر غصہ سے سرخ ہو می اور کہا'' معاذ اللہ ہم نے ان سے اپنے مجبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا معاہدہ ہیں کیا ہے ان کو بیہ اجان کو بیہ اجازت نہیں دی جاسمتی کہ وہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علائے گالیاں دیتے بھریں' ۔ اجازت نہیں دی جاسمتی کہ وہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانے گالیاں دیتے بھریں' ۔ حضرت عمر و بن عاص نے بین کر کہا'' جیشک غرفہ تم تھیک کہتے ہو۔ (اسدالغائے تذکرہ غرفہ ")

د نیا کی تکلیف میں بانچ چیزیں بہت سخت ہیں

دانش مندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کودیکھا تو پانچ چیزیں بہت سخت نظر آئیں (۱) پردیس میں بیاری (۲) بردھا ہے میں مفلسی (۳) جوانی کی موت (۴) بینائی کے بعد آئھوں کی روشنی کاچلا جانا (۵) وصل کے بعد جدائی۔ (کمتوبات مدی بسفیه ۲۵)

#### حضرت ابوبكرصديق رضى اللدتعالي عنه كي عظمت

صیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه ناراض ہوکر ہلے گئے بیدد کمچے کر حضرت ابو بکر رضی الله تعالى عندان كومنانے كے لئے چلے ، كرحصرت عمرضى الله تعالى عندنه مانے يہاں تك كه ا ہے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کرلیا۔ مجبورا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ نے اور آ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو مکئے ،ا دھر پچھ دیریے بعد حضرت عمر رضی الله تعالى عنه كوايين اس فعل برندامت موكى اوربيجى كمريه ينكل كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پہنچ مکے اور اپناوا قعہ عرض کیا ، ابودروا ورضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس يررسول الله صلى الله عليه وسلم ناراض ہو سكتے، جب صديق اكبررضي الله تعالى عنه نے ديكھا که حضرت عمر صنی الله تعالیٰ عنه برعمّاب ہونے لگا تو عرض کیا بارسول الله! زیادہ قصور میراہی تھا،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیاتم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کوانی ایذاؤں سے چھوڑ دو کیاتم نہیں جانتے ہو کہ جب میں نے باؤن خداوندی پیکہا کہ: "يَنَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا" اللهِ اللَّهِ عِلْمَ سبكي طرف الله كا بھیجا ہوا (بعنی اس کارسول) ہوں ، توتم سب نے مجھے جھٹلا یا صرف ابو بکررضی اللہ تعالی عنه ہی تھےجنہوں نے پہلی بارمیری تصدیق کی۔(فقص معارف القرآن)

مج كى استطاعت حاصل كرنے كيلئے محرب عمل

لَقَلْ صَلَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرَّهِ يَا يَالْعَقَ لَتَلْ خُلْقَ الْمَنْجِدَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ الْمِنِيْنَ فَعَلِقِيْنَ رُءُ وْسَكُووُمُقَصِرِيْنَ لاَتَنَافُونَ فَعَلِمُمَا لَوْ تَعَلَّمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتَعَا قَرِيْبًا

اگر آپ کو حج پر جانے کی طلب ہے اور کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہوتو کثرت سے نہ کورہ آیت کا در دکریں۔اس وقت تک جب تک امید پوری نہ ہو۔ عظمت مصطفاصلي التدعليه وسلم

حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آ کر اپنا قرض ما نگا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ مہلت دے دو، یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کواس وقت تک نہ چھوڑ دل گا جب تک میرا قرض ادانہ کر دو۔

'' محمد بن عبداللہ ان کی ولا دت مکہ میں ہوگی ، اور ہجرت طیب کی طرف ، اور ملک ان کا شام ہوگا ، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت بات کرنے والے ، نہ ہزاروں میں شور کرنے والے ، فخش اور بے حیائی ہے دور ہوں گے ۔۔۔۔ میں نے اب تمام صفات کا امتحان کرکے آپ کو سے چھچ پایا اس لئے شہادت و بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول جی اور بیر برا آ دھا مال ہے آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرج فرما میں۔''

اوریه یہودی بہت مالدارتھا آ وھا مال بھی ایک بہت بڑی دولت تھی ،اس روایت کو مظہری میں بحوالے دلائل النبوۃ ،بیبقی نقل فر مایا ہے۔ (تقیص معارف القرآن) مقروض كى نماز جنازه حضوصلى الله عليه وسلم نبيس يراحق تص

صدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہے جن کے اوپر دوسر دل کاحق ہوتا، اس لئے نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرلیا کرتے ہے کہ اس پرکسی کاحق تو نہیں اسی وجہ سے ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عند کا جنازہ پڑھنے سے انکار کردیا مگر حضرت ابواتیا وہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قرض کی اوا گیگی کی ذمہ داری لی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادافر مائی۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آ دمی کا جنازہ لا یا گیا تا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ ان کے ذر قرض ہے تو مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ ان کے ذر قرض ہے تو آ پ صلی اللہ عضرت ابوقادہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی ادائیگی میرے ذر مہے، تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پورا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اداکر دوں گا۔

نوٹ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتو حات ہو کمیں تو مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تھے اور جناز ہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ (رحمة للعالمین جلدام نو۲۹۷)

پرآ ب صلی الله علیه وسلم نے ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (نمائی شریف سفیہ ۱۳) خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت برستی ہے

﴿ اَرْءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾ (سورة فرقان: آيت ٢٠)

تر جمہ: اے پیٹیمبر! آپ نے اس مخض کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنار کھاہے!''

اس آیت میں اس شخص کو جواسلام وشریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیروہویہ کہا گیا ہے۔ حفارت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے پھراستدلال میں بیآ بت تلاوت فرمائی ہے۔ (قرطبی، معارف القرآن جلد ۴ صفیہ ۴۷)

## بيت المال امير المونين كي جا كيزبيس

حضرت عبدالله بن اقم رضى الله تعالى عنه كوان كے خوشخط ہونے كى وجہ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطوط لكصفرير ماموركيا تفاله يحرخليفه ابو بكرصد بي اورعمر فاروق رضى الدُّعنهمان بهي أنهيس ال كام ير ماموركيا حضرت عمر فاروق في ان كوبيت المال كاحساب كتاب لكصف كا كام بعى سيردكر دیا۔جب حضرت عثمان عن خلیف ہوئے توبیت المال کے خزائجی حضرت عبداللہ بن اقم ہی ہو گئے۔ حضرت عثان غی رضی الله عنه نے بڑی تنی طبیعت یا فی تقی وہ بڑی بڑی رقمیں لوگوں کو انعام وعطیہ میں دیدیتے تھے۔ پیزچ تو وہ اپنے ذاتی مال سے کرتے تھے کیکن بھی بھی ہیت المال سے مستعار لے لیتے تھے۔ایک مرتبدانہوں نے اپنے ایک عزیز کو بہت بڑی رقم بطور عطیہ دینامنظور کی۔حضرت عبداللہ بن ارقم خلیفہ عمر فاروق کے دورکو دیکھے بیچے کہ وہ بیت المال کے برتن میں یانی پیتا بھی پندنہیں کرتے تھے۔ان کے خرچ کرنے کے طریقے جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثالیؓ کے تھم کے مطابق میرقم نہیں دی۔حضرت عَمَّانٌّ نے حضرت عبدالله بن ارقم کومزید تھم دیا ''عبداللہ! تم ہمارے خزانجی ہوجیسے ہم تھم دیتم کوای طرح بورا کرنا جاہے بیت المال کی رقم کس مصرف برخرج ہویہ فیصلہ کرنا ہمارا كام بتهارانبيل -ابتم فورأ مير يحكم كمطابق بدرقم اداكردو"-حضرت عبدالله بن ارقم نے جواب میں کہا'' یا امیرالمؤمنین! معاف فرمائیں میں آب کا ذاتی خزانجی نہیں ہوں۔آپ کاخزانجی تو آپ کا غلام ہوسکتا ہے میں تو مسلمانوں کاخزانجی ہوں اوراس طرح كاخراجات ميں اينے ہاتھ ہے كرنامسلمانوں كے ساتھ خيانت سمجھتا ہوں'۔ يہ كہه كروہ بيت المال كي جا بي منبرنبوي برد كاكرايي كمريط محية \_ (الغية الكبري \_ واكتر له احسين)

امت کیلئے معافی کی دعار تمام مسلمانوں کے برابر نیکیاں

امام طبرانی رحمه الله تعالی نے اپنی بھی کبیر میں ایک صدیث شریف نقل فرمائی ہے جس میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشن روزانہ کم از کم ایک مرتبہ "اَللّٰهُمَّ اعْفُولِی وَلِلْمُوْمِنِیْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ" پڑھے گا اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے ہرایک اغفولی ویلنگو مین ایک ایک حسنداور نیکی ملے گی۔ (ایم الکیرلاطم ان ۲۷۰/۲۳، مدید ۵۷۷)

خاصان خدا کے قریبی رشتے دارعام طور سے محروم رہتے ہیں

ابن عساکر بیل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودردا ورضی اللہ تعالیٰ عند مسجد بیل بیشے ہوئے دعظ فر مارہ ہے تھے، فتوے دے رہے تھے، مجلس کھیا تھے بجری ہوئی تھی، ہرا یک ی نگابیں آپ کے چہرے پرتھیں اور شوق سے من رہے تھے لیکن آپ کاڑے اور گھر کے آ دمی آپی میں نہایت بے پروائی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کی نے حضرت ابو دردا ورشی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ اور سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں میں دلچپی لے درے ہیں آپ کے اہل بیت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں، وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پروائی سے مشغول ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دنیا سے بالکل کنارہ کئی کرنے والے انہیا و میں ہوتے ہیں اور ان پر اس سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت سے سے نیادہ سخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آپ ست سے نیادہ سخت سے سے نیادہ سے سے نیادہ سخت سے سے نیادہ سخت سے سے نیادہ سے سے نیادہ سخت سے دیادہ سے سے نیادہ سخت سے سند سے نیادہ سخت سے دیادہ سے سے نیادہ سخت سے سند سے نیادہ سے سند سے نیادہ سے سند سے نیادہ سکت سے سند سے نیادہ سے سند سے نیادہ سکت سے سند سے سند سے نیادہ سے سند سے نیادہ سکت سے سند سے نیادہ سکت سے سند سے سند سے نیادہ سکت سے سند سے سے سند سے سن

#### روغن زیتون کی برکات

﴿ شَجُورَةٍ مُبَارَ سَكَةٍ ذَيْتُو نَةٍ ﴾ (سورہ النور: آیت ۳۵) اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور تافع ومفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔علاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں بے شار منافع اور فوا کدر کھے ہیں، اس کو چراغوں میں روشنی کے لئے بھی استعالی کیا جاتا ہے اور اس کی روشنی ہرتیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے، اور اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعالی کیا جاتا ہے، اس کے پھل کو بطور تفکہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے اس سے تعالی کیا جاتا ہے اور اس کے دائیں ہے جس کے تعالی کیا جاتا ہے، اس کے پھل کو بطور تفکہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور ایس کے ایس سے تعلی کی ہوئی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخو دائی کے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روفن زیون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کروکیونکہ بیٹجر و مبارکہ ہے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفح ۲۳۳)

#### حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنه کا کھا نااورنماز

حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور بے خوف شخص تھے۔ حق گوئی اور بے باکی ان کی طبیعت کا خاص جو ہر تھی۔ اعلان حق کے بلئے ہر دفت تیار رہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے زیانہ خلافت میں مدینہ کے گور نر مروان بن حکم تھے۔ ان کی سخت مزاجی سے سب حوف کھاتے تھے لیکن حضرت ابو ہر مری گو کہی ان کا کوئی خوف نہیں ہوا۔

ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مروان بن تھم کی قیام گاہ میں پچھ تصویریں گلی ہوئی ہیں کسی کی ہمت ان پراعتراض کرنے کی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے فورا کہا" مروان تم نے تصویریں آویزال کررتھی ہیں جبکہ اس کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع فرمایا ہے۔ میں نے آپ کوارشاد فرماتے سناہے" اللہ تعالی فرماتا ہے اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری مخلوق کے شار مخلوق ہے آگر تخلیق کا دعویٰ ہے تو کوئی ذرہ غلہ یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے میری مخلوق کے شاری وہ بی اللہ عنہ نہاق میں ہی وہ بات منہ سے نہیں نکا لئے ستھے جو حق نہ ہو جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ادار حضرت معاوید کی فوجیس آ سے سما سے کھڑی تھیں تو جنگ سے موتوں شاری کے موتوں نہ ہو جنگ سے موتوں نہ ہو جنگ سے موتوں کے موتوں کو موتوں کے موتوں

ایک دن جب بید حضرت معاویہ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے توان کے ایک لشکری نے نمال میں کہا'' ابو ہر برہ ہم کھانا تو امیر معاویہ کے ساتھ کھانے ہوا ور نماز میں دغمن کے ساتھ شریک ہوتے ہو'۔ حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ نے بلاخوف وجھجک فرمایا'' اس لئے کہ کھانا میں اللہ عنہ نے کہ کھانا میں اپنے اور نماز وہاں اچھی ہوتی ہے''۔ سب لوگ ان کے اس بیبا کا نہ جواب پر میں دوگئے۔ (منداحمہ بن ضبل جلام امادیث ابو ہریڑ)

#### حجوئے مقدموں تہمتوں اور بے عزتی سے نجات وینیوں اللہ النعق بگلمتیہ وکؤکرہ المنزمون النام

اگر کوئی جھونے مقدمہ میں پھنس گیا ہوئیا کسی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوئیا کسی کی عزت پر کوئی حرف آیا ہووہ اس آیت کواشھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھے۔ان شاءاہڈداسے کا میابی حاصل ہوگی۔

## الله تعالى كة محمنام جوسورج بركهي موت بي

ا الحي ٢ العالم ٣ القادر

۳. المويد ۵. السميع ۲. البصير

المتكلم ٨. الباقى (اليواقيت والجوامر بحث ١٦)

#### فضول بحثوں ہےاحتر از سیجئے

آئ کل اگریزی تعلیم یافتہ حضرات جود بنی تعلیم سے نا آشنا ہیں وہ بحث و تحقیق میں شریعت کی جدود کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، چاہے مسئلہ قابل فہم ہو یا نہ ہو ہر شخص اس کی حقیقت جانتا چاہتا ہے حالانکہ بحث و تحقیق کا ایک دائرہ ہے جس سے باہر نہیں لکلنا چاہیے اور کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر نے تو اس کوروک دینا چاہیے لوگوں نے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت دریافت کی تھی قرآن کریم نے اجمالی جواب دیا کہ وہ میر سے رب کے تھم سے ایک چیز ہے اس کے بعد ہے کہ کر تفصیل چیش کرنے سے انکار کردیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے بعد ہے کہ کر تفصیل چیش کرنے سے انکار کردیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے بعنی تم اس بحث کوئیس سمجھ کے بقرآن کریم کی متعدد سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جن کے مطلب کے در بے ہونے سے روک دیا گیا ہے اور مومن کو تملی طور پرمشق کرائی گئی ہے کہ

نه ہرجائے مرکب تواں تاختن که جابا سپر باید انداختن ترجمہ: ہرجائے مرکب تواں تاختن کرتے ہیں جگہ تحقیق کے تھیارڈال دینے چاہمیں ور اناچا ہے کہ کی جگہ تحقیق کے تھیارڈال دینے چاہمیں دھرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ: لوگ برابرایک دوسرے سے بو چھتے رہیں گئے یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ کا نتات کو تو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے؟ جو خص کا نتات کو تو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے گھراللہ تبارک و تعالیٰ کوس نے بیدا کیا ہے؟ جو خص اللہ تعالیٰ اور اس کے بیدا کیا ہوئے کہ: المنت بیانلہ و دُسُولِ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرای ن لاتا ہوں۔ (بناری مسلم سکو قون سرو)

در بائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط

روایت ہے کہ جب مصرفتے ہوا تو مصروا لے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عند کے یاس آئے اور کہنے لگے کہ جاری قدیم عاوت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی جھینٹ چڑھاتے ہیں اور اگرنہ چڑھا کیں تو دریا ہیں یانی نہیں آتا۔ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارجوين تاريخ كوايك باكرولزكى كوليت بين جواسينان باب كى اكلوتى بوراس كوالدين كود \_ ولا کررضامند کر کیتے ہیں اوراہے بہت عمدہ کپڑے بہت قیمتی زیور یہنا کر، بناؤ سنوار کراس نیل مين ذال ديية بين تواس كاياني چ هتاب درنه ياني چ هتانهين سيدسالا راسلام حصرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عندفات عمصرن جواب دياكه بيايك جابلانداورا حقاندتم باسلام اسكى اجازت نبیس ویتااسلام توالی عادتول کومٹانے کے لئے آیائی ایسانہیں کرسکتے ،وہبازرہے۔ در یائے نیل کا یانی نه پڑھا،مہینہ بورانکل گیالیکن در یا خشک پڑا ہوا ہے لوگ تک آ کراراد ہے کرنے گئے کہ مصر کوچھوڑ دیں ، یہاں کی بود و باش ترک کردیں ۔اب فاتح مصر کوخیال گزرتا ہے اور در بارخلافت کواس ہے مطلع فر ماتے ہیں اسی وقت خلیفۃ انسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کی طرف سے جواب ماتاہے کہ آپ نے جو کیاا چھا کیا،اب میں اپنے اس خط میں ایک پر چہدریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے کے کروریائے نیل میں ڈال دو۔حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ہے کو نکال کر بڑھا تواس میں تحریر تھا کہ: خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف ے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد وصلوٰ ق کے مطلب میہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف ے اور اپنی مرضی ہے بہدر ہاہے تو خیر نہ بہد، اور اگر اللہ تعالی واحد و قہار تھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا ما تنگتے ہیں کہ وہ تجھے روال کردے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر دخی الله تعالی عند نے دریائے نیل میں ڈال ویا، ابھی ایک رات بھی گز رنے نہ یائی تھی کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ کہرائی کا یانی چلنے لگا اور اسی وقت مصری خشک سالی تر سالی ہے، گرانی ارزانی سے بدل گئی۔خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا بوری روانی ہے بہتار ہا، اس کے بعدے ہرسال جوجان چڑھائی جاتی تھی وہ پچ گئی اورمصرے اس نایاک رسم کا ہمیشہ کے لئے خاتمه بوعميا (تغييرا بن كثير جلد يهسخة ٢١٣)

حضرات حسنين رضى التدعنهما كي حفاظت سانب كي ذريع

حضرت سلمان رضی الله تغالی عنه فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم سے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت اُم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ!حسن اورحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم ہو گئے ہیں،اس وفت دن چڑھ چکا تھا حضورصلی الله علیه وسلم نے صحابہ سے فرمایا: اٹھواور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو، چنانچہ ہر آ دی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کرچل پڑا، حضور صلی الله علیہ وسلم چلتے رہے بہال تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو و یکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ایک دوسرے سے جیٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ ہے آگ کی چنگاریاں نکل ر ہی ہیں (غالبًا اللہ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کوآ سے جانے سے رو کے )حضورصلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر دیکھا اور چل بڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہوگیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ماس گئے۔اور دونوں کوایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے ہر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: میرے ماں باپتم دونوں پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے باں کتنے قابل احترام ہو، پھر ا کیک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا ..... میں نے کہاتم دونوں کو خو خری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔حضور صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا بید دونوں بہت عمرہ سوار ہیں اوران کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔ (حیاۃ الصحابہ جلد اصفحہ ۸۲۹)

> وشمن كے شريعة طلت كا بہترين نسخه قُلْ لَنْ يُصِيْبِكَأَ لِلْمَاكَتَبَ اللهُ لِنَا مُومَوْلِمُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ اللهُ لِنَا مُؤْمِنُونَ

اگر کسی شخص کو دخمن سے تکلیف یا نقصان کینچنے کا اندیشہ ہوئیا تکلیف پہنچا تا ہوتو اس آیت کوروز اندسات دفعہ پڑھئے ان شاءاللہ اس کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ اللداييخ بندے كى ربائى كاسامان كرتاہے

حضرت علم بن عمر و غفاری حضرت معاویدی خلافت میں خراسان کے گورز تھے۔ یہ حکومت کے انتہائی وفاوار تھے۔ نہایت بی سچائی اورایما نداری سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ کربھی حکومت کے قانون اور شریعت کے قانون میں فرق دیکھتے تھے تھے تھے حکومت کی بات کو ماننے سے صاف انکار کردیتے تھے۔ کے قانون میں فرق دیکھتے تھے تھے تھے حکومت کی بات کو ماننے سے صاف انکار کردیتے تھے۔ ایک جنگ میں اسمامی فوج کے ہاتھ بہت سامال غنیمت آیا جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات بھی کافی تھے۔ اسمامی قانون کے مطابق مال غنیمت کا یانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے اور باقی چارجے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے لئے کین زیاد نے انہیں لکھا۔ المال کا ہوتا ہے اور باقی چارجے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے لئے کین زیاد نے انہیں لکھا۔ المال کا ہوتا ہے اور باقی چارجے کے مونا چاندی دوک کرمال غنیمت بجاہدین میں تقسیم کردیا جائے۔ ''امیرالموشین کافرمان آیا ہے کہ مونا چاندی دوک کرمال غنیمت بجاہدین میں تقسیم کردیا جائے''۔

حضرت تمكم بن عمر وغفاري نے اس كے جواب ميں لكھا:

"امابعد! تمہاراخط جس میں تم نے امیرالمونین کے فرمان کا حوالہ دیا ہے ملائیکن امیر المونین کے مران کا حوالہ دیا ہے ملائیکن امیر المونین کے مکتوب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مل چکی ہے۔ میں اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کی قتم اگر کسی بندے کو آسان اور زمین گھیرلیں اور وہ اللہ سے ڈرتا ہوتو وہ اپنے بندے کی رہائی کا ضرور کوئی نہ کوئی سامان کردے گا۔"

یہ جواب لکھ کرانہوں نے مال غنیمت مع سونے جا ندی کے بجاہدین میں تقسیم کر دیااور صرف یا نچوال حصد مرکز کے لئے محفوظ کرلیا۔ (طبقات ابن سعد جزاول ص۱۸)

خضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كيلئ مجرب مل إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَ مَ يُصَلُوْنَ عَلَى النَّيِنَ يَا يَهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوْاصَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُوْ تَسُلِيمًا وَ الْمُنُوْاصَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُوْ تَسُلِمُوْ تَسُلِمُوْ

جوحضورصلی الله علیه وسلم ہے ہم کلام ہونے کا باان کی زیارت کا خواہش مند ہووہ رات کوسوتے وفت اس کی شہیج پڑھے۔ان شاءاللہ جلد ہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوگی۔

# حضور صلی الله علیہ وسلم کے لقمہ کی برکت سے مصورت باحیا بن گئی میں میں میں ہے اور میں باحیا بن گئی میں میں میں م

حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بدکلام تھی ، ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونجی جگہ پر بیٹھے ہوئے ٹرید کھا رہے تھے ، اس پراس عورت نے کہا انہیں دیکھوا ہے ہیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے ، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے ، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھا تا ہے ، یہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سابندہ مجھ سے زیادہ بلاگی احتمار کرنے والا ہوگا۔

پھراس عورت نے کہا یہ خود کھارہے ہیں اور جھے ہیں کھلارہے ہیں جھنوصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھالے اس نے کہا بچھا ہے ہاتھ سے عطافر ما کیں ۔ حضور سلی الندعلیہ وسلم نے اس کودیا تواس نے کہا جو آ پ کے مند ہیں ہاس میں سے دیں ، حضور سلی الندعلیہ وسلم نے اس میں سے دیں ، حضور سلی الندعلیہ وسلم نے اس میں سے دیا جھالیا (اس کھانے کی برکت سے) اس پرشرم و حیا غالب آگی اور اس کے بعدا ہے انقال تک کس سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ (حیاۃ السی بجلد اس خوج دے)

## باغی،ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ ہیں

سوال: قاتل کوسز ا کے طور پرتل کیا جائے یا بھانسی دی جائے اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فاسق، فاجراور بارے میں کیا تھم ہے؟ فاسق، فاجراور زانی کی موت براس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: نماز جنازہ ہرگنہگارمسلمان کی ہے، البت باغی اور ڈاکواگر مقابلہ میں مارے جا کیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ندان کونسل دیا جائے ، اس طرح جس شخص نے اسپنے مال باپ میں ہے کسی گوٹل کر دیا ہواور اسے قصاصا قبل کیا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور اگر وہ اپنی موت مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تاہم سربر آوردہ ، مقتدا جائے گی اور اگر وہ اپنی موت مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تاہم سربر آوردہ ، مقتدا (یعنی دین میں باحثیت )لوگ اس میں شرکت نہ کریں۔ (آپ کے سائل اور ان کا صل جلد سے موجوں اس

## بیت المال کا سرمانی سے باپ کی کمائی نہیں

حضرت امیر معاویہ وضی اللہ تعالی عند کی خلافت کا زمانہ ایسا تھا جب بہت کی ہال پہلے راشدہ کے زمانے سے بدل چکی تھیں۔ وہ بہت ہے ایسے کام کرتے تھے جن کی مثال پہلے پانچوں خلفاء کے یہاں نہیں ملتی ۔ ان تبدیلیوں پر بہت سے تق کوسحابہ اور تابعین بلاخوف اعتراض کر دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابوم یم از دی نے کہا'' امیر المونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اللہ تعالیٰ جس محفی کوسلمانوں کا حاکم بنائے اگروہ ان کی حاجوں ہے آ کھ بند کر کے پردہ یہ اللہ تعالیٰ جس محفی کوسلمانوں کا حاکم بنائے اگروہ ان کی حاجوں سے آ کھ بند کر کے پردہ یہ جائے واللہ بھی قیامت کے دن اس کی حاجوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا'۔

حضرت امام ابوسلم خولانی رحمة الله علیه بڑے حق گوتا بعی تھے۔ امیر المونین حضرت امام ابوسلم خولانی رحمة الله علیه بڑے حق اگران کا کوئی نعل قابل اعتراض بیضتے تو معا و ملات پر نظر رکھتے تھے۔ اگران کا کوئی نعل قابل اعتراض بیضتے تو فوراً نوک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بچھ خاص وجو ہات سے انہوں نے بچھ لوگوں کے وظیفے روک دیئے۔ لوگوں کی حضرت معاویہ کے جلال کے سامنے بچھ کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ابوسلم خولانی رحمۃ الله علیہ کومعلوم ہوا کہ بچھ لوگوں کے وظیفے بغیر معقول سبب بتائے روک دیئے کے بیں تو بہت ناراض ہوئے سیدھے حضرت معاویہ کے بیاں پنچ اور سر دربار دربار دربار نوٹ کیا۔ ''کوں معاویہ بیت المال کا بیسر مایہ تمہاری یا تمہارے باب کی کمائی ہے جوتم نے لوگوں کو ناحق اس طرح وظیفے معطل کر دیئے''۔ حضرت معاویہ کے مزاج میں تحل اور بردباری بہت زیادہ تھی اس طرح وظیفے معالی کر دیئے''۔ حضرت ابوسلم خولانی کی بات پر کوئی غصہ ظاہر بردباری بہت زیادہ تھی اس لئے انہوں نے حضرت ابوسلم خولانی کی بات پر کوئی غصہ ظاہر بردباری کیا بلکہ ان لوگوں کے وظیفے جاری کردیئے۔ (سراسی بہلدان کولارا بودائ ذالغزالی)

#### یر وسی کے بہاں کھانا بھیجنا

مسلم میں ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند ہے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند ہے کہ حضورت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند ہے فر مایا جب کھانے علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند سے فر مایا جب کھانے کی ہنڈیا تیار کروتو اس میں ذرا شور بہزیا وہ کردیا کروتا کرتم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی پچھے سکو۔ (مسلم شریف کے اس بھی سکو۔ (مسلم شریف ۲۹/۲)

#### خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

سوال: خورشی کرنے والے مسلمان کی نماز جناز ہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟
جواب: بےشک خورشی گڑاہ کہیرہ ہے مگر شریعت مطہرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگر بعض فرجی مقتداز جرا لوگوں کی عبرت کے لئے نماز جنازہ بیس شرکت نہ کریں تو اس کی تنجائش ہے مگر عوام پر ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں، نماز جنازہ پڑھے بغیر فن نہ کریں۔ حدیث بیں ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ تم پرلازم ہوہ نیک ہو یا بد۔ او کما قال فن نہ کریں۔ حدیث بیں ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ تم پرلازم ہوہ نیک ہو یا بد۔ او کما قال علیہ العساؤة والسلام۔ در مخاریس ہے 'جو آ دی خودکو عمداً قبل کرے تو اس کو شسل دیا جائے اور اسکی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے ای پرفتوی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔'' (فادی رجمہ جلد اس فی ۲۰۱۷)

## جمعه کے دن وفات یانے کی فضیلت

موال جمعہ کے دن موت کی فعنیات وارد ہوئی ہے یہ فعنیات کب سے ہے، اور کہال تک ہے؟ جواب حدیث شریف سے ٹابت ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو و فات پانے والا مسلمان منکر نکیر کے سوال وجواب سے محفوظ رہتا ہے:

حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جومسلمان جمعہ کے دن یا رات میں مرتا ہے الله تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے ( یعنی سوال وجواب یا عذاب قبر ) سے بچالیتے ہیں۔'' ( فقاد کی شای )

## انبیاء علیهم السلام کے ناموں کی وجیر تشمیلہ

ا۔ آدم کے عنی گذم کوں ہیں، ابوالبشر کا بیتام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔
۲۔ نوح: کے معنی آرام ہیں، باپ نے ان کو آرام وراحت کا موجب قرار دیا۔
۳۔ اسحاق: کے معنی ضا حک یعنی ہنے والا ہیں، اسحاق علیالسلام ہشاش بشاش چرووالے تھے۔
۲۰ یعقوب: ہیچھے آئے والا، بیا ہے بھائی عیسو کے ساتھ تو ام پیدا ہوئے تھے۔
۵۔ موی: پانی سے نکالا ہوا، جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب بینام رکھا گیا۔
۲۔ یکی: عمر دراز، بڈھے مال باپ کی بہترین آرز وؤں کا ترجمان ہے۔
کے عیسی اسرخ رنگ، چہروگل کول کی وجہ سے بینام تجویز ہوا۔ (رجمة للعالین جلد اسفو ۱۷)

### عشق رسالت اورعلامها قبالً

حضرت سیدعطا الله شاہ بخاری رحمہ الله فرماتے تھے جب بھی میں الامہ اقبال کے ہاں حاضر ہوتا وہ حیار یائی پر گاؤ تکمیہ کاسہارا لے کر جینے ہوئے' حقد سامنے ہوتا' دوحیار کرسیاں بمجھی ہوتیں' صدا دیتا' یا مرشد! فرماتے آ بھئی چیرا' بہت دناں بعدآ یاں ایں ( بہت دنول کے بعد آئے ہو) علی بخش ہے کہتے حقہ لے جاؤاور کلی کیلئے یانی لاؤ کلی فرماتے پھرارشاد ہوتا' ایک رکوع سناؤ' میں بوچھتا حضرت! کوئی تاز و کلام؟ فرماتے' ہوتا ہی رہتا ہے۔عرض كرتا 'لايئے' كاني منگواتے' يہلے ركوع سنتے' پھروہ اشعار جوحضورصلی الله عليه وسلم ہے وابستہ ہوتے سنتے ۔ قرآن یاک سنتے وقت کانینے لگتے تھے لیکن جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ماان ہے متعلق کلام پڑھا جاتا تو چہرہ اشکبار ہوجا نا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ باوضو خص ہے سنتے اورخودان کا نام بھی یا وضو ہوکر لیتے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یراس طرح روتے جس طرح ایک معصوم بچہ مال کے بغیرر وتا ہے۔ (نتیب فتم نبوت)

### انمول آنسو

حضورصلی الله علیه وسلم سے یاس ایک مرتبہ جبرائیل علیه السلام تشریف لاے تو وہاں کوئی مخص خوف خدا ہے رور ماتھا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگرخدااور آخرت کےخوف ہے رونااپیاعمل ہے جس کوتو لا نہ جائیگا بلکہ ایک آنسو ہی جہنم کی بڑی ہے ہوئ آ گ کو بچھادے گا۔ (معارف القرآن)

#### نیک بیوی کا درجه <sup>۰</sup>

حضورصلی الله علیه وَملم نے ارشاد فر مایا: جوعورت اپنے شوہ کی فر مانبر دار ہوا س کیلئے یرندے ہوا میں ۔محصابیاں دریا میں ۔فرشتے آ سانوں میں درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ (تفییر جمحط)

# یا نج آ دمی الله کی فرمه داری میں ہیں

حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ

ا۔جوآ دی اللہ کے راستے میں نکاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
۲۔اور جو کسی بیار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
۳۔اور جو سے یا شام کو سجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
۴۔اور جو مدد کرنے کے لئے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
۵۔اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔
میں ہوتا ہے۔(حیاۃ الصحابہ جلد استے ۵۔)

حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقنه

بررگوں نے لکھا ہے کہ اگر کی مخص کونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہووہ جمعہ کی رات میں دورکعت نفل نمازاس طرح پڑھے کہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ بیدرود مرتبہ بیدرود اخلاص پڑھے اور سلام پھیر نے کے بعد سومرتبہ بیدرود شریف پڑھے: اللّٰهُم صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللّٰهِمِیّ وَعَلَی الله وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللّٰهِمِیّ وَعَلَی الله وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللّٰهِمِیّ وَعَلَی الله وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللّٰهِمِیّ وَعَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللّٰہِمِیّ وَعَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِمُ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ النَّبِیّ اللهُمِیْمُولُ اللهِ وَاصْدَاللهُمُ صَلْ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ اللهُمُ صَلِّ عَلَیٰ اللهِ وَاصْدَاللهُمُ صَلَّ عَلَیٰ اللهُمُ صَلِیْ عَلَیٰ اللهُمُولُولُ اللهُمُ صَلَّ عَلَیٰ مُحَمِّدِ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ صَلَّ عَلَیْ اللهُمُ صَلَّ عَلَیْ اللهُمُ صَلَّ عَلَیْ اللهُمُ صَلِمُ عَلَیْ اللهُمُ صَلَّ عَلَیْ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ صَلَّ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ صَلَّ عَلَیْ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُلُولُهُمُ مِلْ اللهُمُ اللهُمُ مِلْ اللهُمُ مُلْمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُلُولُولُ اللهُمُ مُلْمُ اللهُمُ مُلِيْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُلِلهُ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُلْمُ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ الل

#### انمول آنسو

حضور صلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جرائیل ایمن تشریف لائے تو وہاں کو کی شخص خوف خدا سے رور ہاتھا تو جرائیل نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر خدا اور آخرت کے خوف سے رونا ایساعمل ہے جس کو تو لا نہ جائے گا۔ بلکہ ایک آ نسو بھی جہنم کی بڑی ہے بڑی آ گے وجمادے گا۔ (معارف القرآن)

### حصرت عبدالله بن عمر کی حجاج کو بیه ککار

بخوف باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرفاروق رضی اللہ عنم برے بخوف و ب باک تھے۔ اللہ کے سوا انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ بنی امیہ کے دور خلافت میں جرو زیادتی کی حکمرانی عام ہوگئی تھی۔ خاص طور سے حجاج بن بوسف تقفی کے مظالم اور تم آرائیوں سے دنیائے اسلام تھے۔ آرائیوں سے دنیائے اسلام تھے۔ آرائیوں سے دنیائے اسلام تھے۔ آرائیوں محد نہ کے سی کواف کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ موتی تھی گر حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما بلاخوف وجھ کے حق بات منہ پر کہدد سے تھے۔

ایک دن جب جاج بن یوسف خطبه دے رہاتھا تو آپ نے بلاخوف فرمایا" بیاللہ کا دشمن ہے اس نے حرم اللی کورسوا کیا۔ بیت اللہ کو تباہ کیا اور اللہ کے نیک بندول کا قبل کیا"۔
ایک دن جب جاج نے اپنی تقریر میں کہا" عبداللہ بن زبیر" نے قرآن میں تغیر و تبدل کیا ہے" تو انہوں نے درمیان تقریر بی بلاخوف کہا" حجاج تو جموث بول رہا ہے نہ ابن زبیر کی بیطافت ہے اور نہ تیرے بس کی بیات ہے کہ اللہ کے کلام میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کرسکے"۔

ایک دن وہ سجد میں خطبہ دے دہاتھا۔ اس نے خطبہ کو اتناطول دیا کہ عمر کا وقت ختم ہونے کو ہو گیا۔ آپ نے بلند آ واز سے پکارا''نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے تقریر ختم کرو''۔ جہاج نے پرواہ نہیں کی تو انہوں نے دو تین مرتبہ پنی بات کو دہرایا۔ لیکن جب جہاج نے ان کی بات کی طرف دھیاں نہیں دیا تو انہوں نے حاضرین سے کہا''لوگو اٹھو نماز پڑھو۔ ہمارے والی کو شاید نماز کی ضرورت نہیں ہے۔''اتناس کرسب نمازی کھڑے ہو گئے۔ مجبورا جہاج کو تقریر بند کرتا پڑی۔ وہ منہرے از آیا۔ نمازے بعد ابن عراست عبداللہ این عراست عبداللہ این عراسے دلیا کے ایسا کیوں کیا؟'' حضرت عبداللہ این عراسے دلیا کے بیا کی سے فرمایا'' ہم نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں نماز کے بعد جنزا تمہارے دل میں آتے ہیں نماز کے بعد جنزا تمہارے دل میں آتے ہیں نماز کے بعد جنزا تمہارے دل

#### داڑ ھاور کان کے در د کا علاج

حفرت على رضى الله عند نے فرمایا كد جو شخص چھينك آنے پر بيدعاء پڑھ لے گا۔ اَلْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ علىٰ كُلِ حَالٍ مَا كَانَ۔ (مرقاۃ۔ بحالہ جواہر پارے)

# ایک نیکی برجنت میں داخلہ

قیامت کے دن ایک ایسے مض کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلڑے نئی اور بدی کے برابر ہوں گے اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑ اجھک جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرما کیں گئے کہ اوگوں میں جا کر تلاش کروکہ تہمیں کوئی نیکی الی جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ مخص بہت جیران و پریشان کوگوں میں تلاش کرتا رہ گا لیکن ہمخض بہی کہا : مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑ اہلکا نہ ہوجائے ، اور میں تجھے سے نیکی کا زیاد ہوجائے ، اور میں تھے سے نیکی کا زیاد ہوجائے ، اور میں تھے سے نیکی کا زیاد ہوتاج ہوں ، وہ مخص بہت مایوں ہوگا ، است میں ایک مخص پوچھے گا تھے کیا جائے کیا ہوں جن کی بڑاروں عیاج ؟ وہ کہے گا : مجھے ایک نیکی چا ہوں جن کی بڑاروں عیاب نیک میں ایک میں سے بھی اللہ تعالیٰ سے جائے اور میں بہت کوگوں سے مل چکا ہوں جن کی بڑاروں مالا قائے کی تھی اور میر ہے محصے نیکی کی ۔ ، اور مجھے نیگمان ہے کہاں سے میرا ملاقائے کی تھی اور میر ہوگا البندا تو بی اس کومیری طرف سے ہدیہ لے جا۔ (اورا پی جان بچا)

وہ خص اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کہ اور اس سے اللہ تعالیٰ کہ گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے البندا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑاور میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے البندا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑاور میری سخاوت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑاور میری سخاوت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑاور میری سخاوت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سکھڑا ور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے اور (زرقانی جلد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کی کہا تھا کہ دونوں جنت میں جلے جاؤ۔ (زرقانی جلد اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے اللہ اللہ کا ہے کہا تھا کہ کا ہاتھ کے اللہ اللہ کی کہا تھا کہ کے دن میں جلے جاؤ۔ (زرقانی جلد اللہ اللہ کا ہائی کا ہاتھ کے اللہ اللہ کا ہاتھ کے اللہ کی کا ہاتھ کے اللہ اللہ کی کہا تھا کہ کا ہاتھ کی کہا تھا کہ کا ہاتھ کے اللہ کی کا ہاتھ کے اللہ کا ہاتھ کی کا ہے کہ کا ہاتھ کی کی کا ہاتھ کی کا ہات

اولاد کے لئے محرب عمل

بِلْهِ مُلْكُ التَّكُمُ وْتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَكَا أَوْ يُهَبُ لِمَنْ لَتَكَاهُ النَّاكُونِ وَالْأَرْضِ لَكَ أَوْ النَّاكُونِ وَالْأَلُونَ وَالْفَالُونِ وَالْفَالُونِ وَلَا النَّالُونِ وَلَا النَّاكُونِ وَلَا النَّاكُونُ وَلَا اللَّالُونِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّالِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

جس کے ہاں اولا دنہ ہوتی ہووہ بیآ یت آیک سوتینتیں مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعدمیاں ہوی دونوں پئیں۔

# والدكے ساتھ خيرخوا ہي پر جنت ميں داخليہ

ایسائی ایک دوسراوا تعہ ہے کہ ایک فض کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے اللہ تعالی اس سے فرما کیں گے تو نہ جنتی ہے اور نہ جبنی ہے، استے ہیں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لاکر اس کے میزان کے ایک پلڑے ہیں رکھے گا جس ہیں" اُف" (والدین کی تکلیف و صدمہ کی آ واز) لکھا ہوا ہوگا، جو بدی کے پلڑے کو وزنی کردے گا، اس لئے کہ وہ (اُف) ایسا کلمہ ہے جود نیا کے پہاڑوں کے مقابلہ ہیں بھاری ہے۔ چنا نچراس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ فخص اللہ تعالی ہے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرما کیں گے اس کو واپس لاؤ، پھر اللہ تعالی اسے کہیں سے اے مال باپ کے نافر مان! تو فرما کیں گا درخواست کرتا ہے؟ وہ فض کہے گا:

اے رب! ہیں جہنم میں جانے والا ہوں مجھے وہاں سے چھ کارانہیں کیونکہ میں والد کا نافر مان تفاء اور میں ابھی و کمچے رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے لہٰذا میرے باپ کے بدلہ میراعذاب دوگنا کر دیا جائے!وران کو جہنم سے چھنکارا دیا جائے۔

یہ بات س کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فر مائیں گے۔ دنیا میں تو اس کا نا فر مان تھا اور آخرت میں تونے اس کو بچادیا ، پکڑا پنے باپ کے ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔

زرقانی جلدام نورها) ایک حدیث فعرسی

حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آدم! میں نے تیم صفر کر تھے کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو تو لہوو لعب میں نہ لگ اور میں نے تیم سے رزق کو مقدر کر دیا ہے تو تو (اس کے حصول میں) مت تھک اگر تو میری تقسیم پر راضی ہوگیا تو میری عزت وجلال کی تئم میں تیم سے دل اور جسم کو راحت دول گا اور تو میر سے زد کیک پندیدہ بن جائے گا اور اگر تو میر نے تھے کردہ رزق پر راضی نہ ہوا تو میں تھے پر دنیا کو مسلط کردول گا بھر تو الیا مارا مارا بھرے گا جیسا کہ وحشی جانور بھرتے ہیں اور میری تقسیم سے زیادہ تو تھے ملے گانہیں اور تیم سے زیادہ تو تھے ملے گانہیں

آ محصتم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا شای میں لکھاہے کہ جن نوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ آٹھ تھے کہ لوگ ہیں: اے شہید ۲۔ اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا۔

سے مرض ملاعون سے فوت ہونے والا۔ سم سطاعون کے زمانہ بیں طاعون کے علاوہ سی مرض سے فوت ہونے والا ہو۔ علاوہ سی مرض سے فوت ہونے والا جب کہ وہ اس پر صابراور تو اب کی امیدر کھنے والا ہو۔ ۵۔صدیق ۲۔ بیچ ۷۔ جمعہ کے دن بارات میں مرنے والا۔

٨ \_ ہررات سور وُ تبارک ( سور وُ ملک ) پڑھنے والا \_

اوربعض حفزات نے اس سورت کے ساتھ سورہ کوبھی ملایا ہے اور اپنے مرض موت میں قل ہواللہ احد پڑھنے والا ،اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کا اضافہ کیا جائے گا اس لئے کہ وہ صدیقین سے درجہ میں بڑھے ہوئے میں۔ (شای جلدام فیزا ۵۷)

## امام بخاري رحمه الله تعالى كاغصه بي جانا

عبدالله بن محمر صیاد فی رحمدالله تعالی ذکر کرتے ہیں کدایک مرتبدین امام بخاری رحمد الله تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، اندر ہے آپ کی کنیز آئی اور تیزی سے نکل گئی، پاؤں کی طور سے راستہ میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی الٹ گئی، امام صاحب نے ذراغصے سے فرمایا کسے چلتی ہے؟ کنیز یونی: جب راستہ نہ ہوتو کیے چلیں!

امام صاحب بیجواب ن کرانتها فی خل اور برد باری سے فرماتے ہیں: جامیں نے مخصے آزاد کیا۔ صیاد فی کہتے ہیں جامیں نے مخصے آزاد کیا۔ صیاد فی کہتے ہیں میں نے کہا: اس نے تو آپ کوغصہ دلانے والی بات کہی تھی ، آپ نے آزاد کردیا؟ فرمایا: اس نے جو پچھ کہااور کیا میں نے اپنی طبیعت کواسی پر آمادہ کرلیا۔ (سیح بناری)

حدیث شریف میں آیا ہے۔ اے ابن آدم! جب تجھے غصر آئے تواہے ہی جا۔ جب مجھے تھے آئے تواہے ہی جا۔ جب مجھے تھے پرغمر آئے گا تو میں ہی جا وال گا۔ بعض روایتوں میں ہے اے ابن آدم! اگر غصے کے وقت تو مجھے یا در کھے گا۔ بعنی میرائم مان کرخصہ ہی جائے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تھے یا در کھوں گا یعنی ہلاکت سے بچالوں گا۔ (تغیرابن کیٹراردود المرائم)

## عمربن عبدالعزيز رحمه اللهك ودرميس كوئى زكوة لين والأنبيس تفا

یکی بن سعیدر حمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ جھے عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ تعالی نے افریقہ میں ذکو قائی کہتے ہیں کہ جھے عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ تعالی کے ستحق تلاش میں ذکو قائی جب بیں نے اس کے ستحق تلاش کئے جن کووہ رقم دی جائے تو جھے ایک بھی مختاج نہیں ملاء اور ایک مختص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کوزکو قادی جاسکے ،عمر بن عبدالعزیز نے سب کوغنی بناویا، بالآخر میں نے پچھ غلام خرید کرآز زاد کئے اور ان کے حقق ق کا مالک مسلمانوں کو بنادیا۔

ایک دوسرے قریش کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی مختصر مدت خلافت میں بیجال ہوگیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں ذکوۃ کی لے کرآتے تھے کہ جس کومناسب سمجھا جائے دے ویا جائے لیکن مجبورا واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والانہیں ملتا، عمر بن عبدالعزیز کے ذمانے میں سب مسلمان غنی ہو مجے ،اورز کوۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ان ظاہری برکات کے علاوہ ۔۔۔۔۔ جو بھے اسلامی حکومت کا ٹانوی نتیجہ ہے۔۔۔۔۔ بڑا انقلاب بیہوا کہ لوگوں کے دبھانات بدلنے گئے، اورقوم کے مزاج و نداق ہیں تبدیلی ہونے گئی، ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ ہیں جمع ہوتے تھے، تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لئے کہ ولید کا بہی اصل فوق تھا، اور اس کا تمام اہل مملکت براثر بڑر ہا تھا، سلیمان کھانوں اور کورتوں کا برواشائن تھا، اس کے زمانہ ہیں مجلسوں کا موضوع بن کی مورت ہی جمع ہوتے ، تو ایک دوسرے سے بوچھے مخن بہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ ہیں نوافل وطاعات، فرکرو تذکرہ، کو منتقوا ورمجلسوں کا موضوع بن گیا، جہاں چار آ دمی جمع ہوتے ، تو ایک دوسرے سے بوچھے کے درات کو تہارا کیا پڑھے کا معمول ہے؟ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ تم قرآن کب ختم کے راحت کو تہارا کیا پڑھے کا معمول ہے؟ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ تم قرآن کس ختم کے راحت کو تہارا کیا پڑھے کا معمول ہے؟ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ تم قرآن کس ختم کروگے؟ اور کب ختم کیا تھا؟ مہینے ہیں گئے روزے درکھتے ہو؟ (جرح خوت و کر بہت ایک کو تیت اللہ کا کہ کا در در بیت اللہ کو کوت و کر بہت کو تربیت الرح کیا ہے کہ کیا تھا؟ مہینے ہیں گئے روزے درکھتے ہو؟ (جرح خوت و کر بہت کم کے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ تم قرآن کس ختم کے اور کب ختم کیا تھا؟ مہینے ہیں گئے روزے درکھتے ہو؟ (جرح خوت و کر بہت اللہ کیا ہے)

### حضرت سلمان فارسي رضي الله عنه كي عمر

حافظ ذھی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کے بارے میں جس قدر اقوال ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر ڈھائی سوسال ہے متجاوز ہے۔ حضرت موي بن نصيرًا ورخليفه سليمان

حضرت موی بن نعیر رحمة الله علیہ بنوا میہ کے دور میں بڑے فائے ہوئے ہیں ایھ بھو کے دی میں وہ افریقہ اور مغرب (مراکش) کے والی بنائے گئے۔انہوں نے اپنے لڑکوں عبداللہ اورعبدالعزیر کی سرکردگی میں افریقۂ مغرب ادنی اور مغرب افسیٰ کے بہت بڑے علاقہ کو فتح کیا۔ پر انہوں نے اندلس کی فتح کو کمل کیا۔ان کے حوصلہ کا اس بات سے پت چلنا ہے کہ انہوں نے یورپ کے ایک بڑے علاقہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا ان کا پروگرام علاقہ کو اندلس (اپین) کے بعد فرانس سورزر لینڈ اٹلی اور روم وغیرہ کو فتح کر کے قسطنطیہ ہوتے ہوئے اسلامی درالخلافت ومش تک خشکی کا راستہ تیار کیا جائے۔اس منصوبہ پڑئل در آ مد کے لئے انہوں نے پورے انہین اور جنو فی فرانس کو فتح کر لیا تھا۔لیکن بدستی سے درآ مد کے لئے انہوں نے پورے انہین اور جنو فی فرانس کو فتح کر لیا تھا۔لیکن بدستی سے محمد بن قاسم' موئل بن فسیراور قریبہ "بن مسلم وغیرہ کوئل کر کے اسلام کے تا مور جر ٹلوں محمد بن قاسم' موئل بن فسیراور قریبہ "بن مسلم وغیرہ کوئل کر کے اسلامی نتو حات کوروک دیا۔

ر ۱۹۳ می ای ورپ کی بردی فقوحات کے بعد یہ بھاری مال فنیمت کے روشق کی طرف رواند ہوئے۔ اس مال فنیمت سے بردی فقوحات کے بعد یہ بھاری مال فنیمت سے بران انبار تھا۔ صرف مواند ہوئے۔ اس مال فنیمت میں برار غلام اور لونڈیاں اور سونے جاندی کا برد اانبار تھا۔ صرف می سونے اور جوابرات سے جڑے ہوئے تھے ایک ہزار تکواری سونے اور جوابرات سے جڑی ہوئی تھیں ای طرح یا قوت موتی سونے کے الے اور جاندی کی بے شارا بنیش تھیں۔

بیاطلاع پاکرولی عہدسلیمان بن عبدالملک نے بیغام بھیجا کہ موی اپنے سفر کی رفتار ست کر دے تا کہ اس کے دمشق کنچنے سے پہلے ولید کا انتقال ہو جائے۔ (کیونکہ وہ بستر مرگ پرتھا) اور یہ مال غنیمت سلیمان کو ملے۔حضرت موسیؓ نے فرمایا: 'میں اپنے محسن کی نافر مانی نہیں کرسکتا''۔اوروہ مقررہ وقت پردمشق پہنچ گئے۔ (تاریخ اندلس جلداؤل)

چند مجرب عملیات

جب گھر سے روانہ ہوتو نگلتے وقت آیۃ الکری اور سورہ قریش پڑھنے سے گھر واپسی تک گھر پرکوئی آفت نہیں آئے گی۔ جہ جمعہ کے دن بعد نماز عصر پوری آیت آیۃ الکری ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کیلئے بھی دعاکی جائے وہ تبول ہوگی۔ جہ جو محص کی غم میں جتلا ہووہ ایک ہزار مرتبہ الباقی کا در دکرے۔ (سخبینہ اسرار)

## عموں سے نجات یانے کا آسان نسخہ

حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے ارشادفر مایا ہے کہ کتناہی شدید تبض طاری ہو، قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہوگیا ہواور سالہا سال ہوں کی بید کیفیت نہ جاتی ہوتو ہر دوز وضوکر کے پہلے دور کعت نفل تو ہدی نیت سے پڑھے، بھر بحدہ میں جا کر بارگاہ رب العزت میں بحر و ندامت کے ساتھ خوب کرید وزاری کرے اور خوب استغفار کرے، بھر العزت میں بحر و ندامت کے ساتھ خوب کرید وزاری کرے اور خوب استغفار کرے، بھر اس وظیفہ کو تمین سوسا تھ مرجب پڑھے: ﴿ يَا حَیُّ يَا قَیُّومُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی اَنْتُ مِنَ الْظَالِمِیْنَ ﴾ وظیفہ نہ کورہ میں ﴿ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ ﴾ دواساء الہیدایے ہیں جن کئٹ مِن الظّالِمِیْنَ ﴾ وظیفہ نہ کورہ میں ﴿ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ ﴾ دواساء الہیدایے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے، اور آ گے وہ خاص آ یت ہے جس کی برکت ہے۔ حضرت پونس علید السلام نے تین تاریکیوں سے نجات پائی ..... پہلی تاریکی اند جبری رات کی ..... ودسری پائی کے اندر کی .... تیسری مجھلی کے شکم (پیٹ) کی .... ان تین تاریکیوں میں دوسری پائی کے اندر کی .... تیسری مجھلی کے شکم (پیٹ) کی .... ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیدالسلام کی کیا کیفیت تھی اس کوخود جن تعالی شانہ نے ارشاد فر مایا ہے:

﴿ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ "اوروه كهث رب تقي" (سورة الم: آيت ٨٠)

کفلم عربی لغت میں اس کرب و بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموثی ہو۔حضرت یونس علیہ السلام کوائ آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے ثم سے نجات عطافر مائی اور آ کے ریجی ارشاد فر مایا کہ: ﴿ وَ کَذَالِکَ نُنْجِی الْمُوْمِنِیْنَ ﴾ (سورة انبیاء: آیت ۹۹) ترجمہ: ' اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطافر ماتے رہتے ہیں۔''

پی معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لئے غموں سے نجات پانے کے لئے یہ سخہ نازل فرمادیا گیا۔ جوکلمہ کوبھی کسی اضطراب و بلامیں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ور در کھے گا ان شاءالبلد تعالیٰ نجات یائے گا۔ (شرح مثنوی مولانا روم اردو)

# سعادت مندی کی جارعلامتیں

۱- بیوی نیک ہو۔ ۲-روزی اُسکے شہر میں ہو۔۳-سماتھ اُٹھنے بیٹھنے والے نیک لوگ ہوں۔ ۴- اُس کا گھر وسیع ہولیتن اپنے کام سے فارغ ہوکر سیدھا گھر آجائے۔

### مثالی مال کی مثالی تربیت

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ دین کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگی کو آپ دیکھئے ان کے پیچھے ان کی ماں کا کر دار نظر آئے گا۔

محدغزالی رحمہ اللہ تعالی اور احمہ غزالی رحمہ اللہ تعالی وو بھائی تھے، یہ اپنے لڑکین کے زمانے میں بنتیم ہوگئے تھے، ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کے بارے میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھیں کہ وہ ان کونیکی پر لائیں حتی کہ عالم بن گئے۔

مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔۔۔۔۔امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دفت کے بوئے واعظاور خطیب تھے اور مبحد میں نماز پڑھاتے تھے۔۔۔۔۔۔ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے لیکن وہ مبحد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھلیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہا ای الوگ جھے پراعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ ہے اور مبحد کا امام بھی ہے گر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نیڑھا کرے ۔۔۔۔ مال نماز نہیں پڑھتا۔۔۔۔ ای ! آپ بھائی سے کہئے کہوہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے ۔۔۔ مال نے بلا کرھیوت کی ، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزلی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھا نے لگے ، اور اس کے بھائی نے بلاکرھیوت کی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نماز توڑ دی ، اور جماعت میں سے باہر اور ان کے بھائی نے نماز توڑ دی ، اور جماعت میں سے باہر خب دوسری رکھت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی ، اور جماعت میں سے باہر نکل آئے ، جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کی ان کو بڑی سبی محسوس ہوئی ، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔

ماں نے پوچھا: بیٹا! بڑے پریشان نظر آتے ہو! کہنے لگےای! بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آگیا اور اس نے آکرا لگ نماز پڑھی ..... مال نے اس کو بلا کر پوچھا: بیٹا! ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا ای بیٹس ان کے بیچھے نماز پڑھنے لگا بہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی گردوسری رکعت اور ایمی اس کے بیچھے نماز پڑھنے لگا بہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی گردوسری رکعت

میں اللہ کی طرف دصیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا اس لئے میں نے ان کے پیچے نماز چھوڑ دی اور آ کرا لگ پڑھ لی۔

ماں نے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہو چھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے گئے کہ امی! بالکل تھے کی بات ہے، بین نماز ہے پہلے فقہ کی ایک تباب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے پچھ مسائل تھے جن برغور وخوض کر رہا تھا، جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میری توجہ الی اللہ بیس گزری لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہان بیس آنے لگ گئے، ان بیس تھوڑی دیر کے لئے ذہان دوسری طرف متوجہ ہوگیا اس لئے جھے سے بفلطی ہوئی ۔۔۔۔ مال فراس متاب کہ جھے سے بفلطی ہوئی ۔۔۔ مال کے اس مقالی ہوئی بھی میر ہے کہ ہمانی بریثان ہوئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کام کانہ بنا ۔۔۔۔ اس جو اس بیس کرتا جا ہے تھا، گر دوسرا بھائی نے تو معافی ما گئی گی، امی! مجھے ہوا تھا اس کھنے کی وجہ سے میں نے نماز تو ڑ دی تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ مال نے جواب دیا کہ:

''تم میں سے ایک نفاس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا، اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے ول کود مکھ رہا تھا، تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذاتم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔'' (دوائے دل بس ۲۱۱)

# عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی دعوت پر مندوستانی را جاؤں کا اسلام قبول کرنا

عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ہندوستان کے راجاؤں کوسات خطوط لکھے، اور ان کو اپنی ان کو اسلام اور اطاعت کی وعوت دی اور وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو اپنی سلطنوں پر باتی رکھا جائے گا اور ان کے حقوق و فرائض وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے بیں۔ ان کے اخلاق و کر دار کی خبریں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اس لئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اینے نام عربوں ہی کے نام پر رکھے۔ (تاریخ دعوت و تربیت: اردیم)

سليمان أغمش رحمه الثداور خليفه وشام

حضرت سلیمان اعمش ابن مہران فقداور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ دولت سے بڑے بناز تھے لیکن انتہائی فقروا حتیاج کے باوجود دنتو بھی امراء وسلاطین سے خوف کھایا اور نہ ان کے سامنے ہاتھ کھیلایا۔ موقع بڑنے پرخق بات کو بڑی بیبا کی سے بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے اموی خلفاء کاشان و موکست کا زمانہ پایا تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے آل وقصاص کی بات کو لے کر حضرت علی اور معاویہ وضی اللہ عنہ اکے در میان جوشد بداختلافات ہوئے اس نے بات کو لے کر حضرت علی اور معاویہ وضی اللہ عنہ ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ بنوامیہ کے لوگوں نے حضرت ہائی وار معاویہ وی میر تعریف اور حضرت علی کی برائی کوایک مشغلہ بنالیا تھا۔ عثمان اور معاویہ وی میر تعریف اور حضرت علی کی برائی کوایک مشغلہ بنالیا تھا۔

اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک حضرت اعمش کے علم سے بہت متاثر تھا۔ وہ ان کے اعجاز کا قائل تھا۔ ایک ون اس سے ایٹ ایک قاصد کو اپنا خط دے کران کے پاس بھیجا جس میں کھا تھا'' اعمش تم میرے لئے عثان رضی اللہ عنہ کی خوبیاں اور علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں جامع الفاظ میں کھے کرقاصد کو دیدؤ'۔

حضرت اعمشؒ نے خط کو پڑھ کرشاہی قاصد کے سامنے ہی بمری کو کھلا دیا اور قاصد ہے کہا'' یمی تمہارے خط کا جواب ہے خلیفہ کو بتا دینا''۔

قاصدنے جب لکھنے کیلئے بہت اصرار کیا توانہوں نے لکھا:

"امیرالمونین!اگرعثان رضی الله عنه کی ذات میں دنیا بھر کی خوبیاں جمع ہوجا کیں تو اس سے تہاری ذات کوکوئی نفع نہیں پہنچ سکتا اورا گرعلی رضی الله عنه کی ذات میں دنیا کی تمام برائیاں اکٹھی ہوجا کیں تو وہ تمہاری ذات کو ذرہ برابرنقصان نہیں پہنچاسکتیں۔تم بس اپنے نفس کی خبررکھؤ'۔ (شذرات الذهب جلداول)

۹۹ بيار بور کې دواء

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخص لا حول و کلا فوق اِلا بِاللهِ پڑھتا ہے۔ توبیاس کے لئے ۹۹ بیار یوں کی دواء بن جاتا ہے۔ جن میں سب سے کم درجہ کی بیاری ' خم'' ہے۔ (جمر برانی)

#### عمربن عبدالعزيز رحمه الثداور خليفه سليمان

اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک ۲۹ ہے ۱۱ ہے والے والے والے براصاحب جلال تھااس نے خلافت کو بالکل باوشاہت بنادیا تھا تکبراور غرور کا بیصال تھا کیا تی اناکی خاطر اسلام کے برئے براے فائے جرنلول موئ بن نصیر قنیہ بن سلم محمد بن قاسم وغیرہ کوقید وقل کی آل مائش سے گزارا۔ خلیفہ سلیمان جب سفر کرتا تھا تو بہت برا الاوکٹکراور خدم وہم ساتھ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ تج کے لئے روانہ ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی شریک تھے۔ یہ سلیمان کو دین اور تقوی کی با تیں بتا ہے رہے تھے۔ وہ بنای کو دین اور کا قافلہ مقام عسقلان کے قریب بہنچا تو وہ ابنا بیلا وکٹکراورا بی بیشان سفر دکھے کر بھولا نہ تایا۔ کا قافلہ مقام عسقلان کے قریب بہنچا تو وہ ابنا بیلا وکٹکراورا بی بیشان سفر دکھے کر بھولا نہ تایا۔ کا قافلہ مقام عسقلان کے قریب بہنچا تو وہ ابنا بیلا وکٹکراورا بی بیشان سفر دکھے کر بھولا نہ تایا۔ کر سے تکبر کے انداز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یو چھا دیم کو بید چیزیں کیسی لگتی ہیں؟"

انہوں نے جواب دیا" مجھے ایسالگتا ہے کہ دنیاد نیا کو کھارتی ہے۔ اے فلیف ایک دن م سے بیسوال ضرور کیا جائے گا کہ لا وکشکر کے اکٹھا کرنے کی کیا ضرور تھی ۔ تم سے اس کا مواخذہ ضرور کیا جائے گا'۔ جب ان کا قیام عرفات میں تھا تو بادل آیا اور زور سے بجل کر کے لگی ۔ سلیمان بہت پریشان ہوا۔ ڈر کے مارے سرکو نیچ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضرت عرز بن عبدالعزیز نے کہا' امیر المونین! یہ بادل تو رحمت لے کر آیا ہے جب عذاب لے کر آئے گا تب آپ کا کیا حال ہوگا؟' سلیمان نے میدان عرفات میں حاجیوں کی بڑی بھیڑ دیکھ کر کہا'' کتنے لوگ جمع ہیں؟' حضرت عرز بن عبدالعزیز نے کہا جلدی ہی وہ دن بھیڑ دیکھ کر کہا'' کتنے لوگ جمع ہیں؟' حضرت عرز بن عبدالعزیز نے کہا جلدی ہی وہ دن آنے والا ہے جب (حشر کے ون) ایک بار پھر یہ سب لوگ ایسے ہی میدان میں جمع ہوں گے اس دن جومقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس میں یہ سب تہمارے خلاف فریق گوں گوں گوں گوگا ہوگا۔' (سیرت عزبن عبدالعزیز)

## مغفرت كيليئ آسان وظيفه

جوآ دی جعدی نماز کے بعد سومرتبہ مسُبُخانَ اللهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمُدِهِ بِرُحِیگاتُو حضرت محد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اسکے پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ معاف ہو گئے اور اسکے والدین کے چوہیں ہزارگناہ معاف ہو گئے (عمل الیوم والملیلة)

# خلیفه مشام سے ایک نوجوان کی جرح

اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقہ میں سخت قبط پڑا قبط کا بیسلسلہ کی سال تک جاری رہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک ہے مرنے لگے۔خلافت کی طرف سے قبط زوہ لوگوں کوکوئی ایداد نہیں ملی اس لئے اس علاقہ کے لوگوں نے اپناایک وفد خلیفہ ہشام ہے ایداد کی درخواست کرنے کے لئے دمشق بھیجا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروس بن حبیب بھی تھا یہ بڑا بیباک نوجوان تھا۔

وفدد مثق پہنچااور ہشام کے مامنے پیش ہواتو کسی کی جرائت فلیفہ سے ہات کرنے کی ہیں ہوئی۔ دروس بن حبیب بھیٹر کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیاا ور بادشاہ سے ہات کرنے کی اجازت طلب کی۔اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی جو دیکھا تھا متاثر ہوتا تھااس لئے یادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔

دروس نے کہنا شروع کیا: امیر المونین! ہم لوگ تین سال سے شدید قط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قبط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت رہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چر کی تھی ۔ دوسرے سال گوشت تکھلا اور اب جبکہ رہے تیسرا سال چل رہاہے ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔

ہم لوگ یہاں اس لئے آئے ہیں کہ ہم نے ساہے آپ سے خزانے ہیں بہت مال و دولت جمع ہے اس دولت کی صرف تین ہی صور تیں ہوسکتی ہیں ایک بید کہ اللہ تعالیٰ کی ملیت ہو ووسرے یہ کہ عوام کی ملیت ہوا ور تیسرے یہ کہ آپ کی ذاتی ملیت ہو۔ اگر بیداللہ تعالیٰ کی ملیت ہے تو جناب کا اس کو دائنوں سے پکڑ کر رکھنا ہمجھ ٹین نہیں آتا۔ اگر بیدعام لوگوں کی ملیت ہے تو اس کے خرج کئے جانے کے لئے سب سے پہلے وہی حقد ار ہیں۔ اور بید دولت اگر سب آپ کی ذاتی ملیت ہے تو ایسے نازک وقت ہیں جب لوگ قحط اور فاتوں سے مراکس آپ کی ذوشنوری اور تھم کے مطابق اس کو خیرات وزکو قصا ور ثوت کرنے کہا اس سے اچھا وقت نہیں سلے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجرعظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا۔ اور آپ کے مال میں خیر ویرکت ہوگی'۔

دروس بن حبیب کے بیفقرے ایسے چست اور دانشمندانہ تنے کہ ہشام بن عبدالملک دنگ رہ گیا نوجوان کی ایسی بیبا کانہ اور جرات مندانہ باتوں پر بیبھی اندیشہ تھا کہ امیر المونین کا عماب نازل ہوجائے اوراس کا سرتن سے جدا کر دیا جائے کیکن وہ اس بات سے ڈرانبیں۔اس لئے کہ

بندہ مومن کا ول ہیم وریا ہے پاک ہے قوت فرمال روا کے سامنے بے باک ہے (اتبالؓ)

ہشام بن عبدالملک حالا تکہ بڑاعظمت وجلال والا خلیفہ تھا تمراس نو جوان کی پکڑالیں تھی کہ وہ اس ہے نکج کرنہیں نکل سکتا تھا۔ نو جوان کی بات نے اس کے دل پر مجرااثر کیا۔
خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا''اس نو جوان نے تینوں میں سے کوئی راستہ فرار کانہیں چھوڑا۔ خازن اس وفد کو دس ہزار دیتار قحط زوہ علاقہ میں تقسیم کرنے کے لئے دے دیں اور ایک ہزار دیتار تنہااس نو جوان کو دید ہے جا کیں۔''

# بیر کے دن کی چھے خصوصیتیں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ پیر کے دن کو آ قائے نامدار تاجدار مہیں کہ پیر کے دن آ پ صلی اللہ علیہ و کہ مناسبت اور خصوصیت ہے دہ یہ ہے کہ:

ا ۔ پیر کے دن آ پ صلی اللہ علیہ و کلم کی ولا دت و باسعادت ہوئی ۔

۲ ۔ پیر ہی کے دن آ پ صلی اللہ علیہ و کلم کو نبوت کی ۔

سا ۔ آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے پیر کے دن جمرا سودکوا پی جگہ دکھا۔

۲ ۔ پیر کے دن آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے مکہ محرمہ سے مدید منورہ کی طرف ہجرت کے لیے غارثو ر سے سفر کی ابتدا ہ فرمائی ۔

کے لیے غارثو ر سے سفر کی ابتدا ہ فرمائی ۔

۵۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پنچے۔ ۷۔ پیر بی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔

(منداح: ١/ ٢٤٤٤ رقم مديث ٢٥٠١)

حضرت رابعه بصربي كالجيين اوران كاز مدوتقوي

حفرت رابعہ بھریدر حمۃ اللہ علیہا ہے جواولیائے کاملین میں سے تھیں ۔۔۔۔۔کی مخص
نے بوجہا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیے لگا؟ بعنی خدا کی طلب کی ابتدا
کیوکر ہوئی؟ فرہایا کہ میں سات برس کی تھی کہ بھرہ میں قبط پڑا، میرے ماں ہاپ کی وفات
ہوگئی، اور میری بہنیں متفرق ہوگئیں اور مجھے رابعہ (چوتی) اس لئے کہتے ہیں کہ میری تین
بہنیں اور تھیں، چوتی میں تھی، ہیں میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی اس نے مجھ کو چودرہم میں
جو ڈالا۔ جس مخص نے مجھ کو فریدا تھاوہ مجھ سے سخت سے سخت کام لیتا تھا ۔۔۔۔ ایک روز میں
کو شھے ہے گر پڑی اور میر اہا تھ ٹوٹ کیا میں نے اپنا چرہ وزمین پررکھا اور عرض کیا: ہار خدایا!
میں ایک غریب بیتم لڑی ہوں ایک محض کی قیدی پڑی ہوں، مجھ پررتم فرما، میں تیری رضا
جاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکرنہیں۔۔

اس کے جواب میں میں نے ایک آ وازسیٰ کداے ضعیفہ اغم مت کھا کہ کل کو تھے ایک ایسامر تبدحاصل ہوگا کہ مقربان آسان جھے کواچھا جائے لگیں سے۔

اسطے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھتا شروع کیا اور شب کوایک کوشہ میں جا کرعبادت میں مشغول ہوجاتی۔ ایک مرتبہ میں آ وجی رات کوجی تعالیٰ سے مناجات کررہی تھی اور یہ کہدرہی تھی: اللی ! تو جا نتا ہے کہ میر رے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے، اور میری آ کھی کی روشی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانا ہے کہ اگر میرے فرمی تیری خدمت نہ ہوتی تو گھڑی مجر کے لئے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی ۔ لئے بھی ایک فرمیت نہ ہوتی تو گھڑی کم رکے لئے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی ۔ لئے بھی ایک فرمی کے ہاتھ قید کر دیا ہے ۔ میں بیدعا کرہی رہی تھی کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نوری بغیر زنجیر کے لئی ہوئی دیکھی جس کے سبب سارا گھر روش ہوگیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے جھے بلایا اور بہت خاطری ، اور آزاد کر دیا ہی میں نے اس سے اجازت کی اور آبادی سے با ہرنگی اور ویرانہ خاطری ، اور آزاد کر دیا ہی میں نے اس سے اجازت کی اور آبادی سے با ہرنگی اور ویرانہ کی راہ کی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوگی۔ چنا نچہ ہر دات کی راہ کی جہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوگی۔ چنا نچہ ہر دات خرار رکعت نماز پر احتی تھی۔ (مثال خوا تین)

## یزیدٌبن حبیب کاجواب مصرکے گورنرکو

حضرت بن بید بن حبیب بنومروان کے اس دور میں ہوئے جب امراء وسلاطین تقویٰ اور پر بیزگاری سے بہت دور ہو چکے ہے۔ ان کو خدا کا خوف مطلق نہیں رہا تھا۔ اس کی جگہ امراء وخلفاء میں ظلم وزیادتی نے لئے لئھی۔ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کا خون بہانے میں بھی ان کوکوئی در ایخ نہ ہوتا تھا۔ حضرت بن بیدر جمۃ اللہ علیہ ایسے بی خوف مرد مجاہد ہے کہ وہ امراء وسلاطین کی اس روش سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوتے تھے برٹے سے کہ وہ امراء وسلاطین کی اس روش سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوتے تھے۔ بڑے سے برٹے حاکم کے سامنے اور بے روک ٹوک اظہار حق کرد سیتے تھے۔

حضرت بزید بن حبیب علم کا برا وقار قائم رکھتے تھے۔ کسی امیر کے آستانے پر جانا گوارہ نہیں تھا۔ جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کوائے یہاں بلاتے تھے ایک مرتبہ ایک سروار ریان بن عبدالعزیز نے آپ سے پچھ معلومات کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا '' تم خود میرے پاس آ جاؤ میرے پاس تہارا آ تا تہارے لئے زینت اور میراتمہار سے پاس جانا تمہارے لئے عیب ہے۔''

ایک مرتبہ بزیدٌ بن حبیب بہار پڑے تو مصر کا گورنر حوثر ہ بن تہیل ان کی عیادت کو آیا بات چیت کے دروان حوثر ہنے پوچھا'' کیوں ابور جاء! جس کیڑے پر مجھر کا خون لگا ہو کیا اس سے نماز ہو سکتی ہے؟اس معاملہ میں آپ کی کیارائے ہے؟''

یہ سوال من کر حضرت بزید رحمۃ اللہ علیہ نے حوش کی طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا واہ! واہ! کیا خوب جولوگ اللہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے میں دریغ نہ کرتے ہوں وہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں'۔ (تذکرۃ الحفاظ جلدادل)

بیٹایا بیٹی کے نکاح کے لئے بہترین عمل

و هُوَ الَّذِي حَلَقُمْنَ الْمَاءِ بِشَكَرًا فِحَعَلَ نَسَبًا وَجِهَمَّرًا \* وَكَانَ رَبُكَ قَارِيَّا اگرآپ كے جِنے يا بني كاعقدنه موتا موتو آپ اپني اس مراد كے لئے بيرآيت اكيس دن تک تين سوتيره دفعہ پڑھيں۔ جنات كى دعوت برحضرت تميم دارى فظف كا قبول إسلام

حفرت تميم دارى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه: جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئاس وقت ہيں شام ميں تھا۔ اپنی كئ ضرورت سے سفر ميں نكلاتو راستے ميں رات ہوئى، ميں نے كہا ميں آج رات اس وادى كے بڑے مردار (جن )كى پناہ ميں ہوں ،.... زمانه جالميت ميں عربوں كاخيال تھا كہ ہرجيكل اور ہروادى پركى جن كى حكومت ہوتى ہے .... جب ميں بستر پر ليناتو ايك منادى نے آ واز لگائى، وہ مجھے نظر نميں آ رہاتھا۔ اس نے كہا تم الله كى پناہ مائو، كو يونكه جنات الله كے مقابلہ ميں كى و بناہ ہيں دے سكتے، ميں نے كہاالله كي تم كيا كہ رہے ہوں ميں الله كى طرف ہے آنے والے رسول سلى الله عليه وسلم مائلہ ہو بھے ہيں، ہم نے (مك ميں) ''جج ن' مقام پر ان كے بيجھے نماز پڑھى ہے، اور ہم مسلمان ہو گئے ہيں، اور ہم نے اتباع اختيار كرلى ہے، اور اب جنات كے تمام مكر وفريب ختم مسلمان ہو گئے ہيں۔ اب (وہ آسان پر جانا چا ہے ہيں تو) ان كوستارے مارے واتے ہيں، تم محمسلى الله عليه وہاؤ ہوں بيں، اور مسلمان ہو جائے ہيں، تم محمسلى الله عليه وہاؤ۔

حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضبح کو' دیرایوب' بہتی میں گیا اور وہاں ایک پاوری کو سارا قصہ سنا کراس سے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا: جنات نے تم سے بچ کہا ہے، وہ نبی حرم (کمہ) میں ظاہر ہوں گے اور ابجرت کر کے حرم (مدینہ) جا کیں گے۔ وہ تمام انبیاء کیبیم السلام سے بہتر ہیں، کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ بہنچ جائے۔ اس کے جلدی جاؤ، حضرت تمیم داری رضی النہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے چل پڑا، اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ و تم کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوگیا۔ (حیرہ عمی بعد ۱۳۸۶)

# ہرمشکل کی آسانی کے لئے مجرب عمل

يَفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَتَكَاءُ وَهُو الْعَرِيْرُ الرَّحِيدُهُ ﴿ برجائز مرادكيك اور برمشكل كى آسانى كے لئے ان آينوں كوايك سوتيرہ دفعہ پڑھيں۔

## فضل برمكى اورشاعرا بوالهول حميري

فضل برکمی کا خاندان خلافت عیاسیہ کےابتدائی دور میں بڑےافئذار کا ما لک تھا۔اس کے باپ اور دا دانے بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ فضل بر کمی خود بھی بڑا صاحب افتد ارتخص تھا ہے ہارون رشید کا وزیرا ورامین کا تالیق تھا۔ بیجود وسٹاا ورعفوو درگز رکے لئے انیٹے زمانے میں ممتاز تھا۔ ابوالہول حمیری مارون رشید کے زمانے میں ایک شاعر تھا۔اس نے فضل برکی کی ہجوکھی تھی۔جس سے فضل کو ملال ہونا قدرتی بات تھی کیکن ابوالہول حمیری اس کی عفواور فیاصنی کے تھے ن جکا تھا۔اس کئے وہ یہ بھول کر کہاس نے قضل جیسے عظمت وجلال والے وزیر کی شان · میں گنتاخانہ اشعار موزوں کئے ہیں۔ایک دن سائل کی حیثیت سے فضل کے پاس جا پہنچا۔ فضل نے ابوالبول جمیری کود یکھا تو حیرت ہوئی۔ بولا "ابوالبول اتم کو یہاں آتے ہوئے شرم مبیں آئی تم نے میری جوکھی تم س مندے جھے سے ملنے آئے جبارتم ایک خطا کے مرتکب ہو۔ ابوالہول میری نے کہا" میں اس مندے آپ سے ملے آیا ہوں جس سے اللہ تعالی سے ملول گا۔ حالانکہ آب کے حضور میں تو معمولی می خطاکی ہے جبکہ اللہ تعالی کے حضور میں برے برے گناہ کر جا ہوں''فضل بر کمی اس بیبا کا نہ جواب سے بہت خوش ہوااور ابوالبول حمیری کوبہت ہے انعام واکرام دے کرواپس کردیا۔ (تاریخ اسلام جلد ۳) ایک دن خلیفہ منصور کے مند پرایک کھی بار بارآ کر بیٹھتی رہی۔اس نے امام جعفرصا دق سے يوجها:"الله في كيول بنائى بي؟"جواب ديا: "جابرول كوذليل كرف كيلي " (صفوة الصفوة) مرتے دم تک بھیج سلامت رہنے کانسخہ فَأَقِهُ وَجُعَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطُرَتَ اللَّهِ الْكِتِّي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهِا ﴿ لِابْتَدِيْلِ لِغَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْفَيْتُمُ ۗ وَالْكِنَ ٱكْثَرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ أَ

جو شخص چاہے کہ مرتے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں' اور وہ تندرست رہے تو بیآیت روزانہ نین مرتبہ پڑھ کراپنے اوپر دم کرے۔ عبداللدبن عمركي خليفه بإرون كوتنبيه

امر بالمعروف اور نہی عن الممكر ہمارے اسلاف كا شعار رہا ہے وہ امراء اور سلاطین وقت كی شوكت و جروت كے سامنے بھی اپنی حق كوئی اور بيبا كی كة كئين ميں كوئی تبديلی كوارہ نہيں كرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بھی ايسے بی لوگوں ميں تھے يہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ كی نسل سے تھے اپنے جدا مجد كی طرح بلاخوف حق بات كہنے كے قائل تھے۔ بردی سے بردی طاقت بھی ان كواعلان حق سے نہيں روك سمتی تھی۔ كہنے كے قائل تھے۔ بردی سے بردی طاقت بھی ان كواعلان حق سے نہيں روك سمتی تھی۔ ایک مرتبہ تج كے دوران ان كی ملاقات خليفہ وقت ہارون رشيد سے ہوگئی۔ انہوں في صفاوم وہ كی سے کہنے كے دوران اس كوروك كراس كی بدعنوانيوں پر سخت نكتہ جينی كی۔ انہوں نے ہارون رشيد کی گھر ہے ہو؟''

ہارون رشیدنے جواب دیا" ہاں شیخ دیکےر ہاہوں"۔

''کیاتم ان حاجیوں کی تعدادشار کرسکتے ہو''۔شخ نے حاجیوں کی بھیڑ کی طرف اشارہ کرکے یو جیما۔'' بھلاان کوکون شار کرسکتاہے؟''خلیفہ نے جواب دیا۔

شیخ نے فرمایا" تم کان کھول کر من لوان میں ہوخص اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے۔ گرتم اللہ کے نزدیک ان سب کے جواب دہ اور فر مددار ہو۔ جوخص اپنے ہی مال میں فغنول فرچی کرے گا اس کی بھی سز اللہ کے یہال ملی گی۔ پھرتم کیسے نئے سکتے ہو جبکہ تم دوسروں کے مال میں فغنول فرچی کرنے کے قصور وار ہو فرراسوچو تمہاری سز اکتنی بری ہوگئ"۔ (تبع ابعین جند دہ بھوالہ علامیاتی) امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مرتبہ فقیہ اور محدث تصان کی کتاب" موطاله ما لک" اپنے دور سے آئے تک بہت شہرت یا فتہ کتاب سے۔ یہ کتاب بری معتبر احاد بٹ کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی مدید کیا ہوات اس نے یہ کتاب سنی۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوائی نے اپنے میشنر ادے موکی اور شہرادے ہارون رشید کو تھم دیا کہ دہ بھی امام صاحب سے موطاسیں۔

شنرادوں نے امام مالک کے پاس تھم بھجوایا کہ وہ در بار میں آ کران کوموطا کا درت دیا کریں۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کی عظمت کو بخو بی جھتے ہتے۔انہوں نے شنرادوں سے دو نوک کہلا بھیجا''علم ایک بیش قیمت چیز ہے وہ خودکس کے پاس نبیس جاتا بلکہ طلب کا رخوداس کے پاس جایا کرتے ہیں'اگرآپ علم کے شائقین ہیں تو میرے پاس آ کرورس لیں''۔ شنرادوں کوشنخ کی میہ بات اچھی نہ گلی۔انہوں نے خلیفہ مہدی سے شکایت کی کہشنخ نے ان کے مرتبہ کا خیال نہ کرتے ہوئے جواب دیا ہے۔ مگر خلیفہ شنخ کی عظمت سے واقف تھااس نے شنرادوں کو تھم دیا کہ وہ شیخ کے پاس موطا سننے جایا کریں۔

شنمراد وں کا اتالیق ان کو لے کرشنخ کی مجلس میں پہنچا اس نے امام صاحب سے کہا ''خلیفہ کا تھم ہے کہان کوموطایز' ھے کرسنا کیں''۔

امام صاحب نے فرمایا'' بھارے علماءاور محدثین کا بیدستور رہا ہے کہ طلباء پڑھتے ہیں اور شیوخ ہنتے ہیں۔اس لئے بیلوگ مؤ طاپڑھیں ہم سنیں سے''۔

ا تالیق نے کہا''لیکن بیتوشنرادے ہیں عام طلباء سے ان میں کچھامتیاز ہونا جائے'۔ فرمایا''علم کی نظر میں سب لوگ ایک ہیں''۔

یردوسیوں کے بارے میں دوحدیثیں اور پردھ کیجئے

ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ کثرت سے روزہ نماز اور صدق
خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کواپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا
بھلاکہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہے۔

۲۔ پیمراس مخص نے عرض کیا بیار سول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ نقلی روزہ ،صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات پنیر کے چند ککڑوں ہے آ گئے نہیں بڑھتالیکن اپنے پڑوسیوں کواپی زبان ہے کوئی نکلیف نہیں دیتی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: وہ جنت میں ہے۔ (منداحمہ)

۲ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرمائتے ہیں کہ ایک صحف نے دریافت
کیا یا رسول الله المجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول
الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم اپنے پڑوسیوں کویہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے
اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کویہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے براکیا
تو یقیناً تم نے براکیا۔ (رداہ بن باد، مشکل قاص ۱۳۲۷)

### حضرت عبدالله بن مبارك

تابعین اور تی تابعین علماء نے حدیث کی روایت میں بڑی احتیاط کو فحوظ رکھا۔ حدیث کو ہرسیاسی اثر سے آزادر کھنے کے لئے انہوں نے خود کو سیاسی بھیٹروں سے دور رکھا۔ اس لئے حکمرال طبقہ حدیث کو ایٹ مغاد میں استعمال کرنے کے لئے اس کی روایت میں کوئی تحریف نہ کراسکے۔ اس خیال سے بیعلماء کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگران میں کوئی عالم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔

ظیفہ ہارون رشید نے اساعیل بن علیہ کو بغداد کا قاضی مقرر کیا۔ جب عبداللہ بن مارک کواس بات کاعلم ہوا کہ انہوں نے بیعبدہ قبول کرلیا ہے تو انہوں نے ابن علیہ کوایک خط میں کچھاشعار لکھ کر بھیج جن کامفہوم ہے :

''اے دین کے ذریعہ غیروں کے مال کوشکار کرنے والے باز! تو نے د نیا اوراس کی الذتوں کو حاصل کرنے کے لئے ایسا حلیہ اختیار کیا ہے جودین کو تباہ کر کے رہے گا۔ پہلے تم د نیا کے مجنو کی اس بادشا ہوں کے دروازے سے بازہ توکر تمہارار وایت حدیث کا عہد کیا ہوا؟ تم یہ کہوگے کہ تمہیں یہ عہدہ قبول کرنے کے لئے مجود کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گدھا کچڑ میں گرگیا ہے'۔ قبول کرنے کے لئے مجود کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گدھا کچڑ میں گرگیا ہے'۔ جب این علیہ کے پاس عبداللہ بن مبارک کا یہ خط پہنچا تو ان پر رفت طاری ہوگئی وہ خط بڑھ کروہ فورا مجلس قضا سے اٹھے اور ہارون رشید کے پاس جاکرا پنا استعفیٰ پیش کردیا۔ (تہذیب الجذیب جلداول ص ۲۵ تاریخ بغداد جلدام ۲۳۵) کے پاس جاکرا پنا استعفیٰ پیش کردیا۔ (تہذیب الجذیب جلداول ص ۲۵ تاریخ بغداد جلدام ۲۳۵)

قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِهِ اللَّهِ لِيَّاتِينُهُ مِنْ يَتَنَا أَوْ وَاللَّهُ وَالسِمُّعَ لِيُهُ أَ

يخنتص برخمته من يشأفر والله ذو الفنضل العظيم

اگرآپ کوالٹد کی ہرنعت حاصل کرنی ہے تو بیدہ عاصبے وشام روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور ہرحال میں اللّٰہ کاشکر کرتے رہیں۔

# فريدالدين تنتج شكررحمه الثدكاخط بإدشاه بلبن كو

شیخ فریدالدین تنج شکر (۹<del>۷ ه<u>ه ۳</u> کااءٔ ۱۳۲۶ ه</del> ۱۳۶۵ء) این فقیری پر دنیا کی ہر وولت قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ان کے زمانے میں سلطان ناصر الدین محمود و بلی کا بادشاہ تھا۔ وہ ان کا بڑا معتقد تھا۔اس نے ان کے فقر و فاقد کود کی کرایے وزیرالغ خال (غیاث الدین بلبن) کے ہاتھ جارگاؤں کا فرمان اور کثیررقم لے کران کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ بیہ ان کو دیا جائے جن کوضرورت ہو بعد کو جب غیاث الدین بلبن دیلی کی گدی ہر بیٹھا تو اس نے بھی میدکوشش کی کہان کو گز ربسر کے لئے پچھ گاؤں اور نفقد دیدیا جائے کیکن انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو محکرا دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کا یقین ہوتا ہے ان کا بھی یقین تھا کہانسان کو جو پچھ بھی ماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔اور جو تنگی بھی اس پر مسلط کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جائب سے ہوتی ہے۔ وہ بیات بادشاہ وقت سے کہنے میں بھی نہیں ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بادشاہ بھی مجبور محض ہوتا ہے۔ ایک مرتبه ایک ضرورت مند نے شیخ فریدالدین عنج شکرکومجبور کیا که وه انہیں ایک سفارشی خط غیاث الدین بلبن کے نام دے دیں تا کہ اس کوشاہی دربار سے پچھ حاصل ہوجائے۔ آپ کے سفارشی خطاتو لکھ دیالیکن وہ خط ایساتھا جس میں بادشاہ کو بڑی صدافت کے ساتھ اس کی حیثیت کا ندازہ کرانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ آپ نے لکھا۔ "میں اس مخص کا معاملہ اللہ تعالی اوراس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ اس کو بچھ دے دیں گے تو اس کا حقیقی عطا كرنے والا الله تعالى بوكا اور آب اس كے مشكور موں سے اور اگراس كو يجھ ندديں سے تو آب كو اس سےروکنے والا بھی اللہ تعالی ہوگا اور آب معذور ہول گئے'۔ (اخبار الاخیار برم موفیہ)

#### ہر بلا ہے حفاظت کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض شروع دن میں آبیت الکری اور سورہ مومن کی پہلی تمین آبیتیں پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی ہے اور تکلیف ہے محفوظ رہے گا۔ (ابن کیٹر ۴۰/۳۰)

# فقیر کاشیوه گمنامی ہے

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے کے ایک خلیفہ شخ بدرالدین غرنوگ شے ان کا ایک معتقد ملک نظام الدین خریطہ دارتھا۔ اس نے دبلی میں ان کی خانقاہ بنوائی تھی۔ یہ شخ کی راحت و آ رام کے لئے ہرتم کا سامان مہیا کر تا تھا اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوکر وعا کا طالب ہوتا تھا۔

یہ سلسلہ جاری تھا کہ شاہی افسروں نے ملک نظام الدین کو بھاری رقم غین کرنے کے جرم میں ماخوذ کرلیا۔ اس سے شخ بدرالدین غرنوی کے راحت و آ رام میں بھی خلل پڑا۔ ملک نظام الدین کے جھٹکارے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے بابا فریدالدین سخ شکر رحمۃ اللہ علیہ کوایک خطا کھا:

الدین کے جھٹکارے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے بابا فریدالدین سخ شکر رحمۃ اللہ علیہ کوایک خطا کھا:

میں ماخوذ کر لیا۔ اس کے عبد بداروں میں میرا ایک معتقد ہے اس نے میرے واسطے خانقاہ تغییر کرائی تھی۔ وہ فقیروں کی عمدہ طریقہ سے خاطر کرتا تھا۔ مگر اب وہ غین کے جرم میں گرفار کر کے گئی ہوا ور درویشوں کا کاروبار سرانجام یا ہے''۔

لیا گیا ہے میری طبیعت خت پریشان ہے۔ آپ سے مؤد بانہ گزارش ہے کہ آپ دعا سے مدور ما کیں کہ اس کی رہائی ہوا ور درویشوں کا کاروبار سرانجام یا ہے''۔

حضرت بابافریدالدین تنج شکرنے یہ خطیز هانو سر ہلایا پھر یہ بیبا کا نہ جواب تحریر فرمایا۔
''عزیز الوجود کا رقعہ پہنچا اس کو پڑھ کر خوشی ہوئی جو پچھاس میں درج تھا اس سے آگا ہی ہوئی جو کو اس میں درج تھا اس سے ہمیشہ آگا ہی جو کو کی غلط روش پر چلے گا وہ ضرور ایسی حالت میں گرفتار ہوگا جس سے ہمیشہ بیجین رہے گا آپ تو پیران پاک کے معتقد ول میں ہیں پھران کی روش کے خلاف خانقاہ کیوں بنوائی اور کیوں اس میں بیٹھے حضرت خواجہ قطب الدین اور آپ کے پیر بے نظیر خواجہ معین الدین کی روش اور عادت تو یہ ہیں رہی کہ اپنے لئے خانقاہ بنوا کر دو کا نداری کریں۔
ان کا شیوہ تو گمنا می اور بے نشانی کار ہا''۔ (بیرالعارفین برم مونی جوابر فریدی)

سرطان طاعون اور پھوڑ ہے پھنسی سے بیچنے کیلئے مجرب مل یَا مَالِکُ ... یَا قُدُّوْسُ ... یَا سَلامُ

ہر مخص کو چاہئے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑ ہے پھنسی کی بیاری سے بیخے کے لئے اس دعا کومبح وشام گیارہ مرتبہ پڑھے۔ان شاءاللّٰہ آپ محفوظ رہیں گے۔

### اميرخسر وكابا دشاه كوجواب

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ (۵۲عید ۱۳۳۵ء) نہ تو باوشاہوں کے در بار میں جانا پہند کرتے تھے اور نہ ان کو یہ گوارا تھا کہ کوئی بادشاہ ان کی خانقاہ میں آئے وہ ہمیشہ ان سے دور ہی رہتے تھے۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو بڑی تمنائھی کہ کسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء سے شرف ملاقات حاصل ہو۔

حضرت امیر خسر وسلطان کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کے سلطان سے اچھے معاملات تھے۔ یہ نظام الدین اولیاء کے بڑے مجبوب مریدوں میں تھے۔ ان کو اپنے مرشد کے معاملات میں بڑا وفل تھا۔ اس لئے ایک دن بادشاہ نے حضرت امیر خسر و سے مشورہ کیا کہ نظام الدین ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے وہ کسی دن اچا تک بغیر اطلاع کے ان کے پاس بنجنا جا ہتا ہے۔ جس دن وہ خواجہ سے ملنے جائے گا۔ امیر خسر وکو بھی ساتھ لے جائے گا۔

حفرت امیر خسرون نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی حفرت نظام الدین اولیاء کو پہنچا دی کہ سلطان اچا تک ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہونا چا ہتا ہے۔ حضرت خواجہ آئی وقت وہلی چھوڑ کرا ہے مرشد خواجہ فریدالدین آئج شکر کے مزار پراجود ھن پہنچ گئے۔ سلطان کو خبر کمی کہ خواجہ وہلی چھوڑ گئے تو اس کو بہت ملال ہوا کہ ناخق ایک اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ اس نے امیر خسر وکو بلاکر کہا'' میں نے تم سے ایک مشورہ کیا تھا تم نے اس راز کوفاش کردیا بیا چھی بات نہیں گی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تہمیں شاہی سزاکا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت بات نہیں گی۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تہمیں شاہی سزاکا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت امیر خسرو نے کسی شاہانہ عماب کی پرواہ کے بغیر کہا'' میں جانا تھا کہ اگر حضور والا ناراض ہول گئو میری جان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہے اور میری نظر میں ایمان کا خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں' ۔ سلطان کو میری نظر میں ایمان کے خطرہ کے مقابلہ میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں' ۔ سلطان کو امیر خسر وکا یہ جواب بہت بہند آیا۔ ( ایم الا دلیاء میں میری)

#### امراض سے شفاء

سورہ لقمان: اس کولکھ کر پینے سے پیٹ کی سب بہاریاں 'بخار تجاری اور چوتھیہ جاتار ہتا ہے اور اس کو یزھنے سے غرق سے مامون رہے۔

# حضرت سيداحمة شهيدر حمداللد كي نظر كيميا

حضرت میال جی نورمحرصا حب رحمدالله فرمات بین جب سیداحمہ شہیدرحمہ اللہ ہفتے میں ایک دن جنگل میں سیر کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔تو بڑے بڑے لوگ بیرست کرتے تھے۔ کہمیں بھی سیدصاحب کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے۔جعنرت میاں جی فر ماتے ہیں۔ایک روزموقع مل گیا اور میں سید صاحبٌ کے ساتھ چل پڑا۔ سیدصاحب گھوڑے پرتشریف فرماتھے۔ خانم بازار دبلی ہے گزرے۔ وہاں ہے آ گے ایک گلی ہے گزرے۔ اس گلی میں ایک رنڈی کا مکان تھا۔ وہ نہایت حسین اور پڑھی کھی تھی ۔اوراس گلی میں سے معمولی آ دمی کا گزرنا ناممکن تھا۔ گلی میں اس کا بردا بنگلہ تھا۔ بردے برے شنرادے اور امیر زادے اس کے بنگلے پر جاتے تھے۔ جب سیداحمد شہیدٌاس کے بنگلے سے گزرے۔ تووہ حسن اتفاق سےاسینے دروازے پر کھڑی تھی۔ زرق برق لباس میں ملبوں تھی۔سیدصاحب نے اس کی طرف نظرا ٹھائی۔ پھر کیا تھا۔وہ چنخ یری اور سیدصاحب کے محوڑے کے چیجے دوڑ پڑی ۔ اور چیجے بیآ واز بھی لگارہی تقی ۔اے شاہسوار! خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لے۔ آپ نے گھوڑا روک لیا اور وہ بے تحاشا گھوڑے کے انگلے دونوں یاؤں کولیٹ گئی۔اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔سیدصاحب بار بار فرماتے تھے۔ کہ بی بی س تو سہی۔ بات تو بتلاؤ تو کون ہے اور کیوں روتی ہے؟ گھوڑے کے بیاؤں جھوڑ دےاورا پنامطلب بتا۔ وہ برابرروتی رہی اور گھوڑے کے بیاؤں كر عبوئ من المارون سافاقه مواتواس نها كري من توبر العامق ہوں اور پھینبیں جاہتی ۔سیدصاحب نے فرمایا اس وقت تمہارے مکان میں بندے ہیں؟ اس نے کہاجی ہاں۔ سیدصاحب نے فرمایا توبہ کے بعد نکاح کرے گی؟ اس نے اقر ارکرلیا اور کہا کہ جوآ پ فرمائمیں گے وہ کروں گی۔اس وفتت اس رنڈی کے گھر میں کل دس آ دمی

تھے۔فرمایا سب کو بلا ہُ۔نوتو آ گئے ۔جس شان سے (رونے کے ساتھ) وہ رنڈی آ کی تھی

اس شان ہے بیلوگ بھی آ گئے۔اورروروکرسب توبہ تائب ہوگئے ۔سیدصاحب نے فرمایا

آ ب سارے اکبری مسجد میں چلیں۔ میں آ رہا ہوں۔تھوڑی دریے بعد سید صاحب پہنچ

گئے۔ اور نو بندوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی ہوگئے۔ نکاح بھی ہوگیا۔ سید صاحب نے مسکرا کر بوچھا۔ بی بی اب کہاں جاؤگی؟ بڑا پیارا جواب دیا۔ کہا کہ خاوند کے ساتھ ان کے گھر میں جاؤل گی۔ کئی نے کہا اپ بنگلے پرنہیں جائے گی؟ کہا اس بنگلے پر نہیں جائے گی؟ کہا اس بنگلے پر نہیں جائے گی؟ کہا اس بنگلے پر نہیں جورہی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بالا کوٹ کے جہاد میں بھی گئ تھی۔ اکبری معجد میں جونو بند کے عورت اپنے خاوند کے ساتھ بالا کوٹ کے جہاد میں بھی گئ تھی۔ اکبری معجد میں جونو بند کے سید صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ وہ سارے شہید ہوگئے۔ اور وہ خود مجاہدین کے محمول میں سید صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ وہ سارے شہید ہوگئے۔ اور وہ خود مجاہدین کی خاس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ ایک مجاہد نے ازراہ تجب پو چھا۔ کہ بی بی اس وقت آ پ خوش تھی کہ جب نشان پڑ گئے۔ ایک خام کرتی ہیں؟ وہ مسکرائی اور فرمایا ساسے جو پہاڑی کھڑی ہے۔ خدا کی فتم۔ اب ہاتھوں سے کام کرتی ہیں؟ وہ مسکرائی اور فرمایا ساسے جو پہاڑی کھڑی ہے۔ خدا کی فتم۔ اب نشاء اللہ یہ بہاڑی ہی بنچوب جائے گی۔ اور میر سابھا سے میں ہوتی تھی۔ (دول کا گھرا سے کہ فرمایا المحد للہ اب ساون ہی سکون ہی سکون ہے سیلے تو میں مصیبت میں ہوتی تھی۔ (دول کا اور کرمایا المحد للہ اب سکون ہی سکون ہے سیلے تو میں مصیبت میں ہوتی تھی۔ (دول کا اور کرمایا المحد للہ اب سکون ہی سکون ہے سیلے تو میں مصیبت میں ہوتی تھی۔ (دول کا اور)

### ز بوراورتورات میں امت محمد بیری صفات

اندبور میں تحریب کی امت محمد یہ وقیامت کے دن انبیائے کرام کیا ہم السلام کا نورد یاجائے گا۔

۲ ۔ تورات میں ہے کہ امت محمد یہ کی اذا نیس آسانی فضامیں گونجیں گی ( یعنی میناروں اور بلند جگہوں پراذا نیس دیں گے ) سار پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پراھیں گے اوروسط بدن یعنی کمر پر نگی باندھیں گے اوروضو میں اعضاء کودھوئیں گے۔ ( حیاج اسی بہ جلد اصفی ۲۳) بدن یعنی کمر پر نگی باندھیں گے اوروضو میں اعضاء کودھوئیں گے۔ ( حیاج اسی بہ جلد اصفی ۲۳) نامعلوم اور لاعلاج بیماری سے شفا کیلئے مجرب عمل یا دی کہ تھے آئی مئینی الفیر و انت آرہ کے الور جیدین آ

اگر آپ ایسی بیاری میں مبتلا ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یالاعلاج ہے تو مریض بدات خوداس آیت کا کثرت ہے ور دکرے۔ يشخ بوعلى فلندرر حمدالله كى نظر ميس بادشاه كى حيثيت

حضرت بینخ بوعلی قلندر رحمة الله علیه ۱۰ و ۱۲۰۹ و ۱۳۲۷ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۱ و کاران کی خاندان کی عظمت وجلال کازمانه پایا تھا۔ لیکن سلطان علاء الدین کلی جیسے بادشاہ کے دبد بہ کاان پرکوئی اثر نہ تھا۔ اکثر بادشاہ سلطنت کے محمند میں بہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کم مایہ اور معذور ہیں وہ طافت کے زعم میں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ اور بزرگان دین اپنی حق کوئی اور بیبا کی سے ہمیشہ ان کوان کی حیثیت کا اندازہ کراتے رہے ہیں۔

ایک مرتبہ دبلی کے سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت شیخ بوطی قلندر کے پاس حضرت امیر خسرو کے ہاتھ کچھ نذر بھیجی۔ حضرت بوعلی قلندر کندر قبول نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ بادشاہ نے یہ نذر قبول کرنے کے لئے حضرت نظام الدین دہلوگ سے سفارش بھی کرائی تھی اس لئے انہوں نے اس کو قبول کر کے فقراء میں تقسیم کرادیا۔ پھر بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں بادشاہ کو فردار کے عنوان سے یادکیا۔ جو کہ بادشاہ کا ایک ادنی ہادم ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا: ''اے علاء الدین! فوط دارد بلی! اللہ تن اللہ علی اللہ تھے بیش آ'اس کوتا کید جان' ۔

جب به خط سلطان علاء الدین کے دربار میں پڑھا گیا تو پچھامراء کو بہت نا گوار ہوا کہ بادشاہ کوفو طردار لکھ کراس کی تو ہین کی گئی ہے۔ انہوں نے بادشاہ کوحفرت بوعلی قلندر ؓ کے فلاف بحرکانا چاہا کہ وہ ان کو ایسی تو ہین کی سزا د ہے لیکن بادشاہ شیخ کا معتقد تھا اس نے کہا '' غنیمت ہے کہ اس ذرؤ بے قدر کوفو طردار لکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو شحنہ دبلی تحریر فرمایا تھا۔ اب فوط دار جوفر مایا تو ہی شکراد اگرتا ہوں۔ (برم مونیہ بحالہ مراة الکونین)

نافر مان اولا دکی اصلاح کے لئے مجرب عمل اِنْ تَوَکّلْتُ عَلَیٰ لِنْهُ دَبِیْ وَرُنِکُهُ مَامِنْ دَآبِ قِرِ اِلاَهُوَ اِخِلُ بِنَا چیکی اُن کَاکُلْتُ عَلَیٰ مِلْ حِرَاطِ مُسْتَقِیْدِ

اگر آپ کی اولا د نافر مان ہے تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر گیارہ مرتبہ بیدعا پڑھیں اوران پردم کریں۔

#### حضرت صفيه رضى الثدعنها كاجذبه شهادت

حضرت صفیہ عضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت جز ہ کی حقیق بہن تخصی ۔ اُحد کی لڑائی میں شریک ہوئیں ۔ غزوہ خندق میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند کر دیا تھا اور حضرت حسان بن ٹابت گوبطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کی ایک جماعت نے مورتوں پر جملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لئے قلعہ پر پہنیا۔

حضرت صفیہ یہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حسال سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعہ سے باہرنگلواوراس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے۔ضعف کی وجہ سے اُن کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ نے ایک خیمہ کا کھوٹا اپنے ہاتھ میں لیا اورخودنگل کر اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر سے یہود کے مجمع میں بھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی ہے سیجھتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عورتوں کو بالکل تنہانہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ضروران کے محافظ مردا تدر موجود ہیں (اسدالغابہ)

فائدہ میں حضرت صفیہ میں اور اس وفت ان کی عمر تہتر (۷۳) سال کی میں ہوئی اس کی عمر تہتر (۷۳) سال کی محقل اس کی عمر اٹھا ون (۵۸) سال کی محقل اس کی عمر اٹھا ون (۵۸) سال کی مولی ۔ آ جکل اس عمر کی عور توں کو گھر کا کام کاج بھی دو بھر ہوجا تا ہے چہ جائیکہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عور تیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع۔

### حضرت خنساءرضي اللدعنها كاجذبه شهادت

حفرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت خنساء اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کوایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت اُبھارا ' کہنے لگیں کہ میر ہے بیٹو اِتم اپنے خوشی سے مسلمان ہوئے ہو۔ اور اپنی بی خوشی سے تم نے جرت کی۔ اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئے ہؤای طرح ایک باپ کے خیانت کی نہ ہوئے ہؤای طرح ایک باپ کے خیانت کی نہ

تمہارے ماموں کورسوا کیا'ندیس نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبہ لگایا۔ ندتمہارے نسب کو میں سے نزاب کیا۔ ترتمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تہمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کیلئے کا فروں سے لڑائی میں کیا کیا تواب رکھا ہے۔ حمہیں یہ بات بھی یا در کھنا چاہئے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کے فنا ہوجانیوالی زندگی ہے کہیں بہتر ہے۔

لبذاكل من كوجبتم من وسالم أنفونو بهت ہوشيارى سے لڑائى ميں شريك ہواورالله تعالى سے دشمنول كے مقابلہ ميں مدد ما تكتے ہوئے بردهواور جبتم ديھوكه لڑائى زور پرآگئى اوراس كے مقابلہ ميں مدد ما تكتے ہوئے بردهواور جبتم ديھوكه لڑائى زور پرآگئى اوراس كے مقابلہ اوراس كے شعطے بحر كئے ليكھ تواس كى گرم آگ ميں تھس جانا اور كا فرول كے سردار كا مقابلہ كرنا۔ان شاءاللہ جنت ميں اكرام كے ساتھ كامياب ہوكررہ وسے۔

# ببيۇل كىشہادت برىقكرِ اللى

چنانچہ جب صبح کواڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبروار آگے بڑھتا تھا اورا پنی مال کی تقیعت کواشعار میں پڑھ کراُ منگ پیدا کرتا تھا جب ایک شہید ہوجا تا تھا۔ تواسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتار ہتا تھا۔ بالآ خرچاروں شہید ہوئے اور جب مال کوچاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے کہ جس نے اُن کی شہادت سے جھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے اُمید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان چاروں کے ساتھ میں جمی رہول گی۔ (اسدانوایہ)

## حضرت أمعماره رضى الله عنها كاجذبه شهاوت

حضرت ام عمارہ انصار ہے ہیئے گھ الکھ قباہ میں شریک ہوئیں۔عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔
اُحد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بحر کراحد کی طرف چلی کہ ویکھوں مسلمانوں پر کیا گذری اور کوئی پیاسا زخمی ملاتو پانی پلا دول گی۔اس وقت ان کی عمر تینتالیس سام برس کی تھی۔ان کے خاوند اور دو بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔مسلمانوں کو فتح اور غلبہ مور باتھا۔ مرتھوڑی دریمیں جب کا فروں کو غلبہ فلا ہر ہونے لگاتو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہتے گئی اور جو کا فراد ہر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ابتداء میں ان کے باس

ڈھال بھی نہ تھی بعد میں ملی۔ جس پر کافروں کا حملہ روکی تھیں۔ کمر پرایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑ ہے جرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخی ہوجا تا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کراس زخم میں بھردیتیں۔ خود بھی کئی جگہ سے زخی ہوئیں۔ بارہ تیرہ جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت تھا۔ اُم سعید بھتی جیل کہ میں نے ان کے مونڈ سے پرایک بہت گہراز خم میں ایک بہت گہرا ہوگ ادھر دیکھا۔ میں نے بوچھا کہ میکس طرح پڑا تھا۔ کہنے گئیس کہا حد کی اڑائی میں جب لوگ ادھر کوئی بتا ہوا ہو جا گھڑ تو میری نجا تنہیں ۔ مصعب بین عمیر اور چند کوئی بتا دو کہ کدھر جیں۔ اگر آج دو ہی گئے تو میری نجا تنہیں ۔ مصعب بین عمیر اور چند آدی اس کے سامنے آگئے۔ ان میں بین بھی تھی اس نے میر ہے مونڈ سے پر وار کیا۔ میں نے بھی اس کے زرہ سے حملہ رک جا تا تھا۔ بیز خم نے بھی اس پر کئی وار کئے مگر اس پر دو ہری زرہ تھی اس لئے زرہ سے حملہ رک جا تا تھا۔ بیز خم ایسا تخت تھا کہ سال بھر تک ملاح کیا مراجھا نہ ہوا۔

# زخی ہونے کے باوجود جنگ کیلئے تیار ہوگئیں:

اسی دوران حضور صلی الله علیه وسلم نے حمراً الاسد کی لڑائی کا اعلان فر مادیا۔ اُمِ عَمارہ جھی کمریا ندھ کر تیار ہوگئیں مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا۔ اسلئے شریک نہ ہوسکیں ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم جب حَمر الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ کی خیریت معلوم کی اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے بکوآئے ہے۔

## بے مثال ہمت

ام ممار گاہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہتھے اور ہم پیدل ہے آگر وہ ہمی ہاری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی اس وقت اصل مقابلہ کا پنہ چاتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی اور جب وہ مجھے سے منہ موڑ کر دوسری طرف چاتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹاگل پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی جس سے گھوڑا مجھی گرتا اور سوار بھی گرتا اور سوار بھی گرتا اور سوار بھی گرتا اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آوا وہ دے کر

میری مددکو بھیجے۔ میں اور وہ دونوں مل کراس کونمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زیر کہتے ہیں کہ میرے بائیس بازو میں زخم آیا اورخون تھمتا نہ تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ اور میری والدہ آئیس اپنی کمر میں سے پچھے کپڑا نکالاً پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے گئیس کہ جاکا فروں سے مقابلہ کر۔حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کود کھے رہے تھے۔ فرمانے گئے ام عمار ہاتی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔

جنت میں حضور صلی الله علیه وسلم کی رفاقت

حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بیں ان کواوران کے گھرانے کوئی باردعا کیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمار قہتی ہیں کہ اس وقت ایک کا فرسا منے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ بہی ہے جس نے تیرے بیٹے کوزشی کیا ہے۔ میں بڑھی اوراس کی پنڈ ٹی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اورایک دم بیٹے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آھے بڑھے اوراس کونمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعا کیں دیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دعا فرمائے کرحق تعالی شلہ خنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما کیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمادی تو کہنے گئیس کہ اب مجھے بچھے پرواہ نہیں کہ دنیا ہیں جھ پر کیا مصیب گذری۔

#### جنگ بمامیکا کارنامه

اُحد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعدار تداد کا زور شور ہوااور بیامہ میں زبر دست لڑائی ہوئی اس میں ام عمارہ شریک تھیں۔ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ گیارہ زخم بدن پر آئے تھے۔انہیں زخمول کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں (طبقات)

# حضرت ام حكيم رضى الله عنها كاجذبه شهادت

اُم حکیم بنت حارث جو عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف ہے احد ک لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ جب مکہ عمر مدفتح ہوگیا تو مسلمان ہوگئیں۔

# خاوند کی ہدایت کی جدوجہد

خاوند سے بہت زیادہ محبت تھی گروہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان بیں ہوئے سخے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بمن بھاگ گئے ہتھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے لئے امن چاہا اور خود بمن پہنچیں۔ خاوند کو بزی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ ل محتی ہے تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدین طیب داپس آ کرمسلمان ہوئے اور دونوں میاں ہوی خوش وخرم رہے۔

### میران جنگ میں نکاح

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں عکر مدیعی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھیں۔حضرت عکر مدیاس میں شہید ہو مے تو خالد بن سعید ہے ان سے نکاح کرلیا اور اسی سفر میں مرح الصفر ایک جگہ کا نام ہے۔وہاں خالد بن سعید ہے ان سے نکاح کرلیا اور اسی سفر میں مرح الصفر ایک جگہ کا نام ہے۔وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جمکھ نا ہے اس کو نمٹنے دیجئے ۔ خاوند نے کہا مجھاس معرکہ میں اسیخ شہید ہونے کا یقین ہے وہ بھی چپ بوگئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ جس میں خالہ بن سعید شہید ہوئے ام حکیم نے اس خیمہ کو اکھاڑ ا محسان کی لڑائی ہوئی۔ جس میں خالد بن سعید شہید ہوئے ام حکیم نے اس خیمہ کو اکھاڑ ا جس میں رات گذری تھی اور اپناسب سامان با ندھا اور خیمہ کا کھوٹا لیکر خود بھی مقابلہ کیا۔ اور جس میں رات گذری تھی اور اپناسب سامان با ندھا اور خیمہ کا کھوٹا لیکر خود بھی مقابلہ کیا۔ اور حس میں رات گذری تھی اور اپناسب سامان با ندھا اور خیمہ کا کھوٹا لیکر خود بھی مقابلہ کیا۔ اور حس میں رات گذری تھی اور اپناسب سامان با ندھا اور خیمہ کا کھوٹا لیکر خود بھی مقابلہ کیا۔ اور سات آدمیوں کا تن تنہائی کیا رہے تھی اللّه عنہ گئی (اسدان با)

#### انسان کے تین دوست

علم ... دولت اورعزت تمينول دوست تنصيه

ایک مرتبہ ان کے بچھڑنے کا وقت آئیا علم نے کہا بچھے درسگاہوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے، دولت کہنے گئی مجھے امراء اور بادشاہوں کے محلات میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ عزت خاموش رہی ،علم اور دولت نے عزت سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو عزت تصندی آہ مجرتے ہوئے کہنے گئی کہ جب میں کسی سے بچھڑ جاتی ہوں تو دو بارہ نبیں ملتی۔

### فقر....اللّٰہ کےخزانوں میں ہے ہے

ایک مرتبہ جون پور کے جا کم سلطان ابراہیم (متونی میں میں اسلام) نے ردولی کے چارگاؤں اور ایک مرتبہ جون پور کے جا کم سلطان ابراہیم (متونی میں میں کھے نفذی لے کرا پنے مقرب قاضی رضی کو حضرت بین کا فر مان اور سندلکھ کراور پچھ نفذی لے کرا پنے مقرب قاضی رضی نے بیٹے کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے بیٹے کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے بیٹے کی خدمت میں بھیجا۔ قاضی رضی نے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا'' حضرت مخدوم! آئے سلطان ابراہیم نے آپ کے ساتھ مم کرتا ہے''۔
ایسا سلوک کیا ہے جووہ کی دوسرے کے ساتھ کم کرتا ہے''۔

قاضی رضی نے عرض کیا''قصبہ ردولی کے اطراف میں جارگاؤں اورایک ہزار بیگھہ زمین کا فرمان اور سند آپ کے فرزندوں کے نام بھیجا ہے تا کہ ان لوگوں کی زندگی راحت وآ رام ہے بسر ہوسکے''۔ پھروہ سامان اور نفذی حضرت کی خدمت میں بیش کی۔

شخ احمد عبدالحق نے فرمایا: "قاضی فور اکلمہ بڑھولا الدالا اللہ محمد سول اللہ م کافر ہوگئے ہو۔
قاضی نے کلمہ بڑھ کر پوچھا: "حضرت مخدوم مجھ سے گفر کا کون سافعل سرز دہوا ہے جو
اس کی ضرورت پیش آئی؟" حضرت شخ احمد عبدالحق نے فرمایا" یہ گفرنہیں تو اور کیا ہے کہ تم
سلطان ابراہیم کے رزاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ اللہ جورب العلمین ہے۔ جوسلطان
ابراہیم کے خدم وحثم کواسکے گھوز وں اور ہاتھیوں کو خود قاضی کورزق دیتا ہے۔ وہ رب العالمین
کیاس گدائے بے نوا اور اس کے فرزندوں کورزق نددے گا جوتم کو اورسلطان ابراہیم کو بھی
میں بڑنے کی ضرورت پیش آئے"۔ قاضی رضی نے بہت کوشش کی حضرت شخ احمد عبدالحق میں بڑنے کی ضرورت پیش آئے"۔ قاضی رضی نے بہت کوشش کی حضرت شخ احمد عبدالحق اس فرمان کوسنداور نفذی کو قبول کرلیں لیکن انہوں نے سی صورت اس کوقبول نہ کیا اور فرمایا:

''میری اولا دفقر کی قدرنہ بہچانے گی کہ الفقو من کنو ذاللہ تعالی'' غرض حضرت شیخ احمد عبدالحق نے قاضی رضی کواور سلطان ابرا ہیم کوائٹا کعن صعن کرے اس فرمان وسند کواور نقد وزرکوا ہے ہی واپس کر دیا۔ (اور رائعیوں صسسے)

قلم کی روشنائی اورخون کا وز ن

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم وین اور احکام وین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کی روشنائی کاوزن شہیدوں کے خون کے وزن سے ہز عاج ئے گا۔ (معارف التر آن جمد نہر س

# ظالم قوم کے ظلم سے بیخے کے لئے نبوی نسخہ

حفرت حيين رضى الله تعالى عنه كوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اسلام كى وعوت دى، حضرت حيين رضى الله تعالى عنه في ما يا ميرى قوم بم ميرا خاندان ب، اگراسلام لاول گاتو ان سے مجھے خطرہ باس لئے ميں كيا كہوں؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا يه دعا پڑھو: "اَللّٰهُمَّ اِسْتَهُدَ يُكَ لَا رَشَدَ اَمْرِى وَزِدُنِى عِلْمًا يَنُفَعَنِى."

ترجمہ: ''اے اللہ! میں اپنے معاملہ میں زیادہ رشدوہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی جا ہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطافر ما۔''

چنانچید حفرت حصین رضی الله تعالیٰ عند نے بید عا پڑھی اور ای مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ۔ (حیاۃ الصحابہ جلد اصفیہ ۹۳)

### صبركرنے كاوفت

### بدنامی ہے بیخے کاعمدہ نسخہ

وَلَا يَحْنُونُكُ قَوْلُهُ مُمُ اِنَّ الْعِنْرَةَ لِلْهِ جَمِيْعًا مُهُوالتَّيمِيْهُ الْعَكِيْمُو اگركونی کی برنام کرنے پر تلاہے اوراس کواپنی عزت کا خطرہ ہے تو وہ اس وُعا کو مجو شام اکتالیس مرتبہ پڑھ کراپنے اوپر پھونک دے۔

### دوجھ کرنے والوں کوریوار کی نصیحت (ایک عجیب دافعہ)

غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پہتائیں آہ! آہ! یہ دنیا بڑی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود یہ لوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے۔ بیا بی ظاہری زمین اور رعنائی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے عافل کرتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں کو جنسی مسرات کے شوق سے ہم آغوش فرما کیں۔ ( محستان قاعت )

#### دوبيوبول مين انصاف:

حضرت معاذبن جبل رضی القدعنه کی دوبیویان تعین ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھر سے وضونہ کرتے حتیٰ کیہ بانی بھی نہ پیتے۔

پھر دونوں ہیویاں آپ کے ساتھ ملک شام گئیں اور وہاں دونوں اسمی ہیارہو کمیں اور اللہ کی شان دونوں اسمی ہیارہو کمیں اور اللہ کی شان دونوں کا ایک ہی ون میں انقال ہوا' لوگ اس دن بہت مشغول تھے اس لئے دونوں کو ایک ہی دونوں میں قرعہ ڈالا کہ کس دونوں کو ایک ہی قرمیں دفن کیا گیا۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے دونوں میں قرعہ ڈالا کہ کس کو قبر میں میں لے دریے ہوں ہیں۔

# اولا دکےاعتبار سےانسانوں کی جارفسمیں ٔ

اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی جا مشمیں ہیں ،ارشاد باری ہے:

﴿ لِلَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ يَخُلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَنُ يَّشَآءُ إِنَاقًا، وَيَهَبُ لِمَنُ يَّشَآءُ الذُّكُورُ. أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَّإِنَاثًا

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾ (سورة شورى: آيت ٣٩ ـ ٥٠)

ترجمه:" الله تعالیٰ کا راج ہے آسانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو جاہے،

بخشاہ ہے جس کو جاہے بیٹیاں ، اور بخشاہے جس کو جاہے بیٹے ، یاان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے

اور بیٹیاں ،اورکر دیتاہے جس کو جا ہے بانجھ، وہ سب پچھ جانتا کرسکتا ہے۔'' اس مقام برالله تعالى نے لوگوں كى جارفتميں بيان فرمائى ہيں:

۲۔ وہ جن کوصرف بیٹیاں دیں۔

ا۔وہ جن کوصرف بیٹے دیئے۔

لوگوں کے درمیان بیفرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے، اس تفاوت الہی کودنیا کی کوئی طافت بدلنے یہ قادرنہیں ..... تقسیم اولا دے اعتبارے ہے۔

# ہرمشکل اور بریشانی کے لئے:

اول آخردرودشريف 41 باراورييآيت

احن بميب المضطر إذا دعاه ويكنف النوء ويجعكن

خُلَقَكُ الْكُرْضِ عَالَةً مَعَ اللَّهِ عَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ

بارہ ہزارمرتبہ پڑھے نہایت مجرب ہے۔

دوسراعمل: حضورصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں جب تبھی مجھ کوکو کی رنج وغم پیش آیا فورأ جرائيل عليه السلام نے آ كركہا المحمد! يرمو

فل أنك في أنك لذي يَعْنِدُ وَلَدُ اوْلَوْ يَكُن أَدَا فَي مِنْ لِلَّهِ فِي اللَّهِ وَلَوْ يَكُنْ لَا وَلِيُّ مِنَ الذَّلِّ وَكَوْ يَكُنْ لَا وَلِيُّ مِنَ الذَّلِّ وَكَوْ يَكُونُوا فَ

(تغبير ميرشي وگلدسته تغاسير)

والدین کے اعتبار سے انسانوں کی جا رقتمیں ہیں۔

والدین کے اعتبار نے بھی انسانوں کی جا رقتمیں ہیں۔

ا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے بیدا کیا گیا،ان کا باپ ہے نہ ماں۔

۲۔ حضرت حواعلیہ السلام کو صرف مرد سے بیدا کیا،ان کی ماں نہیں ہے۔

سرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بیدا کیا،ان کا باپ نہیں ہے۔

سرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بیدا کیا،ان کا باپ نہیں ہے۔

سرد اور باقی تمام انسانوں کو مرد وعورت دونوں کے ملاپ سے بیدا کیا گیا،ان کے باہ بھی ہیں اور ماکیں بھی۔ فسید حان اللہ العلیم القدیر.

امت گنهگاراوررب بخشنے والا ہے

جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تین سطرین تحریر ہیں:
پہلی سطر: "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُعَدَّدٌ رَّ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ"
دوسری سطر: جوہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ خیرات وغیرہ کردیا اس کا تواب ل گیا،
اور جود نیا ہیں ہم نے کھا فی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو پچھے ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں
نقصان ہوا۔ تیسری سطر: امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ (مُتخب مادیث: ص سے)

### شفقت كى انتهاء

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آ پ نے کھڑے ہو کوشل فرمایا تو میں نے آ پ کے لئے پردہ کیا۔ (عنسل کے بعد) برتن میں کچھ پانی پچھ پانی پچھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم جا ہوتو اس سے عنسل کر کواور جا ہوتو اس میں اور پانی ملا لومیں نے کہایار سول اللہ! آ پ کا بچا ہوا یہ پانی مجھے اور پانی سے خسل کر کواور جی ہوتو اس میں اور پانی ملا لومیں نے کہایا ورحضور میرے نے پردہ کرنے گئے تو میں نے کہا کہ آ پ میرے لئے پردہ نہ کریں۔حضور نے فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا ای طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پردہ کروں گا۔ (حیاۃ احمیہ)

# ایمان کے اعتبار ہے انسانوں کی جارفتمیں

ایمان کے اعتبار ہے انسانوں کی جارتشمیں ہیں، رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آ دم مختلف اقسام پر پیدا کئے جیں:

ا۔ کچھلوگ مومن بیدا ہوتے ہیں ( یعنی مومن ماں باپ کے یہاں بیدا ہوتے ہیں ) اور مومن زندہ رہتے ہیں ) اور مومن زندہ رہتے ہیں ( یعنی زندگی جرایمان پر ٹابت قدم رہتے ہیں ) اور مومن مرتے ہیں۔ ۲۔ پچھلوگ کا فرپیدا ہوتے ہیں ( یعنی کا فروں کے یہاں بیدا ہوتے ہیں ) اور کا فر زندہ رہتے ہیں ( یعنی پوری زندگی کا فررہتے ہیں ) اور کا فرمرتے ہیں۔

۳۔ پچھ مومن پیدا ہوتے ہیں،مومن زندہ رہتے ہیں (یعنی زندگی بھرمومن رہتے ہیں)اور کا فرمرتے ہیں (یعنی مرنے ہے پچھ پہلے کا فرہوجاتے ہیں)

۳۰۔ پچھکافر پیداہوتے ہیںاورزندگی بحرکافررہتے ہیں،اورمومن مرتے ہیں(یعنی وفات سے پچھ پہلےایمان لے آتے ہیںاوران کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔)(مطنوۃ ٹرینہ میں ۳۲۰) اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوایمان پر جینا اور مرتا نصیب فرما کیں! آ مین یارب العالمین!

#### ستررحمتين

جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں۔تو اُن میں 70رمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔69 رحمتیں اُسکوملتی ہیں۔جوان دونوں میں زیادہ خندہ روکشادہ پبیثانی سے ملتا ہے اور ایک رحمت دوسرے کوملتی ہے۔ (حدیث)

دولت آرز وکیساتھ حاصل نہیں ہوتی جوانی خضاب کیساتھ ...جست دواؤں کیساتھ (مفرت مدیق اکڑ) تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔سلام کرنا دوسروں کیلئے مجلس ہیں جگہ خالی کرنا ....اور مخاطب کو بہترین نام ہے پیکارنا۔ (مفرت عمرفار دق رضی الندعنہ)

#### گناه معاف کروانیکا نبوی نسخه

جوآ دمی جمعہ کی نماز کے بعد سومرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ پِرُهِيكَا تَوْحَضُورَ صَلَى اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ پِرُهِيكَا تَوْحَضُورَ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰه

ينيخ ساءالدين ملتاني رحمها للداور بهلول لودهي

شیخ ساءالدین ملتانی رحمة الله علیهٔ ملتان سے بیانه پھر دہلی آ کرمقیم ہوگئے۔اس وقت دہلی کا بادشاہ بہلول لودھی تھا۔وہ فقراء وصوفیا کا بڑا احتر ام کرتا تھا۔اکثر فقراء کی خانقا ہوں پر حاضری دیتا تھا اوران سے عاجزی واکساری سے پیش آتا تھا۔

ایک دن سلطان شیخ ساء الدینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے بڑی عاجزی انکساری اور احترام سے بیش آیا اور عرض کیا''کوئی سلطان درویشوں کے اعمال واحوال کی متابعت تونہیں کرسکتا لیکن ان کی صحبت میں حاضر ہوکرا ہے معاش کی اصلاح اور قلب کی صفائی کرسکتا ہے۔ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے پچھے سیحتیں فرما کیں۔ صفائی کرسکتا ہے۔ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے پچھے سیحتی فرما کیں۔ شخ ساءالدینؓ نے ان کو بڑے بیبا کا نہ انداز سے اس طرح نصیحت فرمائی:

'' تین آ دی اللہ کے انعام واکرام سے محروم رہیں گے۔ ایک وہ بؤڑھا جواپنے بڑھا ہو ہیں ہمی گناہوں سے باز نہ آتا ہو۔ دوسرے وہ جوان جواپنی جوانی میں گناہ اس امید سے کرتا جاتا ہو کہ وہ اپنے بڑھا ہے میں توبہ کرلے گا۔ تیسرے وہ بادشاہ جس کی تمام دینی ود نیوی مرادیں پوری ہوتی رہیں پھر بھی وہ اپنی سلطنت کے چراغ کوظلم کی آندھی سے بجھائے۔ بوڑھے کواس کے دل کی سیاہی کی وجہ سے سزا ملے گی۔ جوان کواس کے موت سے عافل ہوکر بڑھا ہے کا انظار کرنے کی وجہ سے اور ظالم بادشاہ کواس لئے کہ اس نے دنیائے فانی کی خاطر عاقبت کی پچھکر نہ کی اور خوف الہی چھوڑ کرظلم اور گناہ میں مبتلار ہا''۔

سلطان آپ اپنیفس کو گناہ اور جھوٹ سے بازر کھنا اور اس حقیقی منعم کی نعمتوں کاشکر اوا کرنے میں اپنی زبان کوتر رکھنا اس لئے کہ شکرا واکرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے شدید عذاب ہوتا ہے'۔ ایسی صاف صاف اور حق باتیں س کر سلطان بہلول لودھی زار وقطار رونے لگا۔ (سیرالعارفین ص ۱۵۔ ۱۵۷)

گنا نهون میں مبتلا اور غافل کوراه راست پرلا نیکانسخه

وَ آهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَلَى

جوسیدهی راہ سے بھٹک گیا ہو یابرے افعال میں پڑ گیا ہو یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوتو اس آئیت کوروز اندا یک سوایک مرتبہ پانی پردم کر کے اسے پلائیں۔

### ظالم بادشاہ کے لئے کا میابی کی دعاہے انکار

سہرور دیہ سلسلہ کے ایک بزرگ یکنے بہاءالدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔وہ ملتان ہے آ کر بیانہ میں مقیم ہو گئے تھے۔اس وقت جون پور کا سلطان حسین شرقی تھا۔ بیملک گیری کے لئے براحریص تھا۔ دھوکہ دے کرعلاءالدین کے بیٹوں سے بدایوں کاعلاقہ چھین لیا۔ پھرسنجل جا پہنچااورمبارک خال کوقید کر کے مال واسباب لوٹ لیا پھر ۲۸۸ھر ۱۳۷۸ء میں دہلی کارخ کیا۔اس وفت دہلی کا سلطان بہلول لودھی تھا۔ بیربڑا نیک دینداراور یا بندصوم وصلوٰ ۃ تھا۔ سلطان حسین شاہ شرقی نے بھاری فوج اورجد بدو کثیر اسلحہ کے ساتھ بہلول لودھی برحملہ كرديا۔ دونوں فوجوں میں برى بہادرى سے جنگ ہوئى۔اى دوران حسين شرقى نے اينے ایک حامی سلطان احمر جلوانی کو پچھ ساتھیوں کے ساتھ شیخ ساء الدینؓ کی خدمت میں بیانہ بھیجا۔احمد جلوائی نے شیخ سے عاجزی اورائکساری کے ساتھ بیدرخواست کی کہوہ حسین شرقی کی فتح و کا مرافی کی دعا کریں۔سلطان احمر جلوائی کی بیہ بات من کریٹنے کا چہرہ سرخ ہو گیاانہوں نے فرمایا '' مجھے ایسی کیا ضرورت ہے کہ ایک ظالم کے حق میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطاکرے۔اورایک ایسے مخص کی خیرخواہی کا ارادہ کروں جواپنی تخریب کاری سے ایک ایسے نیک اور صالح سلطان کی وشمنی برآ مادہ ہے جس کے دل ونگاہ اللہ تعالیٰ کے لئے وقف ہیں اورجس کا سراس کی نیاز مندی کے سجدہ ہے نہیں اٹھتا''۔

شیخ کا بیرتلخ جواب س کرسلطان احمد جلوانی کو بروی ندامت ہوئی۔اس کو یقین ہوگیا کہ ضرور سلطان حسین شرقی کو اس جنگ میں شکست ہوگی آخر ہوا بھی یہی سلطان حسین شرقی بری طرح ہارا۔اس کا بہت سامال ومتاع لودھیوں کے ہاتھ آیا۔(سیرالعارفین ٔ تاریخ فرشتہ جلداول)

#### مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ سَلمُ عَلَیْکُمْ بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ ۚ

اگر کسی شخص کوحوادث روزگار نے ستار کھا ہوئیا کسی شخص سے دکھ پہنچتا ہوتو وہ اس دعا کو پڑھے۔ان شاءاللہ اس کے لئے دین ود نیامیں فتو حات کے دروازے کھل جا کیں گے۔

## غصه کے اعتبار ہے انسانوں کی جارفتمیں

قرض کے اعتبار سے انسانوں کی جارفتمیں

قرض کے عتبار ہے بھی انسانوں کی چارتھ ہیں ہیں کر پھم کی اللہ علیہ وہمانے ہیں کہ:

(۱) پچھ لوگ قرض ادا کرنے ہیں ایجھے ہوتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے ہیں بختی

کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل فد مت ۔ (۲) پچھ لوگ قرض ادا کرنے
میں ٹال مٹول کرتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے ہیں نرمی برتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ بھی نا قابل

تعریف ہیں نہ قابل فد مت ۔ (۳) تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرنے میں بھی

ایجھے ہوں ، اور قرض وصول کرنے میں بھی ایجھے ہوں۔ (۳) ) اور تم میں بدترین وہ لوگ ہیں
جونہ قرض ادا کرنے میں ایجھے ہیں نہ وصول کرنے میں ایجھے ہیں۔ (معلق تریف میں اسلامی)

### عبادت كى لذت

عارف بالله حضرت واكثر عبدائي صاحب قدس سره في ايك مرتبه فرماياانسان كاس نفس كولذت اور مزه جائية واكن خاص شكل اس كولذت اور مزه جائية ورفزه جائية ورفزه جائية ورفزه جائية ورفلان تسم كان مزه جائية ورفلان تسم كان مزه جائية ورفلان تسم كان مزه جائية ورفلان تسم كان وخراب تسم كالذنون كاعادى بناديا جائية مرتبه في المند تعالى كي اطاعت اور عباوت كى لذت سے آشنا كردو ... اور الله تعالى كے علم كے مطابق زندگی گزار نے كى لذت سے آشنا كردو ... بهريفس اى من لذت اور مزه لينے الكے گا۔

سلام کی ابتداء

حضرت عائشهرضي اللدنغالي عنها كامشوره

حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں اپنا مال تجارت شام اور مصر لے جایا کرتا تھا،
ایک مرتبہ عراق لے جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مشورہ لینے
کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ ایسانہ کرو، کیونکہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی
طریقہ پر بنادے تواس کونہ چھوڑے جب تک کہ وہ خود ہی نہ بدل جائے۔

مطلب بیہ ہے کہ جس سبب سے روزی ملتی ہے اسے مت چھوڑو، ہاں اگر وہ خودہی بدل جائے مثلاً حالات سازگار نہ رہیں، مال میں نقصان ہونے لگے یا کوئی مجبوری پیش آجائے تواور بات ہے۔ (تبلیغی اوراصلاحی مضامین جس ۲۳۲)

عُم اور بریشانی کودورکرنے اور مالی حالت کودرست کرنیکانسخه الکارَ حُمَدةً قِنْ رَبِّاكُ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كِبَيْرًا ٥

اگرکوئی شخص غم میں یااور کسی پریشانی میں ہوئیااس کی مالی حالت بگڑتی جارہی ہوتوا ٹھتے بیٹھتے اس آیت کا ور د جاری رکھے۔

#### حضرت عمر رفظه کے اسلام لانے کا خاص سبب

حصرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عندائی اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم مجد حرام علی بنی گئے ہیں، میں بھی گیا اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوگیا۔ آپ نے سورہ حاقہ شروع کی جے من کر جھے اس کی بیاری نشست الفاظ اور بندش مضا مین اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔۔۔۔ آخر میں میرے ول میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ بیٹی من شاعر ہے، ابھی میں ای خیال میں تھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیآ بیتی تلاوت کیں۔ شاعر ہے، ابھی میں ای خیال میں تھا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے بیآ بیتی تلاوت کیں۔ شاعر ہے، ابھی میں ای خیال میں تھا کہ شاعر کو ایم میں ایمان ہی کہ ہے۔' ترجمہ:'' یہ ول رسول کریم کا ہے شاعر کا نہیں ہے تم میں ایمان ہی کم ہے۔' تو میں نے خیال کیا کہ اچھا! شاعر نہ ہی ، کا بمن تو ضرور ہے، اوھر آپ صلی الله علیہ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا! شاعر نہ ہی ، کا بمن تو ضرور ہے، اوھر آپ صلی الله علیہ وسلم کی تلاوت میں بیآ یہ آئی۔

﴿ وَلَا بِقَوُلِ مَحَاهِنِ قَلِيُلا مَّاتَلَا مَّاتَلَا مُّورُونَ ﴾ (سورة ماق: آيت) ترجمه: "بيكا بن كاقول بهى نبيل ہے۔ تم نے نفیحت ہی كم لی ہے۔ "
اب آب پڑھتے چلے گئے يہاں تک كه پوری سورت ختم كرلی فرماتے ہیں كه به
پہلاموقع تقا كه مير ہے ول بيں اسلام پوری طرح گھر كر كيا ، اور رونگھٹے رونگھٹے ہیں اسلام كی
سچائی گھس گئی۔ بس به بھی منجملہ ان اسباب كے جو حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ كے اسلام
لا نے كا باعث ہوئے ايك خاص سبب ہے۔ (تفيرابن كثير جلده صفرة ٢٥٠٧)

> استخاره میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ وَاَ مِنْ وَاقْوَلَكُمْ اَواجْهَرُوا بِهِ مِنْ اَنَّهُ عَلِيْمُ رَبِنَ اِتِ الطَّهُ وُدِهِ الكيمُ لَكُومَنِ خَلَقَ وَهُوَ الكَطِيمُ الْخَيْرُونَ

عشاء کی نماز کے بعد دور کعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد ان آیوں کو ایک سوایک بار پڑھ کر بغیر بات کئے سوجا کیں۔ان شاءاللہ درست بات معلوم ہوجائے گی۔

### كسى قنديم عبادت گاه كويتاه كرنا جا تزنهيس

سلطان سکندرلودهی (متوفی ۱۹۳۳ ۱۵۱۹) کے سامنے بید مسئلہ آیا کہ دبلی کے بہت سے ہندوکرکشیتر کے کنڈ میں آ کراشنان کیا کرتے تھے۔ بیہ بڑی تعداد میں آتے تھے کہ ایک مذہبی میلہ لگنا تھا۔ سکندرلودهی سے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ کسی اسلامی سلطنت میں ایسی سمیس نہیں ہونی جا ہمیں۔ سکندرلودهی نے اسے رو کنے کی کوشش کی لیکن پہلے اس نے علماء کا مشورہ طلب کیا۔ مشاورت میں ملک العلماء مولا ناعبداللہ اجودهنی بھی شریک ہوئے۔ تمام علماء نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جوان کی رائے ہے وہی حرف آخر ہے ہم سب کا وہی فیصلہ ہے۔ سکندرلودهی جا ہتا تھا کہ مولا ناعبداللہ اس میلے کورو کنے کا فیصلہ دیں گے۔ مولا ناعبداللہ نے یو چھا '' کرکشیتر کیا چیز ہے؟

بتایا که 'بیایک براحوش ہے جہاں ہندود بلی اور قرب وجوار ہے آ کو شل کرتے ہیں'۔ مولا نانے پوچھا'' بیرہم کب سے جاری ہے؟''لوگوں نے بتایا'' بیقد بم زمانے سے جاری ہے''۔مولا ناعبداللہ نے فتوی دیا کہ''کسی قدیم عبادت گاہ کو چاہے وہ کسی بھی فدہب کی ہواسلام کی روسے تباہ کرنا جائز نہیں ہے''۔

سکندرلودهی نے جب اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ سنا تو تعجر پر ہاتھ رکھ کر بولا:
تہمارا یہ فتو کی ہندووں کی طرف داری کا ہے۔ میں پہلے تہمیں فتل کروں گا پھر کر شیمر
کو تباہ کروں گا'۔ مولا ناعبداللہ نے بڑی دلیری اور جرائت سے جواب دیا: ''اللہ تعالیٰ کے
عکم کے بغیر کوئی نہیں مرتامیں جب کسی ظالم کے پاس جاتا ہوں تو پہلے ہی اپنی موت کے
لئے تیار ہوکر جاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ معلوم کیا وہ میں نے بیان کر دیا اگر
آپ کوشریعت کی پرواہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے ہی کی کیا ضرورت تھی' بیسخت جواب من کر
سکندر چپ ہوگیا۔ پچھ دیر کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈ ا ہوگیا اور مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا
سے کہا '' میاں عبداللہ! آپ مجھ سے ملتے رہا کریں'۔ (دافات مشاق میں)

### موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ

مند برزار میں حدیث ہے کہ حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہا گرتم بستر پر لیٹتے وقت سور و فاتحہ اور سور قبل ہو اللہ پڑھ لوتو موت کے سواہر چیز سے امن میں رہو گے۔

# · نماز الله كے لئے ہے باوشاہ كے لئے نہيں

ایک مرتبہ سلطان سکندر لودھی (متونی ۱۳۳ه هه) اپنی سلطنت کے مشرقی اصلاع کے دورے پر گیا تو بہار کے شہر بہار شریف میں بچھودن قیام کیا۔ یہ جمعہ کی نماز پابندی سے بہار شریف کی جامع مبحد میں پڑھتا تھا۔ اس وقت یہاں کے امام میاں بدی حقانی تھے۔ یہ بڑے و بندار اور اسلامی اصولوں کے پابند تھے۔ شاہاندرعب ود بدبہ سے بالکل مرعوب ندہوتے تھے۔ ایک دن سلطان سکندر لودھی کو جمعہ کی نماز میں بینچینے میں پچھتا خیر ہوگئی۔ میاں بدی حقانی کو بیقطعا گوارہ نہیں تھا کہ وقت مقررہ سے ایک لحد بھی نماز میں تاخیر کی جائے۔ چنانچ انہوں نے بینیر سلطان کا انتظار کئے نماز پڑھا دی۔ جس وقت سلطان جامع مبحد پنچا تو نماز ہو چکی تھی۔ بغیر سلطان کا انتظار کئے بغیر نماز کیے پڑھائی۔ بہت نا گوار ہوئی انہوں نے کہا بادشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے انہیں یہ بات بہت نا گوار ہوئی انہوں نے کہا ادشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے انہیں یہ بات بہت نا گوار ہوئی انہوں نے کہا ادشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے انہیں یہ بات بہت نا گوار ہوئی انہوں نے کہا ادشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے انہیں بیہ بات بہت نا گوار ہوئی انہوں نے کہا دشاہ کے ساتھ اس وقت مولانا جمالی بھی تھے انہیں کو سلطان کا انتظار کے بغیر نماز کیے پڑھی گئی۔ تم لوگوں کو سلطان کا انتظار کرنا چا ہے تھا'۔

امام میال بدی حقانی نے جو محبوب حقیقی کے سواکسی سے مرعوب نہ ہوتے ہے ہین کر کہا''ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نماز اوا کرنی تھی اس لئے اوا کر دی اگر سلطان کی نماز پڑھنی ہوتی تو اس کا انتظار کرتے نہ میں ان کی احتیاج تھی اور نہا نتظار کیا''۔

سلطان سکندرلودهی امام صاحب کی الیی جراًت مندانه بات س کربہت متاثر ہوا۔اس نے کہا ''آپ نوگوں نے تھیک کیا کوتا ہی تو میری ہی تھی''۔ (سلاطین دبلی کے زہبی رجانات پروفیسر خلیق احمد نظامی)

#### بخواني كالبهترين علاج

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ را توں کومیری نیند اچاٹ ہوجایا کرتی تھی تو میں نے آئخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس امر کی شکایت کی، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیدعا پڑھا کرو:

"اَللَّهُمَّ غَارَبَ النَّجُوُمُ وَهَذَابِ الْعُيُونُ وَانْتَ حَيَّ الْقَيُّوُمُ يَا حَيُّ ! يَا قَيُّومُ ! اَنَمَ عَيْنِي وَاهُدِئ لَيَلِي. "

میں نے جب اس دعاء کو پڑھا تو نیندنہ آنے کی بیاری بفضل اللہ دورہوگئے۔

(تغییرابن کثیر۴/ ۱۶۸)

# حمارٌ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے

صحیح بخاری شریف فضائل قرآن میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگدار ہے ہوئے تھے، ناگاہ ایک لونڈی آئی
اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سردار کوسانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آ دمی یہاں موجود
نہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ بھو تک کردے؟

ہم میں سے ایک شخص اٹھ کراس کے ساتھ ہولیا، ہم نہیں جانے تھے کہ سے کھورم جھاڑا۔
بھی جانتا ہے، اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کردم کیا، خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا۔
تمیں بکریاں اس نے دی ، اور ہماری مہمانی کے لئے دودھ بھی بہت سارا بھیجا ..... جب وہ
واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیاتم کواس کاعلم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ
پڑھ کردم کیا ہے، ہم نے کہا: اس آئے ہوئے مال کونہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے مسئلہ بو چھاو، مدینہ منورہ میں آئر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کیسے معلوم ہوگیا کہ بد پڑھ کردم کرنے کی سورت ہے؟ اس
مال کے جھے کر لومیر ابھی ایک جھے لگا نا۔ (تنہراین کیٹرجلدا صفی ۱۰۰)

# الله تعالی کی مؤمن بندے سے عجیب سرگوشی

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھا کہ ایک شخص آ یا اوراس نے کہا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مؤمن کی جو سرگوثی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہوگی اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موئن کو اپنے قریب بلائے گا، اور اپنیا باز واس پر رکھ وے گا اور لوگوں ہے اس کے اللہ تعالیٰ موئن کو اور اس سے اس کے اور اپنیا باز واس پر رکھ وے گا اور لوگوں ہے اس پر دے میں کرلے گا اور اس سے اس کے گان ہوں کا اقر ارکرائے گا، اور پوچھے گا: یاد ہے فلال گناہ تو نے کیا تھا؟ فلال کیا تھا؟ ۔۔۔۔۔ یہ اقر ارکرائے گا، اور دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب ہلاک ہوا ۔۔۔۔۔ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وکید دنیا میں ، میں نے ان گناہوں کی پر دہ پوٹی کی ، اور آج ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں ۔۔۔۔۔ پھراسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ و یا جائے گا۔ (تغیر ابن کیر جندا صفح ۲۸۱)

### سلطان سکندرلودهی کی فراخ و لی

سلطان سکندرلودهی حق بیندی کے معاملہ میں اپنے ذاتی مفاد کے خلاف بھی حق بات کہددیتا تھا۔ بہلول لودهی کی موت کے بعد تخت سلطنت کے لئے اس کی اپنے بھائی بار بک سے جنگ ہوئی۔ جب وہ جنگ میں مصروف تھا تو میدان جنگ میں ایک قلندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا'' سکندر فتح تیری ہوگی' ۔ سکندر نے غصہ سے اپنا ہاتھ چھڑ اکر کہا'' تم غلط کہتے ہو جب دومسلم جماعتیں آپس میں برسر پرکار ہوں تو بھی پکطرفہ فیصلہ نہیں کرنا جا ہے بلکہ بیکہنا چا ہے کہ انڈرتعالی وہ کر ہے جس میں اسلام کی بھلائی ہو'۔

ایک مرتبہ سنتجل کے علاقہ میں ایک شخص کو پندرہ ہزاراشر فیوں کا ایک دفینہ ل گیا۔ سنجل کے حاکم میاں قاسم نے اس شخص سے بیاشر فیاں وصول کرلیں اور سلطان کے پاس ایک درخواست بھیج کر یو جھا کہ' اس دفینہ کا کیا کیا جائے؟''

سلطان نے علم دیا'' دفینہ پانے دالے کو واپس کر دیا جائے''سنجل کے حاکم نے پھر لکھ کر پوچھا'' اتنی بڑی رقم ایک ادنی مخص کوئس طرح دیدی جائے۔ وہ اس کامستحق کس طرح ہوسکتاہے؟''

سلطان نے پچھ خفگی کے ساتھ لکھا''اے بے وقوف جس نے اس کو بید فینہ عطا کیا ہے وہ بی بہتر جانے والا ہے کہ یہ س طرح اس کا مستحق ہے۔اگر بیخص اس کا مستحق نہ ہوتا تو وہ کی بہتر جانے والا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں کون کس چیز کا مستحق ہے ادر کون نہیں۔

وَ اللَّهُ يَعُلَمُ وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (البقره)''اورالله وه جانتا ہے جوتم نہیں جانتے''۔ مجبور ہوکر حاکم کو بید فینداس کے مالک کے سپر دکر دینا پڑا۔ (تاریخ فرشتہ جلداول)

### وضو کے وقت کی خاص دعاء

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشخص وضوکرتے وقت مندرجہ ذیل دعا کو پڑھتا ہے۔
اس کے لئے مغفرت کا ایک پر چہ لکھ کراور پھراس پرمہرلگا کرد کھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تک اس کی مہرنہ تو ڑی جائے گی اوروہ مغفرت کا تکم برقرار رہےگا۔
دن تک اس کی مہرنہ تو ڑی جائے گی اوروہ مغفرت کا تکم برقرار رہےگا۔
"سُہُ حَانَکَ اللّٰہُ مَّ وَبِحَمُدِکَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُونُ لِاَیْکَ " (حسن صین منون ۱۰۰)

### شيرشاه سورى اورايك طالب علم

شیرشاہ سوری (متونی ۱۵۴۵ء ۱۹۵۲ھ) ایک مرتبہ پنجاب گیا۔ اس نے پچھ دن وہاں قیام کیا۔ اس نے پچھ دن وہاں قیام کیا۔ اس بات کا جائزہ لیا کہ پنجاب کے لوگوں کی معاشی حالت کیسی ہے۔ پھر اس نے اعلان کرایا کہ جولوگ معاشی طور پر کمزور ہیں ان کوسرکاری امداد دی جا لیگی بہت سے لوگوں نے جمع ہوکرامداد حاصل کی۔

ایک دن فجر کی نماز کے بعد شیر شاہ در بار میں بیٹھا تو میر سر درایک نوجوان کو لے کر پہنچ۔ شیر شاہ نے قاضی سر در سے پوچھا'' آپ کا بیقر ابت دار کیا کرتا ہے؟'' قاضی صاحب نے بتایا'' کیہ طالب علم ہے'' شیر شاہ نے طالب علم سے مخاطب ہوکر پوچھا'' برخور دارتم کیا پڑھتے ہو؟'' طالب علم نے جواب دیا'' میں کا فیہ پڑھتا ہوں۔

شیرشاه کوکافیدواشی کے ساتھ یادھی۔اس نے طالب علم سے پوچھا''تم کافید پڑھے

، ہوتو بتا وعرمتصرف ہے یا غیرمتصرف''۔طالب نے بتایا''غیرمتصرف' شیرشاه نے کہا''اس کی معلومات

دلیل پیش کرو' طالب علم نے بڑی ہوشمندی سے بہت سے دلائل پیش کئے۔اس کی معلومات

ہیش شاہ بہت خوش ہوا۔اس نے عکم دیا''اس کو پانچ سوبیگھہ زمین اور پانچ سورو پیانعام دیا ہے

وائے''۔طالب علم نے عرض کیا'' حضور والا آپ نے میرے کافیہ پڑھے پراتنا انعام دیا ہیں تو کافیہ سے بھی اچھی چیز کلام ربانی قرآن مجید کا حافظ بھی ہوں''۔شیرشاہ نے بین کر تکم

دیا''اس کو پانچ سوبیگھہ زمین اور پانچ سورو پیاورد پر ہے جا کیں''۔ جب اس کی زمین کی سند

اور نفذی دیدی گئی تو شیرشاہ نے کہا'' دیکھو ہم نے تمہاری قابلیت کے مطابق تو پالیالیکن دلوادی ہے''۔طالب علم نے عرض کیا'' بی ہاں حضور والا! اپنی قابلیت کے مطابق تو پالیالیکن دلوادی ہے''۔طالب علم نے عرض کیا''۔ یہ بات من کرشیرشاہ مسکرایا اور پانچ سو بیگھہ زمین اور ڈیڑھ ہزار ویدی گانتام دیا۔اس طرح اس نوجوان نے اپنی بیبا کی سے ڈیڑھ ہزار بیگھہ زمین اور ڈیڑھ ہزار دوسیکا انعام حاصل کیا۔(این ڈواؤدی سے اپنی بیبا کی سے ڈیڑھ ہزار ویکھہ در مین بیگھہ زمین اور ڈیڑھ ہزار دوسیکا انعام حاصل کیا۔(این ڈواؤدی سے اپنی بیبا کی سے ڈیڑھ ہزار ویکھہ در مین اور ڈیڑھ ہزار دوسیکا انعام حاصل کیا۔(این ڈواؤدی سے ۱۳۱۲)

### شخ علائی کی حق گوئی اور شہادت

سلیم شاہ سوری کا دوراسلام کی زبوں حالی کا تھا۔ بادشاہ بے ممل اورمغرورتھ۔عوام میں بدعت و خام اعتقادی کا عام دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ شن علائی بیدا ہوئے۔ یہ بنگال کے بیرزاد ہے تھے۔ انہوں نے دعوت وتبلیغ کا کام شروع کیا اورتجد بیدو اصلاح میں سرگرم ہوئے۔ سلیم شاہ ایک جاہ پرست اور خود غرض عالم مخدوم الملک کے باتھوں میں کھیٹا تھا۔وہ بادشاہ کے بیہاں کسی دوسرے عالم کی دال نہیں گلنے دیتا تھا۔

ایک تن گوہزرگ عبداللہ خال نیازی کی پٹائی اور ملک بدر کرائے جانے کے بعد وہ شخ علائی کے چیچے پڑا۔ اس نے سلیم شاہ کے کان بھر کرشنخ علائی کو دربار میں طلب کرایا۔ شخ غلائی دربار میں آئے تو وہی شان بے نیازی تھی۔ جوا یک حق پرست کی ہونی چاہئے نہ آپ نے دربار کی غیر اسلامی رسوم کا کھاظ کیا اور نہ ہی بادشاہ کو غیر معمولی اہمیت دی۔ جب شخ کے سامنے عمدہ ولذیذ کھانا شاہی خوان سے پیش ہوا تو انہوں نے اظہار ملامت کیا۔

### وثمن يع حفاظت كانسخه

اِنَّ اللَّهُ يُلْ فِيعُ عَنِ الْكِرِيْنَ الْمُنْوَامِانَ اللَّهُ لَا يُحِيبُ كُلَّ خَوَانِ كَفُوْدٍ الرَّسَ شخص كو ہروقت وشمن سے خوف رہتا ہو گیاس كی وشنی بڑھتی جارہی ہوتو وشمن سے حفاظت کے لئے اس آیت كو گیارہ دفعہ روزانہ پڑھے۔ فتنوں سے ہیں بلکہ گمراہ کر نیوالے فتنوں سے پناہ مانگنی جا ہے

حضرت عمرض الله تعالی عند نے ایک آ دی کوسنا کہ فتند سے بناہ ما تک رہاتھا حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اے الله! اس کی دعا کے الفاظ سے تیری بناہ چاہتا ہوں پھراس آ دی سے کہا: کیا تم الله سے بیما نگ رہے ہوکہ وہ تہہیں بیوی نیچ اور مال ندد ہے؟ ( کیونکہ قرآن میں مال اور اولا دکوفتند کہا گیا ہے) تم میں سے جو بھی فتنہ بیناہ ما نگنا چاہتا ہے اسے چاہی فتنہ سے بناہ ما نگنا چاہتا ہے اسے چاہی کہ وہ مگراہ کرنے والے فتنوں سے بناہ ما نگے۔ (حیاۃ السیاب جند مسفود)

شهبازخال كنبوه اوربادشاه اكبر

اکبرکادین البی (دین الحادی) شردع ہوا تو اس ہے تقی اور نیک لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موقع پرست مسلمان تو وفت کے ساتھ ساتھ ڈھل گئے گرصالح لوگوں کو بڑی آز ماکش سے گزرنا پڑارلیکن انہوں نے کسی حال میں بھی اکبر کے الحاد کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔

شهبازخال کنبوه اکبری در بارمین بردی متازحیثیت رکھتے تھے۔ یہ بردک نیک اور دیندارامیر تھے۔ جب اکبر نیک اور دیندارامیر تھے۔ جب اکبر نے اپنادین الحادی شروع کیا تولوگول کوداڑھی منڈ وانے انگوشی کے تھینہ پرلفظ مرید کھدوانے ہندورسومات اور تہواروں کومنانے اور تلک نگانے پر مجبور کیا جاتا۔ روزہ نماز جج ذکو ق جیسے ارکان کا نداق اڑا یا جاتا تھا۔ ختن بردہ نکاح منسل جنابت کی اہمیت جتم کردی گئی تھی۔

اکبرکابن الوقت درباری شبهاز خال کی دینداری کاخال اڑاتے تھے۔ایک دن اکبر فتح رک کاخال اڑاتے تھے۔ایک دن اکبر فتح ورک تالاب کی سیرکوگیا تواہے ال سروار شبہاز خال کنبوہ کو ماتھ لے گیا۔ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑے اشتیال ہے باتیں کر دہا تھا عصر کا وقت جا دہا تھا۔ شبباز خال کنبوہ باربار مورج کود کھتے تھے۔ جب وقت تنگ ہونے لگا تو انہوں نے اکبر سے مہلت چاہی کہ وہ نماز پڑھ لیں۔اکبر نے کہاتم دیکھتے نہیں ہوکہ مابدولت تنہا ہیں ہم ابھی نماز کی اجازت نہیں دیتے۔ شہباز خال کنبوہ نے کہا '' نماز میں کسی کی اجازت نہیں''۔ انہول نے وجی اپنا دو پشہ کھیا کرنماز شروع کردی۔ نماز کے بعد حسب معمول وظیفہ شروع کردی۔ نماز کے بعد حسب معمول وظیفہ شروع کردی یا۔اکبرد یہ تکملا ہٹ میں نہلا رہا۔ جب انہوں نے بہت دیر کی تواکبر نے ایک مرتبہ قریب جاکر سر پر ہاتھ در کھ کہ ابس اٹھو بھی بہت ہو چکا گر انہوں نے اکبر کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی۔اور بدستور وظیفہ میں مشغول دے۔ (ما ٹر الامراء جلد دوم)

ریا کاری والے اعمال بھینک دیئے جائیں گے

عظیم نورحاصل کرنے کا نبوی نسخہ

صافظ ابو بکر برار رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بدروایت ذکری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: جو فض رات کے وقت بدآیت پڑھے گا:

﴿ فَهُ مَنُ سَكَانَ يَوْجُوا لِقَآءِ وَبِهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشُوكُ الله بِعِبَادِةِ وَبِهِ اَحَدًا ﴾ (سروا بند: آیت ۱۱) ''جو فض اپنے رب سے ملنے کی آرز و بعبادِةِ وَبِهِ اَحَدًا ﴾ (سروا بند: آیت ۱۱) ''جو فض اپنے رب سے ملنے کی آرز و رکھتا ہے وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کی کوشریک نہ کرے۔'' اللہ تعالی اسے اتنا بڑا نور عطا فرما کیں گے جوعدن سے مکہ تک (کی مسافت کے اللہ تعالی اسے اتنا بڑا نور عطا فرما کیں گے جوعدن سے مکہ تک (کی مسافت کے بندر) ہوگا۔'' (ابن کیش بیٹر ایک مسافت کے بندر) ہوگا۔'' (ابن کیش بیٹر ایک میں کے جوعدن سے مکہ تک (کی مسافت کے بندر) ہوگا۔'' (ابن کیش بیٹر ایک کی مسافت کے بندر کی مسافت کے بندر کی میں کے جو عدن سے مکہ تک (کی مسافت کے بندر ) ہوگا۔'' (ابن کیش بیٹر ایک کی مسافت کے بندر کی میں کی دو ایک کی بندگی میں کی بندگی میں کی مسافت کے بندر کی میں کی بندر کی مسافت کے بندر کی میں کی بندر کی میان کی بندر کی بندر کی بندر کی بندر کی بندر کی بندر کی میں کی بندر کی میان کی بندر کی بندر

شخ عبدالنبی رجمه الله نے بادشاہ اکبرکو چھٹری سے بیٹا

اکبرخون کا گھونٹ ٹی کرخاموش ہور ہالیکن اندر جاکر مال ہے شکایت کی کہ''اگراس کی اس طرح سردر بارتو بین کرنے والے کا سرقلم نہ کیا گیا تو حکومت کا نظم نہیں چل سکتا''۔ مال نے کہا'' بیٹا بیدرنج کا مقام نہیں ہے بلکہ باعث نجات ہے۔ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ استے عظیم بادشاہ کوایک بوڑھے عالم نے چھڑی سے مارا تھااوراس نے شریعت کے احترام میں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا''۔ (رودکوڑ' شخ محراکرام)

اییے رب کی رحمتوں ہے مواقع تلاش کرتے رہو

حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی القد تعالی عند کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تفاکہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وفت تم دعائے خیر کرد کہ اس وفت رب کی رحمت جوش میں ہو، ورحمہ بیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد بھی حسرت وافسوس نہ کرنا پڑے۔ (ائن کیٹر)

# صوبیدارکااورنگزیب رحمهالله کی بات مانے سے انکار

عالمكيرا درنگ زيب رحمة الله عليه كے زمانے ميں دكن كاصو بيدا را مانت خال نتا ـ یہ نہایت دیانتداراورانصاف پیند مخص تھا۔ کسی کے سامنے بھی حق بات کہنے ہے نہیں چوکتا تھا۔ جس زمانہ میں عالمگیرٌاورنگ آباد میں مقیم یتھے توایک تیموری شنراد ومعزالدین با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس نے عرض کی'' جہاں پناہ میں تیمور کی اولا د ہوں اورشا ہانہ مراعات حاصل کرنے کاحق دار ہوں۔میرے کا رخانوں کے لئے کوئی جگہنیں مکتی۔ برسات آ رہی ہے۔میراتمام مال واسباب خراب ہوئے کا اندیشہ ہے۔ سنجر بیک کا انقال ہو چکا ہے۔اس کے مکانات خالی پڑے ہیں' اگر وہ مکان مجھے دیدیئے جائیں تومیرا مال واسباب محفوظ ہو سکے گا۔ بیاعالم پناہ کی مجھ پرعنایت ہوگی''۔ بادشاہ کی سمجھ میں معزالدین کی بات آ مٹی۔ انہوں نے دکن کےصوبیدار امانت خال کوتھم نامہ لکھا ''متوفی سنجر بیک کی حویلیاں شنمرا دہ معزالدین کو دیدی جائیں'' ۔امانت خاں نے اس تھم نامہ کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔شنرا دہ نے باوشاہ ہے اس کی شکایت کر کے دوسرا پھر تبسراتھم نامه جاری کروایا به مکرا مانت خال اس کو ثانتا ر ہا۔ اس تھم عدو بی بر عالمگیر کوغصه آیا اور انہوں نے امانت خاں کوطلب کر کے یو حیما''ہم نے تم کوشکم دیا کہ سنجر بیک کی حویلیاں شنراد ہ معز الدین کو دیدی جائیں لیکن تم ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے جواب دو كهتم نے ايسا كيوں كيا؟ " امانت خال نے جواب ديا" حضور والا! جب خبر بیک کی وارث اس کی اولا وزندہ ہے تو میں اس کا مال کسی دوسر ہے کو کس طرح و ہے سکتا ہوں۔ بیا بمانداری اور دیانت کے خلاف ہے کہ آپ کے خاندان کے کسی فرد کی خاطر شسی کے دارتوں کواس کے مال ہےمحروم کر کے خانما پر یا دکر دیا جائے اورکسی تیموری شہراوہ کوآ باد کردیا جائے''۔ بادشاہ اہانت خال کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اورایناتکم واپس لےلیا۔ (ہندوستان پرمغلیہ حکومت) انکساری کرنے ،اور تکبر کرنے والوں کا انجام

بیعتی کی شعب الا بمان میں ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا: اے لوگو! تواضع اورا تکساری کرو، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''جواللہ کے لئے انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما کیں گے، پس وہ اپنی نظر میں حقیر ہے اور لوگول کی نگاموں میں بزرگ ہے ۔۔۔۔۔۔ اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بست کریں ہے، پس وہ لوگول کی نگاہ میں حقیر ہے اور اپنی نظر میں بزرگ ہے ، بہال تک کہ وہ لوگول کے نزد کی کے اور خزیر سے بھی زیادہ ذلیل وخوار ہے۔'' (مقافق)

وہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ ہم
آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بجھے بتلاؤوہ کون سا
درخت ہے بومسلمان کے مشاہہ ہے ، جس کے ہے جھڑتے نہیں ، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں
میں ، جواپنا چھل ہرموہم میں لاتا رہتا ہے ۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنفرماتے ہیں کہ
میرے دل میں آیا کہ کہہ دول کہ وہ درخت مجبور کا ہے، لیکن میں نے ویکھا کہ مجلس میں
معرت ابو بکر ہیں ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور وہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ
رہا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجبور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے اٹھ
کر چلے تو میں نے اپنے والد (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ
کر چلے تو میں نے اپنے والد (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: بیارے جینے! اگرتم ہے جواب دے دیے تو مجھے تمام چیزوں کے ل جانے
علیہ وسلم نے فرمایا: بیارے جینے! اگرتم ہے جواب دے دیے تو مجھے تمام چیزوں کے ل جانے

حسد، بدگمانی اورشگونِ بدہے بیچنے کا نبوی فارمولہ

طبرانی میں ہے کہ تین خصلتیں میری امت میں رہ بوئیں گی: اے شکون لینا۔ ۲۔ حسد کرنا۔ ۲۔ برگانی کرنا۔ ایک شخص نے بوجھاحضور پھران کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا جب حسد کر ہے تو استغفار کر لے۔ جب گمان پیدا ہوتو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر۔ اور جب شکون لے خواہ نیک نکلے خواہ بدا ہے کام سے نہ دک، اسے بورا کر۔ (ابن ٹیر، مورہ جمرات، آیت ۱۱)

#### نجات دینے والی تین چیزیں

ا۔اللہ ہے ڈرنا خلوت وجلوت میں۔ سے ۲۔ حق مات کہنا خوشی و ما خوشی میں ۔

س-اور( خرج میں ) میاندروی اختیار کرنا مالداری اورغریبی میں ۔

تناہ کرنے والی تبین چیزیں

ا۔خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ ۲۔حرص وبخل کرنا۔

٣ يحمن لكرنا وربية تيول مين سخت ترب (مفلوة: ١٣٣٧)

امت محدیہ جارجاہلیت کے کام نہ چھوڑے گی

ابو یعلی میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا میری است میں جار کام جاہلیت کے ہیںجنہیں وہ نہ چھوڑ ہے گی۔

۲۔ انسان کواس کے نسب کا طعنہ دینا

ارحسب نسب يرفخر كرنابه

سے ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ سے اور میت برنو حد کرنا۔

اور فرمایا نوحه کرنے والی عورت اگر بے توبہ کئے مرجائے تو اسے تیامت کے دن مندهک کا پیرائن بہتا یا جائے گا اور تھلی کی جا دراڑھائی جائے گا۔

مسلم شریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پرلعنت فر مائی ہے۔ (ابن کثیر)

قرآن کریم کی برکات ہے شوگر کا علاج

اوّل آخرتین مرتبه درود شریف، درمیان میں بیآیات تنین مرتبه روزانه بژهکریانی بر پھونک کر يُئِين \_ دَبِ اَدْخِلْنِي مُلْحَلَ صِدْقِ وَاخْرِجْنِي فَغْرِج صِدْق وَاجْعَلْ لِي مِن إِذَا لِكُومُ الْطَالْقِينِ أَن رَبِي الرَّاسُ) الله كرم مص مندوجه بالاآيات كمل مع شوكرك بزارون مريض شفاياب بو ي بير -نوث: اگردرج ذیل باتون کا خیال رکھا جائے تو نفع زیادہ ہوگا۔سابقہ گناہوں کی سیے دل سے توبداورآئندہ گنا ہوں سے بیخے کا یکاارادہ اوراستغفار کی کثر ت اور نماز باجماعت کی یابندی۔ ان شاءالنداس ہے بہت جلد فائدہ محسوس ہوگا۔اس عمل کی عام اجازت ہے۔

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله تعالى عنه كاكفن

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک جا در لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے الله كرسول! يه جا در ميں نے اپنے ہاتھ سے بن ہے، اوراسے ميں آ ب صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں لائی ہوں تا کہ آپ اے زیب تن فر مالیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہت شوق سے وہ جا در قبول فرمالی۔ پھراسی جا در کو ازار کی جگہ پہن کرمجمع میں تشریف لائے۔اسی وقت ایک صحافی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند نے درخواست کی كه حضرت! بيرجا در مجيه عنايت فرمادي، بيتو بهت عمده به \_ آنخضرت صلى الله عليه وسلم ني فرمایا بہت اچھا۔ پھر کچھ دیرتشریف رکھنے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم اندرتشریف لے سيخ ، اور دوسري ازار بدل كروه جا درسوال كرنے والے كو بمجوادي ..... بيد ماجرا د كير كر صحاب کرام نے ان صحابی پرنگیر کی کہ جب تنہیں معلوم تھا کہ پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کور د نہیں فرماتے تو تم نے یہ جاور مانگ کرا حیمانہیں کیا۔انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اینے کفن میں استعمال کرنے کے لئے بیدرخواست پیش کی تھی'' حضرت مہل فر ماتے ہیں کہ واقعی ایسای مواجب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه کا انتقال مواتو آپ رضی الله تعالی عنه کواس جا در میل کفن دیا گیا۔ ( بخاری شریف:۱-۱۷)

### باری یا کمزوری کودور کرنے کانسخہ

وَكَذَٰ إِنَّ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبُوّا مِنْهَا حَيْثَ يَتَاإِدُ

نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَ مَنْ نَتَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

اگر کوئی بچہ یا مخض بیار ہوئیا کمزور ہوئیا سوکھتا چلا جار ہا ہوا ور بظاہر کوئی بیاری نظر نہ آتی ہوتو اول و آخر تمن تمن مرتبہ درو دشریف پڑھے اور اکیس دن تک ایک سوا کتالیس دفعہ یہ آبیت پڑھے اور مریض پر دم کرے۔

# شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي حاضر جوابي

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیرؒ بڑے زندہ دل اور عاضر جواب تھے۔ طنز ومزاح میں ان کا جواب نہیں تھا۔ بہت سے مسائل لطیفوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبدا یک پادری شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر کہنے گئے'' کیا آپ کے پیغیر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے حبیب ہیں؟''آپ نے فرمایا'' بیشک ہیں' وہ کہنے لگا ''تو پھر انہوں نے قتل کے وقت امام حسینؓ کی فریاد نہیں کی یا ان کی فریاد تی نہ گئی؟''شاہ صاحب نے کہا'' فریاد کی تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہار نے تو مانے کوقوم نے ظلم سامیں میں اس وقت اینے بیٹے عیسی کی کاصلیب پر چڑھنایاد آرہا ہے'۔ سے شہید کر دیالیکن نمیں اس وقت اینے بیٹے عیسی کی کاصلیب پر چڑھنایاد آرہا ہے'۔

ایک شخص شاہ عبدالعزیزؒ کے پاس رنگوں کی بنی ہوئی تصویر لایا اور کہا'' بیہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصویر ہے۔ اس کا کیا کرنا چاہئے ؟'' آپ نے فرمایا'' حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) با قاعدہ عنسل کرتے تھے۔ بس اس تصویر کو بھی غسل دے ڈالؤ'۔ "

ایک دفعہ ایک ہندو نے حضرت شاہ عبدالعزیزؓ سے پوچھا'' بتلاؤ کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان؟'' فرمایا'' اگرخدا ہندو ہوتا تو گؤ ہمیا کیسے ہو سکتی تھی؟''

ایک شخص نے کہا کیا طوا نف کے جنانہ ہے کی نماز ہوسکتی ہے' فر مایا جب ان کے گناہ میں شریک مردوں کی ہوسکتی ہے توان کی کیوں نہیں ہوسکتی ؟'' (رودکوژشخ محمد اسلام)

> اولا دسے محروم حضرات كيك بہترين ورو الذي آخسن كُل شكى و خلقه وَبكا خَلْق الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ فَيُ تُحَمَّلُ اللّهُ مِنْ سُلْاً مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَالْاَبْصَارُوالْاَفْدِدَة فَرَافَة وَالْاَبْصَارُوالْافْدِدَة فَرَافَة وَالْاَبْصَارُوالْافْدِدَة فَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعَالَدُ اللّهُ وَنِي وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَنِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اگرآپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کثرت سے ان آیات کا ور دکریں۔

### اورنگزیب گی نظر میں استاد کی اہمیت

کسی انسان کے عادات واطواراوراخلاق وکردار پراس کے استاد کا بڑا اثر پڑتا ہے۔
اگراستاد نیک وصالح ہے اورا چھے علم کا حامل ہے تو بقیناً وہ اپنے شاگردکو بھی ایک اچھاانسان
بنانے میں کا میاب ہوگا۔ ایک استاذ کا واقعہ ہے جو بچین میں عالمگیراورنگ زیب کو درس دیا
کرتے تھے گرا۔ پنے علم میں کوئی وسعت نتھی مسلم سلاطین کوخوش کرنے کا اوران سے انعام
واکرام حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ کوئی قصیدہ جس میں زمین کے قلاب
آسان سے ملائے گئے ہوں لکھ کرسلطان کوسناتے تھے۔ اس جھوٹی تچی تعریف پر بیا ہے خوش
ہوتے تھے کہ ان کو بڑی بڑی جا گیروں عہدوں ادر مال ودولت سے نوازتے تھے۔

جب اورنگزیب (۲۹ اچ ۱۷۵۸ فر ۱۱۱ و کو کا و کا ایک مندوستان کی گدی پر بیٹھے تو ایک دن ان کے استاد ملامحمرصالح ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کرلائے تا کہ پچھانعام واکرام پائیں لیکن عالمگیر جیسے متنی اور پر ہیز گارمخص اپنی مدح وستائش ہے خوش ہونے والے نہیں تھے'۔

استاد نے کہا: ''جہاں پناہ میں کچھلکھ کرلایا ہوں''۔

"غالبًا كوئى قصيده لكھ كرلائے ہوں گے"۔عالمگير نے قياس سے كہا۔ "جى ہاں میں ایک قصیدے برآ بے سے داد تحسین كا طلب گار ہوں"۔

"اس تصیدے میں میری تعریف ہوگی "اورنگزیب ؓنے پوچھا۔

ملاصالح نے مسکرا کرکہا ''آپ کی تعریف کون بیان کرسکتا ہے ہاں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے'۔ عالمگیر ؓ نے کہا: ''استاد محتر م! شاید آپ کو بی معلوم نہیں کہ ہم اپنی تعریف کو بیند نہیں

کرتے۔ آپ ہمارے استاد ہیں آپ کا ہم پر حق ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی مدوکریں۔ آپ کے لئے بیزیب نہیں دیتا کہ آپ ہماری جھوٹی سچی تعریف کر کے پچھ حاصل کریں'۔

اولا دیے محروم افراد کیلئے بہترین تحفیہ

اگر آپ اولاد ہے محروم ہیں تو روزانہ ایک سوایک دفعہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں ۔ان شاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔

### چغل خوری کی نتاہی

چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوے امام غزائی رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک فخص بازار میں غلام خرید نے گیا۔ ایک غلام اسے پہند آگیا۔ یہ والے نے کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہوگیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی پھھ ہی ون ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس محفی کی یہوں سے تنہائی میں جاکر کہا کہ تبارا شو ہر تہ ہیں پہند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ با ندی رکھنے کا ہے۔ لہذا رات کو جب وہ سونے آئے واستر سے اس کے پچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ تاکہ میں اس پڑمل بحرکر اکرتم وونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ یہوں اس پر تیار ہوگئی اور اس نے استر سے کا انتظام کردیا۔ ادھر غلام نے اپنی آتا تا ہے جاکر یوں بات بنائی کہ تبہاری یہوگی نے سی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لئے ہیں اور اب وہ تہم ہیں راستہ سے ہٹادینا چاہتی ہے۔ اس لئے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کے جو خبر دی کر لئے ہیں اور اب وہ تہم ہیں راستہ سے ہٹادینا چاہتی ہے۔ اس لئے ہوشیار رہنا سے بوی کا کا محب وہ یہوگی گیا کہ غلام نے جو خبر دی کر اس کے کہ یہوگی چھر کہتی اس نے اسی استر سے سے یہوں کا کا محب موری ہے تھی۔ اس لئے ہوشیار کوئی کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر شو ہر کوئی کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر شو ہر کوئی کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر شو ہر کوئی کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر سے دور کوئی کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر کر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر کر موالوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کا علم ہواتو انہوں نے آگر دیا۔ جب یہوں کے گھر والوں کواس واقعے کی گھر دوالوں کواس واقعے کوئی ہور تو انہوں نے آگر کر انہوں کوئی ہور کوئی ہور کوئی ہور کوئی کی کوئی ہور تو انہوں کوئی ہور کوئی ہو

الغرض چغلی الی بری بیاری ہے جس سے معاشرہ فسادی آ ماجگاہ بن جاتا ہے، اس لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا حذیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ "لاید خل المجنبة نمام" (چغل خورآ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا) (رواہ سلم مشکورة ص اس)

# كسى كوہوا ميں اڑتا ہوا ديكھ كردھوكەنە كھاؤ

بایزید بسطامی رحمہ اللہ تغالیٰ کا ایک عجیب وغریب مقولہ اور نصیحت ہے کہ اگرتم کسی صحف کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ در ہے کی کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑر ہاہے، تب بھی اس کے دھو کے میں نہ آؤ، جب تک بیرنہ دیکھولو کہ احکام شریعت اور حفظ حدود کے معالمے میں اس کا کیا حال ہے۔ (البدایہ والنہایہ اللہ ۲۵)

#### بہتر بن بندےاور بدترین بندے

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اور حضرت اساء بنت بزیدرضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو و کمچے کر الله تعالیٰ یاد آئے ، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں اور جواس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کوسی گناہ کے ساتھ ملوث کردیں۔ (مشکرة نامی)

#### عذاب قبركاايك عجيب داقعه

عبدالحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضرتھا، کچھلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم جج کے ادادے سے نکلے ہیں، جب ہم ذات الصقاح (ایک مقام کا نام) پنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہو گیا، چنا نچے ہم نے اس کی تجہیز و تلفین کی ، پھر قبر کھود نے کا ارادہ کیا، جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کا لے نامگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے، اس کے قبر کھود چکے تو ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا، اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڈ کر بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا، اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڈ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بیسانب اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤاسے اسی قبر میں فن کر دو،اللہ کی قسم!اگرتم اس کے لئے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانب اس کی قبر میں باؤگے، بہرحال اسے اسی طرح فن کر دیا گیا، سفر سے واپسی پرلوگوں نے اس کی بیوی ہے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا بید معمول تھا کہ وہ غلہ بیجیا تھا اور روزانہ بوری میں ہے گھر کا فرق نکال کر اس میں اسی کے بقدر بھس ملا دیتا تھا۔ گویا دھو کہ ہے بھس کو غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ (بیبی فی شعب بقدر بھس ملا دیتا تھا۔ گویا دھو کہ ہے بھس کو غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ (بیبی فی شعب بلایمان، بحالہ شرح الصدور: ص ۲۳۹)

#### امت محدیہ کے بذترین افراد

شوقین مزاج اور فیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کوامت کے بدترین افراد میں شار کیا ہے، ارشاد نبوی ہے:''میری
امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جوناز وقع میں پیدا ہوئے اوراسی میں پلے اور بڑھے، جن کو ہر
وقت بس انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دامن کیر
رئتی ہے اور جو ( تکبر کی وجہ ہے ) مشارم شار ( چبا چباکر ) بات چیت کرتے ہیں۔''

سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تم (زیب وزینت کے لئے) بار بارشسل خانوں کے چکر لگانے ، اور بالوں کی بار بارصفائی سے بچتے رہوا ورعمہ ہ عمہ ہ قالینوں کے استعال ہے بھی بچو، اس لئے کہ اللہ کے خاص بندے عیش وعشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔(اکتاب الزید: ۲۲۳س)

### سب سے بروی دولت سکون اور عافیت ہے

ونیایں رہ کرونیا ہیں مدہوش ندر ہناانسان کے لئے سب سے بڑاسکون کا ذریعہ ہے،
ایسافخص ظاہری طور پر کتنا ہی ختہ حال کیوں نہ ہو گر اسے اندرونی طور پر وہ قلبی اطمینان
نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سرما بیداروں کو بھی میسرنہیں آتا، اس لئے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "الزهد فی الدنیا بریع القلب و الجسد "(دنیا سے
یرغبتی دل اور بدن دونوں کے لئے راحت بخش ہے)

د نیامی سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہوتو سب دولتیں ہے کار ہیں، اور بیسکون جھی مل سکتا ہے جب ہم دنیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعمتوں پر شکر گزار رہ کر اس کی رضا پر راضی رہیں، حضرت نقمان تھیم نے ارشاد فرمایا:

دین پرسب سے زیادہ مردگار صفت دنیا سے بے رغبتی ہے کیونکہ جو محض دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لئے عمل کرتا ہے،اور جو محض اخلاص سے عمل کرے اس کواللہ تعالی اجروثواب سے سرفراز فرماتا ہے (کتاب الربہ بص ۱۵۰۰) ندخداہی ملاء ندوصال صنم

معریں ایک خف مسجد کے برابر رہتا تھا، پابندی سے اذان دیتا، اور جماعت میں شرکت کرتا، چہرے پرعبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی، انفاق سے جب ایک ون اذان دسے دیے کے لئے مبجد کے بینار پر چڑھا، تو قریب میں ایک عیسانی خض کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑئی، جے دیکھ کروہ اس پردل و جان سے فریفتہ ہوگیا، اور اذان چھوڑ کروہ ہیں سے سیدھا اس مکان میں پہنچا، لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا میں جھے اپنا بنانے آیا ہوں، اس لئے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ماؤن کردیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا: میں کوئی تبہت والا کا منہیں کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے بین کوئی تبہت والا کا منہیں کرنا چاہتی ہوں، تو اس خص نے کہا کہ تو مسلمان اور میں ہوں، تو اس خص نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی بن جواب، چنا نجواس نے تعامل کے عیسائی بن خود، بی عیسائی بن جواب کی خاطر عیسوی نہ جب قبول کرلیا ''نعوذ جاتا ہوں، چنا نجواس نے کھی اس گھر میں رہتے ہوئے کی اللہ من ذلک' کیکن ابھی وہ دن بھی پورانہیں ہوا تھا کہ یہ خفص اس گھر میں رہتے ہوئے کی واقع ہوگئی ۔۔۔۔۔انسوس! صدافسوس! و ین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ (اند کر چرمیس) کام کے لئے حصت پر چڑھا، اور کی طرح سے وہاں سے گر پڑا، جس سے اس کی موت واقع ہوگئی ۔۔۔۔انسوس! صدافسوس! و ین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ (اند کر چرمیس)

سب يحزياده عظمت والأكهونث اوراس كاعظيم اجروثواب

ایک روایت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

"جو محض باوجود غصہ کے تقاضے برعمل کرنے کی قدرت کے، غصہ کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، وراسے اختیار وے گا کہ جنت کی جس حور کو جائے پیند کر لے۔" (شعب الایمان:۳۱۳/۱)

اورایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "الله کے نزد کے اخترارے معتبارے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ وہ عصر کا گھونٹ ہے

جے محض رضائے خداوندی کی نبیت سے انسان ٹی جائے گا۔' (شعب الایمان: ۳۱۳/۲)
حقیقت یہ ہے کہ غصہ کو پی جانا، اور مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نز دیک انتہائی پسندیدہ اعمال
میں سے یہ تین اعمال ہیں:
القدرت کے باوجود معاف کر دینا۔

۲۔ تیزی اور شدت کے ساتھ غصہ کو قابو میں رکھنا۔

س-اورالله کے بندول کے ساتھ زمی اختیار کرنا۔ (شعب الایمان:۱۸/۱)

# شیطان انسان کی ناک میں رات گزار تاہے

ایک صدیث بین اس کی تاکید آئی ہے کہ جب سویر ہے بیدار ہوکر وضوکر وتو تین مرتبہ ناک بیں پانی ڈال کر ضرور جماڑ لیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، انسان کی ناک کے بعد بانے میں رات گزار تا ہے اس میں پیٹاب اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں، اس میں شیطان کی غلاظت کے اثر ات ہوتے ہیں، جب وضومیں تاک اچھی طرح جماڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثر ات صاف ہوجاتے ہیں، جب وضومیں تاک اچھی طرح جماڑ لی جائے گی تو شیطان کے اثر ات صاف ہوجاتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ہے۔

"خصرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی اپنی نیند ہے بیدار ہوکر وضوکر ہے تو ضرور تمین مرتبہ ناک جماڑ لے اس لئے کہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات ،گز ارتا ہے۔" (بناری ص ۱۸۵/۱۰)

درج ذیل کلمات بڑھنے کے بعد جودعاما تکی جائے قبول ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات بڑھنے کے بعد جودعا ما تک جاتی ہے تبول ہوتی ہے۔

 يا نجوال نه بن

ارشاد نبوی ہے۔ 'ا۔ عالم بن ، ۲۔ یا صعلم یعنی علم حاصل کر نیوالا بن ، ۳۔ یا خور سے سننے والا بن ، ۲۰۔ یا (علم اور اہل علم سے ) محبت کرنے والا بن ، ۵۔ اور یا نچواں نہ بن ، ورنہ ہلاک ہوجا کے گا ، اور یا نچواں بیہ ہے کہ تو علم اور اہل علم سے بغض رکھے۔' (منتخب احادیث ، ۲۰۹۰) مصیب بندوں سے نیجات اور حصول مقاصد کے لئے خاص ور و

اوّل اور آخر گیاره گیاره مرتبه درود شریف پڑھیں: پھر ﴿ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَکِیْلُ ﴾ درج ذیل گنتی کے مطابق پڑھیں۔

ا يشروروفتن ي حفاظت ك لئے تمن سوا كماليس مرتبد

۲۔وسعت رزق اورادائے قرض کے لئے تین سوآ ٹھ مرجبہ۔

س-فاص کام کی تھیل کے لئے آیک سوگیارہ مرجبہ۔

ہم۔مصائب و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے سلتے ایک سوچالیس مرتبد۔ (بیان فرمودہ معزت مولانا شاہ ابرارالحق معاحب رحمہ الند تعالی)

سات برائیوں ہے بچو ہمجبت عام ہوجائے گی

حديث شريف ميں ہے:

ا۔بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی ہات ہے۔

۳ کسی کی کمزور یوں کی ٹوہ میں ندر ہا کرو۔ سسے جاسوی نہ کیا کرو۔

سم۔ایک دوسرے پر بے جابز سے کی ہوں نہ کرو۔ ۵۔ حسد نہ کرو۔

۲ \_ بغض ندر کھو۔ ۔ ے۔ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔

بیرمات زہر میلے رو اکل بیں جوامت کی صفول کو منتشر کرتے ہیں ، اجتماعیت پارہ پارہ ہوجاتی ہے ، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے ۔۔۔۔۔ اور اچھی صفت جس کو اپنانے سے محبت عام ہوتی ہے وہ بیہ کے نو اعبادا الله اِلحوانا" (بخاری وسلم) (اللہ کے بندو! بھائی بن کررہو) (معارف الدین: ۲۱۲/۲)

### روزانه سورج الثد تعالیٰ کوسجده کرتاہے

حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جانتے ہو یہ سورج غروب ہوکر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا خدا تعالی اوراس کے رسول ہی
خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عرش تلے جاکر خدا تعالی کو بحدہ کرتا
ہے، پھر (طلوع ہونے کی) اجازت طلب کرتا ہے، تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور
قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے ، اجازت طلب کرے اور اجازت نہ
دی جائے ، اور سورج سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا، پس آ قاب
مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا .... یہی مطلب ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد کا:

﴿ وَالشَّمْسُ تَجُوِى لِمُسْتَقَوِلُهَا ﴾ (سرر أيس: آيت ٣٨) ترجمه: "اورآ فاب اپنے محکانے كي طرف چاتار ہتا ہے۔"

آپ صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: اس کی قرارگاہ عرش کے بنچے ہے۔ (بخاری دسلم مشکوۃ ص ۲۷۱)

ہوا ئیں آٹھشم کی ہوتی ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ ہوا کمیں آٹھ قتم کی ہیں: چار رحمت کی ، حیار زحمت کی ۔

ا- ناشرات ....۲-مبشرات ....۲-مرسلات ....۲- ذاریات رحمت کی به اور۵- عقیم ....۲- صرصر ....۷- قاصف عذاب کی به اور۵- عقیم ....۲- قاصف عذاب کی به ان میس سے پہلی دوشکیوں کی اور آخری دوتری کی به

جب الله تعالی نے عاد والوں کی ہلاکت کا ارادہ کیا ، اور ہواؤں کے داروغہ کواس کا تھم
دیا تو اس نے دریافت کیا کہ جناب باری تعالیٰ! کیا میں ہواؤں کے خزانوں میں اتناسوراخ
کروں جتنا بیل کا نھنا ہوتا ہے؟ الله تعالیٰ نے فر مایا بہیں نہیں ، اگر ایسا ہوا تو زمین اور زمین
کی کل چیزیں الٹ بلیٹ ہوجا کیں گی ، اتنانہیں بلکہ اتناسوراخ کروجتنا انگوشی میں ہوتا ہے،
اب صرف استے سے سوراخ سے ہوا چلی جہاں پہنی و ہاں بھس اڑا دیا ، جس چیز پرسے گزری
اسے بے نشان کرویا ۔۔۔۔ یہ حضرت عبد الله بن عمرضی اللہ تعالیٰ عند کا قول ہے۔ (ابن کیر)

### عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب

عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے مشتبدا ورحرام کمائی ہے کہ آوی احتیاط سے نہ کمائے ، حلال وحرام کا کوئی احتیاز نہ کرے ، مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے۔ بیبہ مقصود ہوجائے کہ جس طرح ہو بیبہ بٹورلو، ڈکیتی سے ہو، چوری سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، دھوکے سے ہو، جھوٹ سے ہوکی بھی انداز سے بیبہ آنا چاہئے ، ایسے پیسے کا اثر تو بہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے۔

بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی تو فیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں نور ہو،
اور نور قلب میں جب ہوتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو، حلال کی ہوا ور حلال کالقمہ میسر ہو۔ رزق
حلال میں قلت و برکت ہوتی ہے۔ نیز حلال کی کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے الا ماشاء اللہ
کرتی ، جرام کی کمائی تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ ہولیکن عادۃ حلال کی کمائی کم ہوتی ہے الا ماشاء اللہ
اللہ تعالی سی کو بڑھا د ہے ، مگر عادۃ لا زمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے مگر برکت
اللہ تعالی سی کو بڑھا د ہے ، مگر عادۃ لا زمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے مگر برکت
اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ والسلام۔ (از بحریف پان پوری)
میس کی خاتون نے سوال کیا تھا کہ نماز ، روزہ ، ذکر ، تلادت کی تو فیق نہیں ہوتی ہے۔
مر آن کھول کر بیٹھوں پڑھنے کی تو فیق نہیں ہوتی ہے، اس سوال پر فدکورہ جواب تحریفر مایا کہیا ہے۔
حجمو سے کی بلہ پو

حضرت عبدالله بن عرض الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جموت بولتا ہے تو (انسان کی حفاظت کر نیوائے ) فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس بات کی بد بوکی وجہ ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ (رواہ التر فدی مشکوہ بس ۱۳۳۳)

تشریح : جس طرح مادی چیزوں میں خوشبوا در بد بو بوتی ہے اس طرح استھا در بر کے کمات میں بھی خوشبوا در بد بو بوتی ہے، جس کو الله کے فرشتے اس طرح محسوں کرتے ہیں، جس طرح ہم مادی چیزوں کی خوشبوا در بد بو کا احساس کرتے ہیں، اور بھی بھی الله کے وہ بندے بھی اس کو مسوں کرتے ہیں، اور بھی بھی الله کے وہ بندے بھی اس کو مسوں کرتے ہیں۔ اور بیری خوشبوا در بد بو کا احساس کرتے ہیں، اور بھی بھی الله کے وہ بندے بھی اس کو مسوں کرتے ہیں۔ در اصلاح سوائر وہ میں کہ کو سون کرتے ہیں۔ در اصلاح سوائر وہ میں کو سون

# عزت كامعيارنسب ببيس بلكة تقوى ب

اصل میں انسان کا برا چھوٹا، یا معزز وحقیر ہونا ذات پات، خاندان اورنسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جوفض جس تدرئیک خصلت، مؤد ب اور پر ہین گار ہوائی قدراللہ کے یہاں معزز وکرم ہے، نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدی ایک مرداور ایک عورت یعنی آدم اور حواعلیجا انسلام پرختمی ہوتے ہیں۔ یہ ذا تیں اور خاندان اللہ تعالی نے محض تعارف اور شاخت کے لئے مقرر کے ہیں۔ بلاشبہ جس کو اللہ تعالی کی شریف اور معزز کر انے میں پیدا کردے وہ ایک موہوب شرف ہے، جسے کسی کو خوبصورت بنادیا جائے لیکن یہ چیز ناز وفخر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ اس کو معیار کمال اور فعنیات تھم الیا جائے، اور دوسروں کو حقیر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ اس کو معیار کمال اور فعنیات تھم الیا جائے، اور دوسروں کو حقیر مستجما جائے۔ ہاں شکر اور کرنا چا ہے کہ اس نے بلاا عقیار دکسب ہم کو یہ تعت مرحت فر مائی۔ شکر میں یہ بھی وافل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے، اور اس نعت کو کمید اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب نیس ہے، تقوی اور طہارت خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب نیس ہے، تقوی اور طہارت خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ عزت کا اصلی معیار نسب نیس ہے، تقوی اور طہارت خصلتوں ہے، اور میں و کھی کر دور و کو کھیر کر سے محکو گا؟

### مؤمن حقيقى

حارث بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: حارث! صبح کیے گزری؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ایک حقیقی مؤمن کی حیثیت ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوب مجھ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تنہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بتا و توسی ، تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا کی محبت ہے میں نے روگر دانی کرلی ہے۔ راتوں کو جاگ کرعبادت کرتا ہوں ، دن کو روزے کے مسبب پیاسار ہتا ہوں ، اورانی کرلی ہے۔ راتوں کو یا میرے سامنے عرش رب کھلا ہوا ہوں۔ ور کو یا میرے سامنے عرش رب کھلا ہوا ہوں۔ ور کو یا میں اہل جنت کو باہم ملا قاتیں کرتا و کھتا ہوں ، اورائل دوزخ کو گرفتار بلا و کھتا ہوں۔ حضوراکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اے حارث ایم ایمان کی حقیقت تک پہنچ کے ہوں۔ حضوراکر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بارفر مایا۔ (ابن کیر)

### جنت کےسارے درواز وں کی تنجی

" حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (ایک سلسلہ کلام میں ) فرمایا: جوکوئی تم میں سے وضوکر ہے (اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح ) اور کمل وضوکر ہے کھروضو کے بعد کے: اَشْھَدُ اَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ تَو لازمی طور پراس کے لئے جنت کے آئموں دروازے کھل جا کمی گے، وہ جس دروازے ہے کا جنت میں جا سکے گا۔"

تشری وضوکرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضوکی صفائی ہوتی ہے اس لئے مؤمن بندہ وضوکر رنے کے بعد محسول کرتا ہے کہ بیں نے تھم کی تغییل میں اعضاء وضوتو دھو لئے اور ظاہری طہارت اور صفائی کرلی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری ، اخلاص کی کی ، اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے ، اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ، ایمان کی تجد یداور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نے سرے سے عہد کرتا ہے اس کے تتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کا مل مغفرت کا فیملہ ہوجاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے لئے جنت سے سارے ورواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف اللہ یک طرف کے کئے جنت کے سارے ورواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف اللہ یک درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف اللہ یک درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف اللہ یک درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف اللہ یک دیسے)

# اولا دمیں بھی برابری کرنی جاہئے

حضرت نعمان بن بشیررض الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جھے عطید دیا تو میری والدہ نے کہا: اس عطیہ پر آپ جب تک الله تعالی کے رسول کو کو او نہیں بنا کیں سے میں راضی نہیں ہوں گی، چنا نچے میرے والد نبی کر میم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولا دکوائی طرح کا عطید دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله سے ڈرو! اور اولا دکے ورمیان انصاف کرواورفرمایا کہ میں ظلم برگواؤییں بنوں گا۔ (میج بناری دسلم)

#### حجھوٹے خواب بیان کر نیوالوں کے بارے میں پکڑ

مجموتا خواب بیان کرنے سے بہت احتر از کرنا جائے۔ صدیث شریف میں ہے کہ جو سخص جموٹا خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک وتعالیٰ اسے دو جو کے دانے دیں گے اور فرمائیں سے اس میں گانٹھ لگا۔ (مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولا ناعاش اللی بلند شہری)

کیک طرفہ بات س کرکوئی رائے قائم نہ کی جائے

امام فعمی رحمداللہ تعالی کہتے ہیں: میں قاضی شریح کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت اپنے خاوند کےخلاف شکایت لے کرآئی، جب عدالت میں حاضر ہوئی اپنا بیان دیتے وقت زاروقطار رونا شروع كرديا، مجمع براس كى آه و بكاكا بهت اثر موا، اوريس في قاضى شريح سے كما: "ابو امیہ!....اس عورت کے رونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً مظلوم اور بے کس ہے اس کی ضرور دادری کرنی جائے ".....میری بد بات س کرقاضی شریح نے کہا۔ اے تعمی ! بوسف علیدالسلام کے بھائی بھی انہیں کویں میں ڈالنے کے بعدائے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ تشريح يعني يك طرف بات س كربهي رائ قائم ندكرني جائي ، دونول كى بات سنو،

دونول مے خوب حالات معلوم کرو، پھر فیصلہ کرو۔ (تنبیرا بن کثیر)

بات کرنے میں اختصار سے کام کیجئے

حضرت عمروبن عاص رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ایک دن جب ایک مخض نے (ان کی موجود گی میں ) کھڑے ہوکر (وعظ وتقریر کے طوریر ) بات کی ،اور بہت کمبی بات کی تو آپ رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ:''اگر پیخص بات مختفر کرتا تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا، میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے ستا ہے آپ صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كه میں بیمناسب مجھتا ہوں .... یا آب نے فرمایا کہ: مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی تھم ہے کہ بات كرنے ميں اختصار يے كام لول كيونكه بات ميں اختصار بہتر ہوتا ہے۔ (سنن الى داؤد) تجربہ شاہدے کہ بہت کمبی بات سے سننے والے اکتا جاتے ہیں ،اور دیکھا ہے کہ بعض اوقات مسى تقرير ووعظ ہے سامعين شروع ميں بہت اچھا اثر ليتے ہيں ،ليكن جب بات حد ہے زیادہ کمبی ہوجاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور وہ اثر بھی زائل ہوجاتا ہے اس لئے بات مخضرا ورعام قهم ہوئی جا ہے۔

### دوشريكول كاعجيب قصه

دو فخض آپس میں شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار اشرفیاں جمع ہو گئیں ایک جو نکہ پیشے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا ، اس لئے اس واقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے ، آپ اپناحق لے کرالگ ہوجا ہے ، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں ، چنانچے دونوں نے اپناحق کے کرالگ ہوجا ہے ، آپ کام کاج سے ناواقف ہیں ، چنانچے دونوں نے اپنے اپنے تھے الگ کر لئے اور جدا ہوگئے۔

پھر پیٹے ہے واقف کارنے باوشاہ کے مرجانے کے بعد اس کا شاہی کل ایک ہزار دینار میں خریدا، اوراپنے ساتھی کو بلا کراہے دکھایا اور کہا: بتلاؤ! میں نے کیسی چیز خریدی؟ اس کے ساتھی نے بڑی تعریف کی، اور یہاں سے باہر چلا، اللہ تعالیٰ سے دعاکی اور کہا: خدایا! اس میرے ساتھی نے توایک ہزار وینار کا قصر دنیوی خریدلیا ہے، اور میں تجھ سے جنت کا کل چاہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکین بندوں پرایک ہزار دینار خرج کرتا ہوں، چنانچہ اس نے ایک ہزار دینار داوفدا میں خرج کردہتے۔

پھراس دنیادار شخص نے ایک زیانے کے بعد ایک ہزار دینار خرج کر کے اپنا تکاح کیا،
دعوت ہیں اس پرانے شریک کو بھی بلایا، اوراس سے ذکر کیا کہ ہیں نے ایک ہزار دینار خرج
کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اسکے ساتھی نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کراللہ
تعالی کی راہ ہیں صدقہ کرنے کی نیت سے ایک ہزار دینار نکا لے اوراللہ تعالی سے عرض کی کہ
بار اللی ! میرے ساتھی نے اتن ہی رقم خرج کرکے یہاں کی ایک عورت حاصل کی ہے اور
ہیں اس رقم ہے تھے سے حور میں کا طالب ہوں، اور پھروہ رقم راہِ خدا میں صدقہ کردی۔

پھر پھر مدت کے بعداس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ دو ہزار کے دو باغ میں نے خرید کئے ہیں دیکھ یو کیسے ہیں؟ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور بابر آ کراپی عادت کے مطابق جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا! میر ہے ساتھی نے دو ہزار کے دو باغ یہاں کے خرید کئے ہیں میں تجھ سے جنت کے دو باغ چاہتا ہوں اور بیدد و ہزار دینار تیرے تام پر صدقہ ہیں۔ چنانچاس رقم کو متحقوں میں تقیم کردیا۔

پھر جب فرشتہ ان دونوں کوفوت کرکے لئے گیا، اس صدقہ کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں پرایک حسین عورت بھی اسے لی ، اوراسے دوباغ بھی دیئے گئے اور وہ وہ نعتیں لمیں جنہیں بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو اسے اس وقت اپناوہ ساتھی یاد آ ممیا، فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہم میں ہے، تم اگر چا ہوتو جھا تک کراسے دیکھ سکتے ہو، اس نے جب اسے جہم کے اندر جانا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو جھے بھی چکہ دے جاتا، اور بہتو رب تعالیٰ کی مہر بانی ہوئی کہیں نے میں نے میا! (تغیرابن کیر سرائی کی مہر بانی ہوئی کہیں نے میا! (تغیرابن کیر سرائی کے سرائی)

نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود طفی ارشادات ار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جبتم نماز ہیں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھنکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھنکھٹاتا ہے اس کے لئے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔

۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں اپی ضرور تیں فرض نمازوں پراٹھار کھو یعنی فرض نمازوں کے بعدا نی ضرور تیں اللہ سے ماتکو۔

بسا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی کبیرہ میں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی کبیرہ مین موں سے پچتارہے گا اس وفت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے ممناہ کئے ہوں مے وہ سارے گناہ نماز سے معاف ہوجا کیں مے۔

سے حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں۔(حیاۃ السحابہ:۱۰۷/۳)

# وفت کاضائع کرناخودکش ہے

سے یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے، فرق صرف اتناہے کہ خودکشی ہیں شد کے لئے زندگی سے محروم کردیتی ہا وقات ایک محد و دزیانے تک زندہ کو مردہ بنادیتی ہے، بہی منٹ گھنٹ اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزرجا تا ہے، اگر انسان حساب کر ہے تو ان کی مجموعی تعدا مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے دس پانچ سال کم کردیئے گئے تو یقینا اس کو خت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خودا پنی عمر عزیز کوضائع کر دہا ہے، مگراس کے زوال پراس کو تجھا فسوس نہیں ہوتا۔

اگرچہوفت کابیکارکھوناعمرکا کم کرنا ہے، لیکن اگریکی ایک نقصان ہوتا تو چندال غم ندھا لیکن بہت بڑا نقصان اور خسارہ بہہ کہ بیکار آ دمی طرح طرح کے جسمانی وروحانی عوارض میں جتلا ہوجاتا ہے حرص وطبع ظلم وستم ، تمار بازی ، زنا کاری اور شراب نوشی عمو ما وہی لوگ کرتے ہیں جومعطل اور بیکارر ہے ہیں ، جب تک انسان کی طبیعت دل و د ماغ نیک اور مفید کام میں مشعول نہ ہوگا اس کا میلا ن ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا لیس انسان اس وقت می خال نہ دوگا اس کا میلا ن ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا لیس انسان کی وقت میں مقبول نہ کھوئے ہرکام کے لئے ایک لیحہ بھی فضول نہ کھوئے ہرکام کے لئے ایک وقت اور ہروقت کے لئے ایک کام مقرر کردے۔

وقت فام مسالحے کی مانند ہے جس سے آپ جو پچھ جا ہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہے جو ہرفض کواللہ تعالیٰ کی طرف سے یکسال عطا کیا گیا ہے جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پرکام میں لاتے ہیں۔ان ہی کوجسمانی راحت اور روحانی مسرت ان ہی کو جسمانی راحت اور روحانی مسرت ان ہی کو نصیب ہوتی ہے، وقت ہی کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے، اس کی برکت سے جابل، عالم مفلس ، تو نگر ، ناوان ، وانا بنتے ہیں۔

وقت الی دولت ہے جوشاہ وگدا، امیر وغریب، طاقتوراور کمزورسب کو یکسال ملتی ہے۔ جواس کی قدر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے جونا قدری کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ ہے۔ جواس کی قدر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے جونا قدری کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں مے تو نوے فیصد لوگ صحیح طور پر بینیس جانتے کہ وہ اسپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں، جوشخص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر وقت منالُع کرتا ہے تو وہ بہت جلدا ہے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالے گا۔

آپ کی کامیابی کا واحد علاج میہ ہے کہ آپ کا وقت بھی فارغ نہیں ہونا جا ہے ، ستی نام کی کوئی چیز نہ ہواس لئے کیونکہ ستی نسول (رگول) کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوے کوزنگ ۔ زندہ آ دمی کے لئے بے کاری زندہ درگور ہونا ہے۔

# كاني ميں اپنے گناہ بھی تحریر سیجئے پھر توبہ سیجئے

علامه يافعي رحمة الله عليه في "الترغيب والترجيب" مين أيك واقعه بيهمي تحرير فرمايا ب كهابك نوجوان نهايت بدكارتفاليكن وه جب بهى كسي معصيت كاارتكاب كرتااس كوايك كابي میں نوٹ کر لیتا تھا۔ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب اس کے بیج تمن ون ہے بھوکے تھے بچوں کی ہریشانی نہیں برداشت کرسکی تو اس نے اپنے پڑوی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا عاریت ہر لے کراہے پہن کرنگلی تو اس نو جوان نے دیکھ کراپنے پاس بلایا، اور جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑیئے گئی ،اور کہا میں فاحشہ زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی میہ ہے اس طرح نکلی ہوں،اور جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے خیر کی امید ہوئی تو اس نو جوان نے اسے پچھ درہم ورویے دے کرچھوڑ دیا اورخو درونے لگا اوراینی والدہ ہے آ کر پورا واقعہ سنا دیا ،اوراس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت ہے روکتی اور منع کرتی تھی۔ آج پی خبرس کر بہت خوش ہوئی۔ اور کہا بیٹا تو نے زندگی میں یہی ایک نیکی کی ہے اس كوبھى اپنى كالى ميں نوٹ كرلے - جينے نے كہا كه كالى ميں اب كوئى جكه باتى نہيں ہے، تو والده نے کہا کہ کا بی کے حاشید میں نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشید مرنوث کرلیا ، اورنہایت عملین ہوكرسويااور جب بيدار ہواتو و يكھاكه بورى كالى سفيداورصاف كاغذوں كى ہے،كوكى چيزالمعى ہوئی ہاتی نہیں رہی صرف حاشیہ میں جوآج کا واقعہ نوٹ کیا تھا وہی باتی ہےاور کالی کے اوپر ك حصد من بيآ يت لكحى مولَى تقى ـ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّفَاتِ. (ياره نمبر اسوره ہودآ یت نمبر ۱۱۳)اس کے بعداس نے ہمیشہ کے لئے توبہ کرلی اوراس پر قائم رہ کر مرا۔

# ایک ہزار برس تک جہنم میں یَا حَنّان یَا مَنّان کہنے والے کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ کامعاملہ

رسول النده على الله عليه وسلم فرماتے بين كه ايك جبنى ايك بزارسال تك جبنى بين جلاتا ديكا وسول النده عليه وسلم فرماتے بين جبنى بريك عليه السلام سے فرماتے كا: جاؤا و يكھوا يہ كيا كہدر ہاہے؟ جرائيل عليه السلام آكر ديكھيں كے كرسب جبنى برے حال بين سرجھكائے آ و وارى كررہے ہيں، جاكر جناب بارى تعالى بين خبركريں كے، الله فرمائے كا، مجر جاؤا فلال فلال جكہ بيخص ہے جاؤا الله على الله بين جائز الله بين جائز الله بين على الله بين خوار الله بين خوار كا وارات الاكر خداك ما شكال جائيں گے، الله تعالى الله بين جائز الله بين جائز الله بين جائز الله بين جائز الله بين جائد ہيں جائد ہيں جائد تعالى الله بين بين بين بين الله بين فرمائے كا: اچھا اب اسے اس كى جگہ وائيں كر آؤ، تو يہ گر گرائے كا، عرض خدا الله بين كر آؤ، تو يہ گر گرائے كا، عرض الله بين خوال ہو تي كا كرات مير سے ارتم الراجمين خدا! جب تو نے جھے تھے سے رحم و كرم ہى كى اميد ہے، خدا يا! الى نور الله بين خوش ہوگيا تھا كہ اب تو اس ميں واخل كرد ، جھے تھے سے رحم و كرم ہى كى اميد ہے، خدا يا! بين الله بين خوش ہوگيا تھا كہ اب تو اس ميں واخل كرد دے، جھے تھے سے رحم و كرم ہى كى اميد ہے، خدا يا! بين الله بين خوش ہوگيا تھا كہ اب تو اس ميں نہيں قوالے كا اور فرمائے كا: اچھا مير بين دالے كا ورفرمائے كا: اچھا مير بين دالے كا ورفرمائے كا: الجھا مير بين دالے كوچھوڑ دو۔ (تغيران كر بي ميں واخل كر بين داكو كري ہوگيا تھا كہ اب تو اس ميں بندے كوچھوڑ دو۔ (تغيران كر بي مال ورحيم خدا كوچى رحم آجائے كا اور فرمائے كا: انہوائوں ميں بين دالے كوچھوڑ دو۔ (تغيران كر بي بين دالے كا ورفرمائے كا: انہوائوں دورے خوالوں دورے خوا

پانچ چیزوں کی محبت یا نیچ چیزوں کو بھلا دیں گے۔
ایک ذمان ایسا آنبوالا ہے جس میں اوکوں کو پانچ چیزوں سے بحبت ہوگی اور پانچ چیزوں کو بھلادیں گے۔
ارد نیا ہے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلادیں گے۔
۲ رمال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلادیں گے۔
۳ رحماق ہے جبت کریں گے اور خالتی کو بھلادیں گے۔
۳ رحمان کی چیزوں سے محبت کریں گے تو ہے کو بھلادیں گے۔
۲ رکاوہ القلوب میں الم

# اندهیری رات میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کوسوئی مل گئی

حعرت عائشرض الله تعالی عنبا سے کنز العمال میں ایک حدیث مروی ہے، وہ فر ماتی بیں کہ میں نے حضرت حصہ بنت رواحہ رضی الله تعالی عنبا سے عاربت پر ایک سوئی لے رکھی تھی ،اس سے میں حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کا کیڑ اسیا کرتی تھی ۔اند حیری رات میں وہ سوئی میر سے ہاتھ سے گرگئ ۔ بہت تلاش کی نہیں ملی ، جب حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے چرو انور کے نور کی شعاؤں سے سوئی و کھائی وسے گئی۔ میں نے بنس کر سوئی اٹھائی۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا فرماتی ہیں :

لنا شعس وللأفاق شعس وشعسی افضل من شعس السعاء ترجمہ:" ہمارا ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ اور میرا سورج آسان کے سورج سے افعال ہے۔" (منتخب کنزانعمال علی باعش منداحہ: ۲۹/۳)

الله تبارك وتعالى في ايك بزارتهم كى مخلوقات بيداكى بي

حضرت جاربن عبداللدرض الله تعالی عند فرماتے جی که حضرت عمرض الله تعالی عند کے ذمانہ خلافت بین ایک سمال ٹڈیاں کم ہوگئیں۔ حضرت عمرض الله تعالی عند نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھالیکن کہیں ہے کوئی خبر نہ لمی ، وہ اس سے بہت پریشان ہوئے ، چنا نچہ انہوں نے ایک سواریمن بھیجا ، دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا تا کہ بیسوار پوچھ کر آئی انہوں نے ایک سواریمن بھیجا ، دوسرا شام اور تیسرا عراق بھیجا تا کہ بیسوار پوچھ کر آئی ، اور لاکر حضرت عمرضی الله تعالی عند کے سامنے ڈال دیں ، حضرت عمرضی الله تعالی عند نے سامنے ڈال دیں ، حضرت عمرضی الله تعالی عند کے سامنے ڈال دیں ، حضرت عمرضی الله تعالی عند نے بوئی ایک مولی الله ملی الله علی عند نے بوئی سے بیسول الله ملی الله عندی میں اور این میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی ، جب ٹڈیاں ختم سمندر جیں اور چارسو خشکی میں ، اور اان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی ، جب ٹڈیاں ختم ہوجا کیں گی جیسے ہوجا کیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جیسے موجا کیں گی تو چراور مخلوقات بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جیسے موجا کیں گی تو کیر اور مخلوقات بھی ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جیسے موجا کیں گی دورا کی کا دھا گرفٹ گیا ہو۔ (مخلوق میں ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جیسے موجا کیں گی دورا کی کا دھا گرفٹ گیا ہو۔ (مخلوق میں ایسے آگے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جا

## دل کواتناما مجھوکہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہوجائے

شخ شہاب الدین سبروروی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت بیان کی ہے جس کومولانا رومی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھکڑا ہوا، رومیوں نے کہا کہ ہم الیچھے صناع اور کاری گر ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم ہیں، بادشاہ کے سامنے سے مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا: تم دونوں اپنی صفائی دکھلاؤ! اس وقت دونوں صناعیوں کا موازنہ کرکے فیصلہ کیا جائےگا۔

اوراسکی صورت میر تجویز کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اوراس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کردی۔ چینیول سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاری گری دکھلا وَ اوررومیوں سے کہا کہ دوسر نصف میں تم اپنی صناعی کا نمونہ چیش کرو! چینیوں نے تو دیوار پر پلاستر کر کے تم تم کے بیل ہوئے اور پھول ہے رنگ برنگ کے بنائے اوراپنے صفے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگا رنگ بیل ہوٹوں سے گل وگلزار بناویا ..... ادھر رومیوں نے دیوار پر پلاستر کر کے ایک بھی پھول پنہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا بلکہ دیوار کے پلاستر کو میقل کرنا شروع کردیا، اور اتنا شفاف اور چیکدار کردیا کہ اس میں تا کی طرح صورت نظر آنے گئی۔

آ کمینہ کی طرح صورت نظر آنے گئی۔

جب دونوں نے اپن اپن کاریگری اور صناع ختم کرلی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکالدی جائے ، جونبی دیوار نج میں سے بٹی چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے گئی ، اور دہ تمام بیل یوئے ، رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے جسے رومیوں نے میقل کر کے آئینہ بنادیا تھا۔ بادشاہ سخت جیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے ، کیونکہ ایک ہی قتم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آر ہے شے ۔ آخر کا راس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی صناعی بھی جھین کی۔

مولا ناروم نے اس قصے کوفل کر کے آخر میں بطور نفیحت کے فرمایا ہے: اے عزیز! تو

اپ دل پررومیوں کی صنائی جاری کر، یعنی اپ قلب کوریاضت و مجاہدہ سے مانجھ کراتنا صاف کرلے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سار نقش و نگارا پند دل میں نظر آنے لگیں۔ یعنی تو اپ ول سے ہر تھم کا مادی میل کچیل نکال بچینک، اور اسے علم الٰہی کی روشنی سے منور کردے، تجھے دنیا وآخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے، ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہوجا تا ہے۔

## حضرت معاذ اوران کی اہلیہ میں نوک جھونک

حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن مین اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کرصد قات وصول کر کے ان میں بی تقسیم کرد ئے۔ اور اپنے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ اور اپنا جوٹاٹ لے کرگئے تھے اسے بی اپنی گردن میں رکھے ہوئے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لئے جو ہدیدلا یا کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟

# جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دوآ دمی دیں وہ جنتی ہے

منداحمد میں ہے ابوالاسودر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا یہاں بیاری سی اللہ علی اللہ ہوا تھا۔ ایک جناز و لکلا اورلوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیں ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لئے واجب ہوگئ استے میں دومرا جنازہ لکلا لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لئے واجب ہوگئ ۔ میں نے کہا امررالمؤمنین کیا واجب ہوگئ ؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے وہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ فرمایا حمی دی ہو ہی کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ فرمایا دوجی ۔ پھر ہم نے فرمایا تین بھی ، ہم نے کہا اگر دو ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجی ۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نے کہا اگر دو ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجی ۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔ ابن مردویہ کی آیک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجی ۔ پھر ہم نے آیک کی بابت سوال نہ کیا۔ ابن مردویہ کی آیک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھی کرو۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھی تحریف اور بری شہاوت سے تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ (تفیراین کیر جلدا صفیہ دیا)

الله تعالی اینے بندوں پر ماں سے زیادہ مہر بان ہے

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا وہ اپنے بچے کو باؤلول کی طرح تلاش کررہی تھی اور جب وہ نہیں ملائو قید یوں میں ہے جس بچہ کو دیکھتی اس کو گلے لگالیتی یہاں تک کہ اس کا اپنا بچیل گیا، خوثی خوثی خوثی نے کر اسے گو دمیں اٹھالیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دو دھ دیا۔ یہ دکھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا بتلا و کو یہ اپنا ہس چلتے ہوئے اس بچہ کو آگ میں ڈال دے گی ؟ لوگوں نے کہا یارسول اللہ ! ہرگز نہیں ۔ آپ نے فر مایا اللہ کی قسم جس قدر یہ مال اپنے بچہ پر مہر بان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی اپنے بندول بردون ورجیم ہے۔ (تفیراین کیرجلد اصفی ۱۳)

#### حلال لقمه کھاتے رہواللہ دعا قبول کرے گا

سیح مسلم میں ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پر وردگار عالم فرماتے ہیں میں نے اپنے میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لئے طلال کر دیا ہے میں نے اپنے بندوں کو موقد پدا کیا مکر شیطان نے دین حنیف سے آئیس بٹادیا اور میری طلال کر دو چیز وں کوان پر حرام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس دفت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی دقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے ہوکر کہا حضور میرے لئے دعا سعد رضی اللہ تعالی میری دعا وں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ ملی اللہ تعالی میری دعا وی کوقبول فرمایا کرے۔ آپ ملی اللہ تعالی تمہاری دعا کیں قبول معدرضی اللہ تعالی منہ پاک چیزیں اور طلال لقمہ کھاتے رہواللہ تعالی تہاری دعا کیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہاس خدا کی جس کے ہاتھ میں محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حرام لقمہ فرماتا رہے گا۔ قسم ہاس خدا کی جس کے ہاتھ میں محرصلی اللہ علیہ وسل کی جان ہے حرام لقمہ جوانسان اپنے پیٹ میں ڈال ہے اس کی توست کی وجہ سے جالیس دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو کوشت پوست حرام سے بیا وہ جہنمی ہے۔ (تغیراین کیر جلد اصفری ۲۲ میں قبول قبول نہیں ہوتی جو کوشت پوست حرام سے بیا وہ جہنمی ہے۔ (تغیراین کیر جلد اصفری ۲۲ میں قبول قبول نہیں ہوتی جو کوشت پوست حرام سے بیا وہ جہنمی ہے۔ (تغیراین کیر جلد اصفری ۲۲ میں کی جس کے جانسان اپنے جیٹ میں ڈال ہے اس کی خوست کی وجہ ہیں جو انسان اپ کی جو کوشت پوست حرام سے بیا وہ جہنمی ہے۔ (تغیراین کیر جلد اصفری کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو کوشت پوست حرام سے بیا وہ جہنمی ہوتی ہوتی کی دیت کی اس کی عباد میں موتی ہوتی کے دورت کی اس کی عباد کیا کو دعا کی اس کی عباد کی اس کی حدال کی اس کی عباد کی دیت کی دیت کی دیت کی اس کی حدال کی اس کی حدال کی دیت کیں کی دیت کی دی

#### عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

میح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے اپنے خطبہ میں فرمایا لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شرمگا ہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا بیرتی ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہوا کر وہ ایسا کریں تو انہیں ماروئیکن ایسی مارند ماروکہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر بیرتی ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤیلاؤاڑ ھاؤ۔

## نمازی برکت سے آ دم علیہ السلام کا پھوڑ اٹھیک ہوگیا

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعافی عندفر مات بین که حضرت آدم علیه السلام کی گرون میں پھوڑ انکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑ اینچا ترکر سینے پر آسمیا، حضرت آدم علیه السلام نے پھرنماز پڑھی تو وہ کو کہ میں آسمیا، انہوں نے پھرنماز پڑھی تو شختے میں آسمیا، انہوں نے پھرنماز پڑھی تو شختے میں آسمیا، انہوں نے پھرنماز پڑھی تو وہ چلا کیا۔ (حیاۃ اسمابہ سام میں) میں انہوں نے پھرنماز پڑھی تو وہ چلا کیا۔ (حیاۃ اسمابہ سام میں)

## حضرت زاہررضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا قصبہ

شائل ترفدی میں ایک صحابی حضرت زاہر بن حرام انجھی رضی اللہ تعالی عند کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ بید یہات کے رہنے والے تھے، حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیباتی تحفہ لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ جوبھی دیبات میں ان کومیسر ہوتا حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفہ لایا کرتے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرمالیا کرتے تھے اور یہ صورت وشکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلی درجہ کا تھا، جب یہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیبات واپس جاتے تھے و آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بچھ تحفہ دیا کرتے ہتھے۔

ایک دفعہ دینہ کے بازار میں دھڑت زاہرا پنا سامان فروخت فرمارے تھے، حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چیچے کی طرف ہے آ کراچ نگ ان کی آ تکھوں کو بند کر کے دبالیا، اب ان کوتو نظر ہیں آیا، اور معلوم بھی ہیں کہ کون ہے ۔۔۔۔ ان کے ذبن میں بید بات ہے کہ عام لوگوں میں ہے کوئی ہے ۔۔۔۔ زورز ور ہے شور مجا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو، پھر کن انگھیوں سے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو دکھیر بہجان لیا۔ جب حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو دکھیر بہجان لیا۔ جب حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو بہجان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹے کو حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چہادیا کہ مجبوب حقیق کے سینے سے میر سے بدن کا لگ جانا خیر وبرکت ہے۔ اس کے بعد حضوراقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کہنے گئے اس بندے کوکون خرید ہے گا؟ حضرت زاہروضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:
یارسول اللہ اگر آ پ جمھے بچیں گئے تو نہایت گھاٹا ہوگا اس نئے کہ مجھے جسے بوضورت کو بیجنے سے میاں کم یا جیسل سکے گا اس پر حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ آ پ اللہ کے یہاں کم کیا جیسے نہیں ہیں بلدائلہ کے زد کیس آپ بر سے تھی جیس میں بلدائلہ کے زد کیس آپ بر سے تھی جیس ۔ (شال تر ذی اس کے اس کہ عبال کم قبات اس کے کا اس پر حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قبات اور سے نہیں ہیں بلدائلہ کے زد کیس آپ بر سے تھی جیس ۔ (شال تر ذی سے نہیں ہیں بلدائلہ کے زد کیس آپ بر سے تھی جیس ہیں بلدائلہ کے زد کیس آپ بر سے تھی جیس ہیں بلدائلہ کے زد کیس کی اس کی کا سی بدلہ کے تو اس کے کھی جیس ہیں بلدائلہ کے زد کیس کی اس کی کا سی بدل کی کو تو کیا کہ کو تو کیس کی کو کھی جیس کی کہ کو تو کیس کی کو تو کیس کی کو تو کیس کی کی کو کی کو کھی کو تو کی کو تو کی کو کھی کو کی کو کی کو کیا کہ کو کھی کی کو کو کو کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کھی کو کو کو کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کو کو کو کھی کو کھی

اس واقعہ ہے برخص کوعبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ انتداوراس کے رسول کی محبت کا مدارس انسانوں کے وٹول پر ہے جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کرلیا ہے اس نے حب خدااور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کرلیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کا لیے تھے گر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضورا قدس صلی اللہ عنہ میں حضورا قدس صلی اللہ عنہ میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔

# مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالناشیطانی حرکت ہے

# بیوی کوخوش کرنے کیلئے شو ہر کوبھی زینت کرنی جا ہے

ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عور توں کے ہم پر کیاحق جیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ہم کھاؤ تواہے بھی کھلاؤ، جب ہم پہنوتواہے بھی پہناؤ، اس کے مند پرندمارواسے گالیاں ندواس سے روٹھ کراور کہیں نہیج دو، ہاں گھر ہیں ہی رکھو۔

ای آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فر مآیا کرتے تھے کہ میں پہند کرتا ہوں کہا پی بیوی کوخوش کرنے کے لئے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے۔

نوٹ: جوآنکھ کونہ لگے وہ دل کو کیا لگے بعنی جسے آنکھ قبول نہ کرےا ہے دل کیسے قبول کرےگا۔ (تغییرائز)کشے جداسفیہ ۱۰۰۰) سب سے آخر میں جہنم سے نکانے والے کیساتھ الندتعالیٰ کا معاملہ حضوراتدی سلی اللہ علیہ وہ اسے جین کہ میں اس مخص کو پہانا ہوں جوس سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ بیا کہ ماہ گا ورسب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ بیا کہ ماہ گا ورسب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ بیا کہ ماہ گا ورسب سے آخر میں جنت میں جائے گا ، اس کے بڑے بڑے گا او چھوڑ کر جھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گا ہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو، چنانچداس سے سوال ہوگا کہ فلال ون قلال ون فلال گناہ کیا تھا؟ بیا کہ کہ کی افکار نہ کر سے گا اقر ار کرے گا آقر ار کرے گا آخر ار کر سے گا آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہرگناہ کے بدلے نیکی دی، اب تو اس کی باچھیں کھل جائیں گی ، اور کے گا ا اے میر سے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال باچھیں کھل جائیں گی ، اور کے گا اے میر سے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اعمال کے شے جنہیں یہاں پانہیں رہا۔ بیفر ماکر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بینے کہ آپ کے مسوڑ ھے دیکھے جانے گے۔ (مسلم ، بحوالدائن کیز ، ۱۲/۲)

جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک بیکی کے بدلے دس دن گاہ مٹادیتا ہے تہ خضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹادیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے، پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کر بے تو وہ تینتیس دفعہ ''سجان اللہ'' تینتیس دفعہ ''الحمد للہ'' اللہ اکبر' کے بیل کر سومر تبہ ہوگئے۔ (ابن کیر ۱۲۱/۳)

# مردوں کوعور توں پر فضیلت ہے

پھرفر مایا کہ مردول کوان پرفضیات ہے، جسمانی حیثیت ہے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی مرتبہ کی حیثیت سے بھی خرض دنیوی اور اخروی فضیلت کے ہراعتبار ہے۔

و کھیے بھال اور گمرانی کی حیثیت سے بھی غرض دنیوی اور اخروی فضیلت کے ہراعتبار سے ۔
پھرفر مایا اللہ تعالی اپنے نافر مانوں سے بدلہ لینے پرغالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے۔ (تنبیرانی کیرمند اسنے سے)

## خواجه نظام الدين اولياءرحمه الثدكا ايك واقعه

حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمة الله عليه اولياء الله ميس اونيا مقام ركهتے جيں۔ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی مولا تا حکیم ضیاء الدین صاحب بھی موجود تنے۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بحثیت 'صوفی'' کے مشہور تنے اور بہ بڑے عالم' مفتی اور فقيه "كى حيثيت يدمشهور يقد حصرت خواجه نظام الاوليا ورحمة الله عليه "ساع" كوجائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیا کے بہاں ساع کا رواج تھا۔ ساع کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات كے بغير حمدونعت وغيره كے مضامين كے اشعار ترنم سے يا بغير ترنم كے حض خوش آواز ہے کسی کا پڑھنااور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت ہے سننا بعض صوفیاءاس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ماع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ 'بدعت'' قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولا ناحکیم ضیاء الدین صاحب نے بھی''ساع'' كما جائز مونے كافتوى ديا تھااور حضرت نظام الدين اولياء رحمة الله عليه "ساع" سنتے تھے۔ جب مولا ناحكيم ضياءالدين صاحب رحمة الله عليه كي وفات كاونت قريب آيا توحفزت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه حضرت کی عمیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف لے محة اوراطلاع كروائى كه جاكر حكيم ضياء الدين صاحب يصعرض كيا جائے كه نظام الدين مزاج برس کے لئے حاضر ہواہے اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو با هرروك ويں۔ ميں كسى بدعتى كى صورت ويكمنانہيں جا ہتا۔حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمة الله عليه نے جواب مجھواما كمان سے عرض كر دوكه بدعت بدعت سے توبه كرنے كے لئے حاضر ہوا ہے ای وقت مولا ناحکیم ضیاءالدین رحمة الله علیہ نے اپنی مکڑی جیجی کہ اسے بچھا کر خواجه صاحب اس کے او برقدم رکھتے ہوئے آئیں اور جوتے سے قدم رکھیں تھے یاؤں نہ آئیں خواجہ صاحب نے میکڑی کواٹھا کرسر پر رکھااور کہا کہ بیمیرے لئے دستار فضیلت ہے۔ اس شان سے اندرتشریف لے محتے آ کرمصافحہ کیا اور بیٹھ محتے اور حکیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ رہے۔ پھرخواجہ صاحب کی موجودگی ہیں تعکیم ضیاءالدین کی وفات کا وفت آ مکیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمد لله تحکیم ضیاء الدین صاحب کو الله تعالی نے قبول فرما لیا کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ (اصلاحی خطبات ازمولا نامحرتقی عثانی جلدنمبرہ)

# حكيم الامت رحمه الله خوداين نظرمين

حضرت مولانااشرف علی تھانوی رحمة الله علیہ سے تھانہ بھون میں متعینہ ایک بولیس افسر نے بیعت کی درخواست کی تھی جس کے جواب میں آب نے انہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھا:

''میں ایک خشک طالب علم ہوں اس زمانے میں جن چیز وں کولوازم درویش سمجھا جاتا ہے جیسے میلا دشریف' گیار ہویں' عرس' نیاز' فاتحہ' قوالی وتصرف ومثل ذالک میں ان سب سے محروم ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس خشک طریقہ پررکھنا پیند کرتا ہوں''۔

میں نہصاحب کرامت ہوں اور نہصاحب کشف نہصاحب تعریف ہوں اور نہ عالم صرف اللہ اور نہ عالم صرف اللہ اور رسول کے احکام پر مطلع کرتار ہتا ہوں اپنے دوستوں ہے کی تم کا تکلف نہیں کرتا۔ نہائی حالت نہائی کوئی تعلیم نہامور دیدیہ کے متعلق کوئی مشورہ چھپانا چا ہتا ہوں یمل کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ البت مل کرتا ہواد کھے کرخوش اور مل سے دورد کھے کررنجیدہ ضرور ہوتا ہوں۔

میں کسی سے نہ کوئی فر مائش کرتا ہوں نہ کسی کی سفارش۔اس لئے بعض اہل الرائے مجھ کوخشک کہتے ہیں۔میرا مٰداق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی رعایت سے کوئی اذیت نہ دوں خواہ حرفی ہی اذیت ہو۔

سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے گئے اور اپنے دوستوں کے گئے اس امر کا ہے کہ کسی حتم کی افریت نہ پہنچائی جائے۔ خواہ بدنی ہو جیسے مار پہیٹ خواہ مالی ہو جیسے کسی کاحق مار لیمنا ناحق کوئی چیز لے لینا۔ خواہ آ برو کے متعلق ہو جیسے کسی کی تحقیر کسی کی غیبت خواہ نفسانی ہو جیسے کسی کوئسی تشویش میں ڈالنایا کوئی ناگوار رنجیدہ معاملہ کرتا اور اگر اپنی غلطی ہے ایسی بات ہوجائے تو معافی جا ہے عار نہ کرتا۔

مجھےان کا اس قدرا ہتمام ہے کہ کی وضع خلاف شرع دیکھ کرتو صرف شکایت ہوتی ہے گر ان امور میں کوتا ہی دیکھ کر بے حدصد مہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ انٹداس سے نجات دے بیہہے کیا چٹھا ورنہ لوگوں نے تو

منش کرده ام رستم داشتال وگرنه یلے بود در سیستال (بیرتاشرف)

## حضرت عالمكيررحمدالله تعالى في حكمت سدوين يهيلايا

عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ کھا ہے کہ عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں علاء۔ اس قدر کس میری میں جتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والانہیں عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود عالم منتھ الل علم کی عظمت کو جائے تنتھ انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علاء کی قدر کرنی جائے۔

بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آگیا تو عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم

چاہتے ہیں کہ آج فلال والی ملک جودکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضوکرا کیں چنانچہ جودکن
کے والی تضانہوں نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے
مجھے تھم دیا کہ میں وضوکراؤں، وہ سمجھے کہ اب کوئی جا گیر ملے گی بادشاہ بہت راضی ہے،
نواب صاحب فوراً یانی کالوٹا مجرلائے اور آکروضوکرانا شروع کردیا۔

عالمگیررحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وضویس فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر بھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔اب وہ جیران! کیا جواب دیں، پوچھا وا جبات کتنے ہیں؟ کچھ پیتنہیں، پوچھاسنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندارد۔

عالمگیرر حمداللہ تعالی نے کہا ہوئے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم
حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہوا ورسلم تنہارا نام ہے، تمہیں بیجی پر نہیں کہ
وضویں فرض ، واجب سنتیں کتنی ہیں ، مجھے امید ہے کہ میں آئندہ الی صورت ندد کیھوں۔
ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ان سے کہا: آپ
ہمارے ساتھ افطار کریں اس نے کہا جہاں پناہ بیتو عزت افزائی ہے۔ ورنہ فقیر کی الی کہاں
مست کہ بادشاہ سلامت یا وکریں ، جب افطار کا وقت ہوا تو عالم گیرر حمد اللہ تعالیٰ نے ان
سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں ؟

انہوں نے اتفاق ہے روزہ ہی نہیں رکھا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے ۔ مفسدات کیا ہیں ،اب حیب ہیں ، کیا جواب دیں!! عالم گیررحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوئی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے امیروالی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آ دمی تہارے تھم پر چلتے ہیں ،تم مسلمان ، ریاست اسلامی اور تمہیں بیجمی پینے نہیں کہ دوزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟!

ای طرح کس سے زکوۃ کامسکہ پوچھاتوزکوۃ کامسکہ نہ آیا، کس سے جج وغیرہ کاغرض سارے فیل ہوئے اور عالم گیرر حمد اللہ تعالیٰ نے سب کو بیکہا کہ آئندہ بیں ایساندہ کیھوں۔
بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع ہوئی اب مولویوں نے نخرے شروع کئے کسی نے کہا ہم پانچ سو روپے تخواہ لیس کے انہوں نے کہا حضور! ہم ایک ہزار روپہ تخواہ دیں گے اس لئے کہ جا گیریں جانے کا اندیشہ تھاریاست چھین جاتی، پھر بھی مولوی نہ ملے تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی جتنے علاء طلباء تنے سب ٹھکانے لگ گئے بڑی بڑی بڑی شخواہیں جاری ہوگئیں اور ساتھ شروع ہوئی جتنے امراء تھانہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین برانہوں نے عمل شروع کردیا۔

پر وسیوں کی دل شکنی ہے بیجتے رہو

حضرت امام ابو صامر غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم بیں نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر کی محمارت کو اتنی او نجی نہ کروجس سے پڑوی کا گھر ڈھک جائے اوراس کے گھر میں ہوا قابیخ سے رکاوٹ بن جائے البتہ پڑوی تمہارے گھر کے او نیچا کرنے پر راضی ہوا قابیخ سے رکاوٹ بن جا اورا پی او نجی عارتوں کے ذریعہ غریب پڑوی کومت ستایا کروکہ اس کا گھر بیکا رنہ ہوجائے اوراس کے گھر میں دھوپ اور ہوا واخل نہ ہوا ور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو ورنہ اس کو بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو ورنہ اس کو اپنے گھر میں خفیہ طور پر داخل کر لواور تمبارے بیچ پھل لے کر باہر نہ تکلیں کہ اس سے پڑوی کے نہیں دوس کے وان کی خوشبو کروی کے یہاں اس میں سے بچھ بھیجنے کا ارادہ ہوت کو بی کو کئی جو تھیجنے کا ارادہ ہوت کو کئی جرج نہیں ۔ (احیاء العلوم: ۱۱۹/۲)

بسم الله الرحمن الرحيم كي عجيب وغريب فضيلت

ابن مردوبیمیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے پر ایک الی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے الی آیت نہیں اتری وو آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت اتری:

ا ـ بادل مشرق کی طرف حیث گئے ۔ ۲ ـ ہوائیں ساکن ہوگئیں ۔

۳ ـ سمندر کھہر گیا۔ ۲ میں جانوروں نے کان لگا لئے ۔

۵۔شیاطین پرآسان سے شعلے گرے۔ ۲۔ پروردگارعالم نے آپی عزت وجلال کی متم کھا کرفر مایا کہ جس چیز پرمیرایہ نام لیا جائے گااس میں ضرور برکت ہوگی۔

حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس واروغوں سے جو پینا
چاہوہ بیسبے اللّٰہ اللّٰہ خطنِ اللّٰہ چئیج پڑھاس کے بھی انیس حروف ہیں ہرحرف ہرفرشتہ
سے بچاؤین جائے گا اسے این عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی نائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس ہیں ہے کہ میں نے میں سے اوپر اوپر فرشتوں کودیکھا کہ وہ جلدی کررہے تھے ہوتی ہے جس ہیں ہے کہ میں نے میں سے اوپر اوپر فرشتوں کودیکھا کہ خمدا کوئیرا طَیّبًا
مینور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک فیص نے رَبِّنا وَ لَک الْحَمُدُ حَمُدُا کَوْئِرا طَیّبًا
مندار تحالی فید پڑھا تھا۔ اس میں بھی تمیں سے اوپر اوپر حروف ہیں اسے نہی فرشتے اترے ، اس طرح اسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں بھی انہیں حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انہیں ہے۔
مندار حمد میں ہے: آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی اوٹی فررا بھیلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا میان ہو آ پ نے فرمایا ہے نہو ، اس سے شیطان کی حوالاً ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ یا اس میں ہو ایک میں اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ سے ایک وہ سے ایک وہ سے ایک وہ سے اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ سے ایک میں اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ سے ایک دو ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس کا م کو نبم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ سے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ سے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ ہے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ ہے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ ہے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ ہے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جا ہے وہ ہے برکت ہوتا ہے۔ (ابن کیش اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا ہو اس میں اس میں اس میں اسے اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا ہو اسے اللہ الرحمٰن الرحیمٰن الرحیمٰ اللہ الرحمٰن الرحیمٰن الرحیمٰ اللہ الرحمٰن الرحیمٰن اللہ الرحمٰن الرحیمٰن الرحیمٰن الرحمٰن الرحمٰن

#### ساتھیوں کےساتھ نرمی کامعاملہ کرنا

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم جب بھی کہیں کوئی گشکر روانہ فرماتے تو اس لشکر کے امیر کو تاکید سے یہ ہدایت فرماتے تنے کہا ہے ماتخوں کے ساتھ نری کا معاملہ کرنا، ان کوتنگی میں مبتلانہ کرنا۔ ان کو بشارت اور خوشخری دیتے رہنا۔ اس طرح جب سسی کو کسی علاقہ یا قوم کا گورز اور امین بنا کر بھیجے تو ان کو ہدایت فرماد سیتے کہ قوم کے ساتھ عدل و انصاف اور مدردی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ عرفی و انصاف اور مدردی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ فری کی معاملہ کرنا، انہیں تنگی اور تخق میں مبتلانہ کرنا ان کو دنیا و آخرت کی رغبت ولاتے رہنا اور ان میں نفرت دنیا و آخرت میں کا میابی کی بشارت و بینا اور آخرت کی رغبت ولاتے رہنا اور ان میں نفرت نہ کھیلانا۔ حدیث نہ کھیلانا۔ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظ فرمائیے۔

حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عندا بن ابی مویٰ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مُعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عندا در ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند کو بمن روانہ فرمایا ، اور روا گل کے وقت یہ ہدایت فرمائی کہتم دونوں نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتے رہنا اور لوگوں کے ساتھ شکی اور تحق کا معاملہ نہ کرنا اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی کامیا بی کی بشارت و سے رہنا ، اور لوگوں میں تنفر نہ پیدا کرنا کہ جس سے لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں اور آپس میں محبت وشفقت کا معاملہ کرتے رہنا اور اختلاف و پھوٹ کی باتیں نہ کرنا۔ (بخاری شریف جلد اصفحہ ۲۳ مدیث نبر۲۹۳)

نوٹ : امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کام میں نرمی اختیار سیجئے ، کیونکہ الفاظ کی بنسبت لہجہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرنا تے تھے کہ حرام کتنا ہی تھوڑا ہو حلال پر ہمیشہ غالب رہے گاہی حسلم شریف میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اے اللہ جومیہ بی امت کا والی ہواگر وہ امت پرختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ ختی کا معاملہ کرنا۔ اس لئے ہر جگہ فرمہ دارا ہے ماتحوں کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اس لئے ہر جگہ فرمہ دارا ہے ماتحوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ (سیرۃ عائشہ سیسیسیان ندوی سفی ۱۳)

ظہر کی نماز سے پہلے جار رکعت سنت کا پڑھنا تہجد کے برابر ہے طہر کی نماز سے پہلے جار رکعت سنت کا پڑھنا تہجد کے برابر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا یکون ی

نمازے؟ حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا بینماز تہجدی نمازی طرح شار ہوتی ہے۔
حضرت اسود، حضرت مرّ ہ اور حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند نے فرمایا دن کی نمازوں میں ہے صرف ظہر کی نمازے پہلے کی چار رکعتیں رات کی تہجد کے برابر ہیں اور دن کی تمام نمازوں پران چار رکعتوں کوالی فضیلت ہے جیسے نمازیا جماعت کوالی فضیلت ہے جیسے نمازیا جماعت کوالی کی نماز پر۔ (حیاۃ العمار جلد ماسفہ ۱۹۳۶)

ہرشرے حفاظت کا بہترین نسخہ

حضرت عبدالله بن خبیب رضی الله تعالی عند محابی روایت کرتے ہیں کہ ہم حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کو ہارش کی رات اور سخت اند چیرے میں الله کررہے ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کو ہم پا گئے ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمین ہار: ﴿ قُلُ اُ هُوَ اللهُ اَ حَدُ ﴾ اور تمین مرتبہ ﴿ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِ النّاسِ ﴾ صبح تمین بار: ﴿ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِ النّاسِ ﴾ صبح تمین بار: ﴿ قُلُ اَعُو ذُهُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ صبح شمن بار: ﴿ قُلُ اَعُو ذُهُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ صبح شمام پر حالیا کرو، بیتم ہارے لئے ہرشے سے کافی ہوجائے گا۔ (مقلوق شریف میں ۱۸۸۷) میں مطلق اور جنات و آسیب، عبد میں ماہد و شمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب حفاظت کا بہترین نیخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب حفاظت کا بہترین نسخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب حفاظت کا بہترین نسخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب حفاظت کا بہترین نسخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب حفاظت کا بہترین نسخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب کر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے ، نیز بید وظیفہ جادو، حاسد و دُمنوں کے ہرشراور بری نظر کے شریب کی نظر کے شریب کے میں میں کہترین کے ان کے میں میں کیا کہترین کی کھوٹھ کے انہوں کے میں کہتر کے کہتر کے کہترین کی کھوٹوں کے میں کہترین کے کہتر کی کھوٹوں کے میں کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کے کہتر کی کوٹوں کے کہتر کے کہتر کی کوٹوں کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کوٹوں کے کہتر کے کہتے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کی کھوٹوں کے کہتر کے کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہتر کے کہتر کے کہتر کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہتر کے کھوٹوں کے کھو

ہردظیفہ کی طرف ہے جمی کا فی ہے۔ اینی عورتوں کوسورہ نورسکھا و

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه کو بیفر ماتے ہوئے سنا سور ہ بقر ہ ، سور ہ نسا ، سور ہ ماکہ ہ ، سور ہ جج اور سور ہ نور ضر در سیکھو۔ کیونکہ الله تعالیٰ نے جواعمال فرض کے ہیں وہ سب ان سور توں میں نہ کور ہیں۔ حضرت حارث بن مصرب رحمہ الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه نے ہمیں خط میں بہلے اکسورہ نساہ ، سورہ احراب اور سورہ نور سیکھو ..... حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا: سورہ براءت سیکھواور اپنی عورتوں کہ سورہ نور سکھاؤاور آئیس جاندی کے زیور پہناؤ۔ (حیاۃ اصحاب جذبہ سفوہ ۲۱)

گناہ سے بیخے والے نوجوان کے بدن سے مشک وعنر کی خوشبو

حضرت علامة عبدالله بن اسعد یافتی رحمه الله نے نون تصوف میں ایک تماب کھی اس کا نام
"الترغیب والتر ہیب" ہے اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ شن رمایا ہے کہ ایک نوجوان
سے ہمیشہ مشک داور عزر کی خوشبو ہم کی تھی تو اس کے سی متعلق نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی
عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اسمیس کتنا بیسہ بلاوجہ خرج کرتے رہتے ہیں؟ تو اس پر
نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبونہیں خریدی اور نہ بی کوئی خوشبولگائی، تو
سائل نے کہا، تو پھر یہ خوشبو کہال سے اور کسے مہمکتی ہے تو نوجوان نے کہا کہ بیا کہ داز ہو جوان ہے جو
بتلانے کانہیں، سائل نے کہا کہ آپ بتلاد یہ خشایداس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔

نوجوان نے اپنا داقعہ سنایا کہ میرے باہے تاجر تھے، گھریلوسا مان فروخت کیا کرتے تھے میں ان کے ساتھ دکان میں بیضا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آ کر پچھ سامان خریدا اور والد صاحب ہے کہا کہ آپلا کے کومیرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑ کی موجود تھی، وہ مجھ کود کیھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، کیوں کہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے اس کی خواہش یوری کرنے ہے انکار کیا، تواس نے مجھے پکڑ کرا پی طرف کھینجا فور أالله یاک نے میرے دل میں یہ بات ذال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کے لئے بیت الخلاء جانے كى ضرورت ہے۔اس نے فورا اپنى باند يوں اور خادموں سے كہا كدجلدى سے بيت الخلاءان کے لئے صاف کردو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہوکرخود اجابت کر کے نجاست کوایئے بدن اور كيرون برال ليا۔ اوراس حالت ميں باہرة يا۔ جب مجھاس حالت ميں ويكھا تواس نے کہا کہا ہے فورا بہاں سے باہرنکال دور پیجنون ہے۔میرے یاس ایک درہم تھا، میں نے اس ہے ایک صابن خرید کرایک نہر میں جا کرعشل کیا ،اور کیڑے بھی دھوکر پہن لئے اور میں نے سے رازسی کو بتلا یانبیں۔ جب میں اس رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے۔ اور معصیت سے بیخے کے لئے جو تدبیرتم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جارہی ہے۔ چنا نچہ میر سے پورے بدن پر وہ خوشبولگائی گئی جو میر سے بدان اور کیٹر وال سے ہروفت مہکتی رہتی ہے۔ جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ (والحمد مللہ رب العالمین)

# انگریزافسر کی صورت و یکھنے سے انکار

کھاٹ اتارہ ہے گئے۔ کھوڑوں کے مسلمانوں نے ملک کیر پیانے پر انقلاب بر پاکر کے ملک کیر پیانے پر انقلاب بر پاکر مسلمان کے غیر مسلموں پر بھی بجروسہ کرتا پڑا۔ اپنی فطرت کے مطابق ان میں سے اکثر نے مسلمانوں کو دھوکہ مسلموں پر بھی بجروسہ کرتا پڑا۔ اپنی فطرت کے مطابق ان میں سے اکثر نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جس کے نتیجہ میں بہتر کیک ناکام ہوگئی۔ اس کا ردمل بیہوا کہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی کوئی ظلم ایسانہ تھا جوان پر نہ تو ڈاگیا ہوبس مسلمان ہونے کے جرم میں بڑاروں لوگ موت کے کھاٹ اتارہ سے گئے۔ کھوڑوں کے پیچھے زندہ باندھ کر کھیے ہے کے ۔ ہاتھیوں کے پیروں میں کیلے سے اقتصادی اور معاشی اعتبارے مفلس کرد سے کے کاور جرانیسائی بنائے گئے۔

ان تمام مظالم کے باوجود بھی ہندوستان میں ایسے مسلمانوں کی نتھی جنہوں نے حق کوئی بیبا کی اور بے خوفی کو اپنا شعار بنائے دکھا۔ موانا تعجد اساعیل کا ندھلوگ ایسے ہی بزرگ تھے۔ کھے ایم ایک ارامنی پر پھے ہندووک اور مسلمانوں میں تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے بتیجہ میں دونوں فرقوں میں لڑائی تھن گئی۔ اس تنازعہ میں مصالحت تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے بتیجہ میں دونوں فرقوں میں لڑائی تھن گئی۔ اس تنازعہ میں مصالحت کرانے کے لئے ضلع کے صدر مقام سہار نپور سے ایک اٹھر یزافسر آیا اس نے کہا ''موانا جوفیصلہ کریں گے وہی قابل قبول ہوگا'۔ چنا نچان کو بلانے کے لئے آدی بھی بھیجا گیا تو انہوں نے کہا ''موانا ہوں کہ اگریز افسر کی صورت نہیں دیکھوں گا'۔ غرض ایسا ہی ہوا۔ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کی فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کر وہ اٹگریز افسر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کی فیصلہ دیا کہ ''موقع پر پہنچ کو کو کا کوئی غلط ہے''۔

اس فیصلے سے علاقہ کے ہندواتنے متاثر ہوئے کہ اسی شام تک چوہیں خاندانوں نے اسلام قبول کرلیا۔(احسان دانش نے بیان کیا)

## احمد بن بيله كي حق گو ئي

احمد بن بیلہ ایک جوشلے مسلمان تھے۔ یہ ایک غریب کسان کے بیٹے تھے ذہین اور ہوشیار ہونے کی وجہ ہے اچھی تعلیم کا موقع ملا۔ جس کا کج میں یہ تعلیم پاتے تھے اس میں اکثر اعلی طبقہ کے طلباء پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کے کلاس میں ایک فرانسیسی استاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک رکیک حملہ کیا۔ اس نے آپ کی شان میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک رکیک حملہ کیا۔ اس نے آپ کی شان میں کچھ گستا خانداور نازیباالفاظ کے۔کلاس میں تقریباً سب ہی طلباء مسلمان تھے۔ ان میں اکثر اعلی افسروں کے لڑکے تھے۔ استاد کی بات کے مقابلہ پر کسی کو بچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی سب کوسانی سونگھ گیا اور کسی نے دم نہیں مارا۔

احمد بن بیله کا دل جوش عقیدت سے سرشارتھا۔ان سے ندر ہاگیا۔ جوش اور غصہ میں کھڑ ہے ہوئے اور کہا'' یہ الگ بات ہے کہ ایک استاد کی حقیت میں میں آپ کا احتر ام کرتا ہوں کیکن ایک مسلمان کی حقیت میں میں یہ گستاخی ہرگز ہرداشت نہیں کرسکتا۔ جو زبان ہمارے محبوب نبی کی تو بین کرے گی اس کو میں تالوے محبیج لوں گا اور جو مندرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی گستاخی کے لئے کھلے گا میں اس میں خاک جھونک دوں گا۔ میں آپ کی اس گستاخی کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں۔ آپ کو معانی مانگنی ہوگی اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ نہ صرف ہمارے پی میرسلی الله علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں بلکہ ہمارے کسی بھی ہزرگ یا پیشوا کے خلاف زبان نہیں کھولیں گئے'۔ مرینہ کے اس دہقان زادہ کی بات س کر برگ یا پیشوا کے خلاف زبان نہیں کھولیں گئے'۔ مرینہ کے اس دہقان زادہ کی بات س کر کر میں معانی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ فرانسیسی استاد جیران ودم بخو درہ گیا۔ اس نے ہمری کلاس میں معانی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ پینجبراسلام کی شان میں کوئی نا مناسب بات نہیں کہ گا۔ (روز نامہ دعوت دبلی)

# ہرغم سے نجات کا بہترین نسخہ

حَسُبِیَ اللهُ لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ عُلَيْهِ تَوَ شَكُلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُسِ الْعَظِيْمِ (توبه:١٦٩)
"كافی ہے مجھ کواللہ تعالیٰ ہیں ہے کوئی معبوداس کے سوا،ای پر میں نے بھروسہ کیا اوروہی عرش عظیم کاما لک ہے۔" ابوداؤدوشریف میں ہے کہ جوشک اس کوسات مرتبہ منح اورسات مرتبہ شام پڑھ لیا کر ہے،التد تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہڑم اور قکر کے لئے کافی ہوجائیگا۔

## ایک نواب کاا قرار بدنهذیبی

کیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاندانی مقدر ذی
وجاہت رئیس اورنواب نے مبلغ دوسور و بید مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کی امداد کے لئے
بھیجے۔ جو بلاکسی چندہ کے تو کا علی اللہ حفرت کی سر پرستی اور تکرانی میں خاص خانقاہ کے
اندر قائم تھا۔ اس عطیہ کے ساتھ انہوں نے تشریف آوری کی درخواست بھی بھیج دی۔
حضرت نے بیلکھ کررو پے واپس کرد ہے کہ: ''اگراس رقم کے ساتھ بلانے کی درخواست نہ ہوتی تو مدرسہ کے لئے روپیہ لے لیا جا تا اب اس اقتر ان سے بیا حال پیدا ہوتا ہے کہ
شاید جھے کو متاثر کرنے کے لئے بیر قم بھیجی گئی ہو۔ آپ کی بیغرض نہ بھی لیکن میرے او پر تو
طبعی طور پر اس کا یہی اثر ہوگا کہ میں آزادی کے ساتھ اپنے آنے کے متعلق رائے نہ قائم
کرسکوں گا کیونکہ انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی۔''

نواب صاحب بھی بڑے فہمیدہ اور جہال دیدہ تھے فورا سمجھ کے کہ عطیہ اور درخواست اکٹھی نہ بھیجنی تھی فورا معذرت نامہ لکھا کہ ''آپ کے متنبہ کرنے سے اب یہ معلوم ہوا کہ واقع یہ مجھ سے بخت برتہذی ہوئی۔ میں اب اپنی درخواست تشریف آ دری والی لیتا ہوں اور دد پیم کررارسال خدمت کرتا ہوں۔ براہ کرم مدرسہ کیلئے قبول فرمالیا جاوے'۔

حضرت نے چر بخوشی قبول فر ماتے ہوئے نواب صاحب کولکھا:

اً قوال...جعزت بِشرحا في رحمه الله

فرمایا: برے لوگوں کی صحبت' نیک لوگوں کے ساتھ بدگمانی پیدا کردیتی ہے' اور نیک لوگوں کی صحبت بدوں کے ساتھ (بھی) حسنِ ظن پیدا کر دیتی ہے۔ فرمایا:صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ صاف ہو۔

### ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہو گئے مخمود وایاز

جناب احسان قريثي حضرت مفتى محمرحسن صاحب رحمه الله (خليفه حكيم الامت تفانوي رحمه الله) كى مجلس ميں نيلا گنبدي بيجيتے ہيں۔ شفاء الملك حكيم محمد حسن قريشي ياس بيٹھے ہيں۔ مفتی صاحب کےصاحبزادےمولانا قاری محمد عبیداللہ مجلس کومولانا اشرف علی تھانوی کے ملفوظات سارے ہیں کہ ایک طالب علم آ کراطلاع ویتاہے کہ گورنر پنجاب سروارعبدالرب نشترینے آئے موے ہیں اور اوپر آنے کی اجازت جائے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا کہ سردار صاحب کوآنے دوسردارنشر جب اوپرتشریف لاتے ہیں تواحسان قریش صابری برسپل کمرشل کا لجے سیالکوث ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔شفاءالملک حکیم محمد حسن قریشی نے بھی اٹھ کر سردارصاحب کوملنا جا ہا مگرمفتی صاحب کے سامنے وہ بیجرات نہ کر سکے اور تمام حاضرین مجلس بھی گورنر کا استقبال کئے بغیر جامد وساکت رہے۔مفتی صاحب نے گورنر کے سامنے احسان قریشی کوڈانٹااورختی ہے کہا کہ:''تم کیوں اٹھے ہو جب تمام حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی میٹھا ہوا ہوں تو تمہارااٹھنا آ داب کےخلاف ہے۔آ ئندہ ہے تاطر ہو۔ یہ فقیر کی مجلس ے اسمجلس میں شاہ وگدا برابر ہیں ۔سردارصاحب گورنر ہیں اورتم ایک مدرس ہواسمجلس میں تم دونوں برابر ہو۔ احسان قریش نے معافی جاہی تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں ہے حدیث نبوی سنائی۔'' شاباش ہےاس امیر پر جوفقیر کے دروازے پرچل کر جائے وہ بہترین امیر ہوگاافسوں ہے اس فقیر پر جوامیر کے دروازے پر جائے'۔

سردارصاحب کے ماتھے پر یہ کھم جن من کر تیوڑی نہیں آئی۔انبوں نے آ مروں کی طرح مفتی صاحب کو نصکا نے لگانے کا تھم نے دیا بلکہ جب مجل ختم ہوئی تو گورزصاحب واپسی کے وقت مفتی صاحب کو نصح جی اور آ نسوؤں کی حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ چو متے ہیں اور آ نسوؤں کی مخریاں پروتے ہوئے النے یاؤں باادب واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بیب حق تھی کہاں وہ مونچھ جس کے ملنے سے بھارت کے مرد آ بن کا دل خوف کھانے لگنا تھا در کہاں بیا کیک مرد حق کا دربار جس میں گورز آتے ہوئے سرگوں ہوجاتے تھے جب تک بیم دان حق رہے پاکستان سالم ویک رہاور جب انہوں نے بیٹے بھیرلی اور امراء وروساء علی ء و نادیم اور سے اور شین اقتد ارکی چوکھٹ اور آمریت کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد ارکی چوکھٹ اور آمریت کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد ارکی چوکھٹ اور آمریت کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد ارکی چوکھٹ اور آمریت کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد اور کھا ہوں کے دو کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد اور کھیں کے دو کی دہلیز پر سجد و کرنے گئے تو یا ستان دو کھڑے ہوگیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد اور کی جو کھیا۔ (چند، قائی فراموٹ شین اقتد اور کی کی دہلیز پر سجد و کی دائے گئے گئے گئے سال کے لیے کہ کی دو کی دو کی دہلیز پر سجد و کھو کے کہ کی دو کی دہلیز پر سجد و کی دو کی کھور کے کہ کھور کے کہ کی دو کی دو کی دو کی دو کر کے کہ کور کی دو کر نے گئے تو کی کی دو کر کے کی دو کی دو

حضرت على رضى الله نعالى عنه كارشادات

حضرت على رضى الله تعالى عند فرمايا (حميس سكمان والله) عالم كايدي بكه:

اتم اس سے سوال زیادہ نہ کرواوراہے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، لیعنی اسے

مجبورنه کرو۔ ۲۔ اور جب وہتم سے مندوسری طرف چیر لے تو چمراس پراصرارند کرو۔

٣-اورجب وہ تھک جائے تواس کے کپڑے نہ پکڑو۔

س-اورنہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو، اور ندآ تھموں ہے۔

۵۔اوراس کی مجلس میں کچھونہ پوچھو۔

۲۔اوراس کی لغزش تلاش نہ کرو۔

ے۔اوراگراس ہے کوئی لغزش ہوجائے توتم لغزش ہے رجوع کا انتظار کرو۔

۸۔ اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اسے قبول کرلو۔

٩ ـ اوريمي ندكهوكه فلال نے آپ كى بات كيخلاف بات كبى \_

۱۰۔ادراس کے کسی راز کا افشاء نہ کرو۔

اا۔اوراس کے ماس کسی کی فیست نہ کرو۔

۱۲۔اس کے سامنے اور اس کی پیٹے چیجے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔

۱۳۔اور تمام لوگوں کوسلام کرو، کیکن اے بھی خاص طور ہے کرو۔

۱۳۔ اوراس کے سامنے بیٹھو۔

۱۵۔ اگراہے کوئی ضرورت ہوتو دوسرے ہے آھے بڑھ کراس کی خدمت کرو۔

١٦۔ اوراس کے باس جتنا وقت بھی تمہارا گزرجائے تنگدل نہ ہونا ..... کیونکہ بیام محجور

کے درخت کی طرح ہے جس سے ہروفت کسی نہ کسی فائدے کے حاصل ہونے کا انتظار رہتا

ہے ....اور عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جوانٹد کے راستے میں جہاد کررہا ہو۔ جب ایسا

عالم مرجاتا بواسلام من ايها شكاف يراجا تاب جوقيامت تك يربيس موسكا\_

اورآ سان كيستر بزارمقرب فرشية طالب علم كيساته اكرام كي لي حلت بير

( دياة الصحابه:٣٢/٣)

# يشخ الاسلام علامه شبيراحم عثاني رحمه الله كي جرأت وبيباكي

غازی امان الله شاہ افغانستان ملکہ ٹریا کے ہمراہ جب یورپ کی سیر کو گئے تو و ہاں ملکہ ثریا نے پردہ اتار دیا جس پر افغانستان میں اس اسلامی شعار کے ترک کر دینے پر غیظ و غضب کا ایساطوفان آیا جوغازی امان الله خان کوشس و خاشاک کی طرح بہائے گیا اور تخت و تاج سے محروم ہوکر جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے لگے اخبارات میں جب پردہ موضوع بحث بن گیا تو آپ نے بھی پردہ کے موضوع پر قلم انھایا اور اس کی حقیقت اور شرعی اہمیت واضح کرتے ہوئے شاہ افغانستان کو میہ بیغام بھیجا۔

'' کاش کوئی صاحب ہمت' دولت علیہ افغانستان کے امیر غازی اوران کی ملکہ معظمہ ثریا جاہ کے مع جمایوں تک صحافی رسول کے بیالفاظ پہنچاد سے کہ اسے ابوعبیہ ہتم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تصے اللہ نے اسلام کے ذریعہ سے تمہاری عزت بڑھائی پس جب مجھی تم غیر اللہ کے ذریع عزت حاصل کرو گے تو خداتہ ہیں ذلیل کرد ہے گا۔''

ترك موالات كے خطب ميں بھى حق كوئى كا يبى رنگ نمايا ل نظرة تاہےك

"مسلمانوں کی فلاح سے متعلق شرعی حیثیت سے جومیری معلومات ہیں ان کو بلا کم و کاست آب سے سے جومیری معلومات ہیں ان کو بلا کم و کاست آب کے سامنے رکھ دون اوراس کی بالکل پر دانہ کروں کہ حق کی آ واز سفنے سے حضور وائسرائے بہادر مجھ سے برہم ہو جا کیں گے یا مسٹر گاندھی یاعلی برادران یا اور کوئی ہندو یا مسلمان تاراض ہوجا ہے گا"۔ ("چندنا قابل فراموش شخصیات")

حضرت علامه عثانی پاکستان کی پہلی دستورساز آسمبلی کے رکن تھے اور وہاں شب وروز اسلامی دستور کے سلسفہ میں دوسرے ارکان سے بحث ومباحثہ رہتا تھا ایک مرتبہ مولانا کی کسی تجویز پر غانبا (سابق ورز جنزل) غلام محمد صاحب نے بیطعند دیا کہ ''مولانا بیامور مملکت جیں علاء کو ان باتوں کی کیا خبر جالہذا ان معامانات میں علی ، کو دخل اندازی نہ کرنی حیا ہے۔ اس موقع پر حضرت علامہ نے جوتقر مرفر مائی اس کا ایک بلیغ جملہ بیتھا۔

'' ہمارے اور آپ کے درمیان صرف اے بی تی ڈی کے پردے حاکل ہیں۔ان مصنوی پردوں کواٹھا کرد کیھئے تو پند چلے گا کہ ممکس کے پاس ہے اور جاہل کون ہے۔'' ( کابرہ ، ، و بندَیا تھے؟ازمفتی محرتی عثر نی)

# حضرت اُم سلیم رضی الله عنها کا آپ صلی الله علیه وسلم سے عجیب وغریب سوال

حفرت أم سليم رضى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كہ ميں حضورا قد سلى الله عليہ وسلم كى ذوجه محتر مه حضرت ام سلمہ رضى الله تعالى عنها كى پڑوئ تھى ميں نے (ان كے گھر ميں جاكر) عرض كيا كه يا رسول الله! فرابية تاكيں كہ جب عورت خواب ميں بيد يجھے كه اس كے خاوند نے اس سے صحبت كى ہے تو كيا اسے خسل كرنا پڑے گا؟ بين كر حضرت ام سلمہ رضى الله تعالى عنها نے كہا: الے ام سليم! تمہارے ہاتھ خاك آلود ہوں ہم نے الله كرسول كے سامنے عورتوں كورسواكر ديا۔ ميں نے كہا: الله تعالى حق بات بيان كرنے ہے حيا ہيں كرتے ہميں جب كسى مسئلہ ميں مشكل پيش آكتو اسے بى توالى تى بہتر ہے كہم ايسے بى اندھيرے ميں رہيں۔ كريم صلى الله عليہ وسلم سے يو چھ لين اس سے بہتر ہے كہم ايسے بى اندھيرے ميں رہيں۔

پیرحضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہول،
اگراسے (کیٹروں پر باجسم پر) یائی نظرآئے تو عنسل کرنا پڑے گا حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی
عنصانے کہا: کیاعورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تو پھر بچہ مال
کے کیسے مشابہ ہوجا تا ہے؟ عور تیں مزاج اور طبیعت میں مردول جیسی ہیں۔ (حیاۃ اصحابہ ۲۵۳/۳)

# قیامت کے دن نیک لوگوں کے گنا ہوں کونیکیوں سے بدل دیا جائےگا

حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیاجائے گا۔ وہ پڑھناشروع کرے گا تواس میں اس کی برائیاں درج ہوں گی،جنہیں پڑھ کریے گھے گا۔اس وقت اس کی نظرینچ کی طرف پڑے گی توابی نیکیاں کریے کچھ ناامید ساہونے گئے گا۔اس وقت اس کی نظرینچ کی طرف پڑے گی توابی نیکیاں کھی ہوئی پائے گا جس سے بچھ ؤھارس بندھے گی، اب دو بارہ او پر کی طرف و کیھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا یائے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں کے جن کے جن کے پاس بہت ہجھ گناہ ہوں گے، بوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کواللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دےگا۔ (تفییر ابن کثیر ساما)

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم بهت رحمدل ينص

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحمل تھے جو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا)
تواس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آ کے گا تو جہ ہیں ضرور دوں گا) اورا گر کچھ پاس ہوتا
تواس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آ کے گا تو جہ ہیں ضرور دوں گا) اورا گر کچھ پاس ہوتا
تواس وقت اس دے دیے آیک مرتبہ نمازی اقامت ہوگئی آیک دیباتی نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو کپڑلیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باتی رہ گئی جاور ججھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہو سے تو بھر آ کے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ (حیاۃ العمام جدام نے 10)

### ماحول كااثر

الندتبارک وتعالی نے ہرانسان کوسلیم الفطرت بنایا ہے کیکن ہاحول انسان کوخراب کردیتا ہے اور سلامت روی سے محروم کردیتا ہے اس لیے جہال تک ہوسکے بروں کی صحبت سے بچنا علیہ اور نیک لوگوں کی صحبت افتیار کرنی چا ہے خصوصاً بچوں کو بری صحبت سے بچانا بہت ہی ضروری ہورنہ لاا بالی بن کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھیں کے اور معاشر ہے کے لیے مصیبت بن جا کیں گے۔ آج معاشر ہے میں جوخرابیاں پھیل رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مال باپ شروع میں بچوں کو بہت ہی بیار ومحبت سے دکھتے ہیں اور ان کو کی حرکت پرکوئی رک کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو روت کو کر تے ہیں کہ رحول اللہ ملی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ ین اس کے واللہ ین اس کو یہودی بناو ہے اس کے واللہ ین اس کو یہودی بناو ہے اس کے واللہ ین اس کو یہودی بناو ہے ہیں یا عیس کی بادر ہے ہیں یا پاری بناد ہے ہیں۔'' (منگوۃ)

لیعنی بچہ جس ماحول میں بلتا بڑھتا ہے وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے اس لیے بچوں کو ہری صحبت سے بچاناسب سے زیادہ ضروری ہے سرف بڑوں کا نیک اوراجھا ہونا معاشر ہے کو ہمیشہ صالح اور پاکیز نہیں رکھ سکتا، بڑے آج ہیں کل نہیں ہوں سے اور بیا کیز نہیں رکھ سکتا، بڑے اگر معاشرہ بھی صالح اور پاکیز نہیں رہ سکتا۔
عمرا کریہ نیک اور صالح نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی صالح اور پاکیز نہیں رہ سکتا۔

مفتى اعظم مفتى محمر شفيع صاحب رحمه اللدكا استغناءاور جرأت

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب جب پاکستان تشریف لائے تواس وقت حکومت نے دستورساز آسمبلی کے ساتھ ایک "نعلیمات اسلامی بورڈ" بنایا تھا۔ حضرت کوبھی اس کا ممبر بنایا گیا۔ یہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعبہ تھا ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گر برد کر دیا تو حضرت صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دے دیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے بعد میں حکومت کے بچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی توانہوں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو حکومت کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حالانکہ آپ "تعلیمات اسلامی بورڈ" کے رکن ہیں اور یہ بورڈ" دستورساز اسمبلی کا حصہ حالانکہ اس میں میں اور یہ بورڈ" دستورساز اسمبلی کا حصہ حالانکہ اس میں اور ایم بورڈ" دستورساز اسمبلی کا حصہ حالانکہ آپ ایک دیدیا؟

ہے حکومت کے خلاف آپ کا بدیمان وینامناسب بات نبیں ہے۔

جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے بدر کنیت کسی اور مقصد کے لئے قبول نہیں کی تقی صرف دین کی خاطر تبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ جو بات میں حق سمجھوں کہہ دوں جاہے وہ بات حکومت کے موافق پڑے یا مخالف یڑے۔ میں اس کا مکلف نہیں \_ بس اللہ تعالیٰ کے نز دیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں \_ ر ہارکنیت کا مسکد بدرکنیت کا مسکد میری ملازمت نہیں ہے۔ آپ حکومت کیخلاف بات کہتے ہوئے ڈریں کیونکہ آپ حکومت کے ایک ملازم افسر ہیں۔ آپ کی تنخواہ دو ہزاررو پے ہے اگریہ ملازمت جھوٹ کئی تو پھر آپ نے زندگی گزار نے کا جو نظام بنار کھا ہے وہ نہیں چل سکے گامیرا بیرحال ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی اسی دن استعفیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب جمعی موقع آئے گا پیش کردوں گا۔ جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے توجھ میں آپ میں بیفرق ہے کہ میراسرے باؤں تک زندگی کا جوخر چہ ہے وہ دورویے ے زیادہ نہیں ہے۔اس لئے اللہ کے قضل وکرم سے میں اس شخواہ اوراس الاؤنس کامختاج نہیں ہوں۔ بیدورو بے اگریہاں ہے نہیں ملیں گے تو کہیں بھی مزدوری کرکے کمالوں گااور ا ہے ان دورو بے کا خرچہ بورا کرلول گا اور آپ نے اپنی زندگی کوابیا بنایا ہے کہ دوسورو بے ے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنمآر اسوجہ ہے آپ حکومت ہے ڈریتے ہیں کہ کہیں ملازمت تجموث جائے۔ مجھے الحمد للداس كاكوئى ورسيس ب- (اصلاحى خطبات جد مبرم)

# بیوی کیسی ہونی جا ہئے

عورت میں درج ذیل عمدہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے اس سے نکاح میں مداومت اور خیرو برکت ہوتی ہے۔

ا ـعورت نیک بخت اور دیندار ہو، پیخصلت بہت ہی ضروری ہے، اگرعورت اپنی فرات میں اورشرم گاہ کی حفاظت میں کی ہوگ تو معالمہ گر جائے گا، ای لئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " تَنْکُعُ الْمُوْاَةَ لِآرُبَعَ لِمَا لِهَا وَلِعَسُبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظَفَرَ بِذَاتِ الدِيرِيهِ، اللّهِ عَلَى تَوْبُتُ بِذَاكَ. " (بخاری دسم، بروایت ابو بریره استان تَوَبُتُ بِدَاکَ. " (بخاری دسم، بروایت ابو بریره استان تَوبُتُ بِدَاکَ. " (بخاری دسم، بروایت ابو بریره استان تَوبُدِ مِنْ ۲۶۷)

ترَجمہ'''عورت سے جارچیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے(۱)اس کے مال کی وجہ سے (۲)اس کے خاندان کی وجہ ہے (۳)اس کے جمال کی وجہ سے (۴)اوراس کے دین کی وجہ ہے، پس تیرے ہاتھ خاکہ آلود ہوں ، تو دیندار کوا ختیار کر۔''

۲۔عورت خوش خلق ہو، جو محص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پرید د کا خواہاں ہو اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے ،مل جائے تو بسائنیمت!! کسی عرب نے کہا ہے جوشم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔

ا۔ افائة وہ مورت ہے جو ہروفت کرائتی رہے تھوڑی کی پریشانی پرواویلائروع کردے۔
۲۔ منافة وہ مورت ہے جو خاوند پر ہروفت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطرید کیااور وہ کیا۔
سا۔ حنافة : وہ مورت ہے جو پہلے شوہر پریا پہلے شوہر کی اولا د پر فریفتہ ہو۔
سہ۔ حداقة : وہ مورت ہے جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپنے شوہر سے مائے۔
۵۔ ہو اقعة : وہ مورت ہے جو ہروفت بناؤ سنگھار میں لگی رہے۔
۲۔ شداقة : وہ مورت جو زیادہ بتی رہے۔

ان چوشم ک عورتوں سے نکاح نہ کرے خصورا کرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:
''اِنَّ اللَّهَ یَبْغَضُ الشَّرُ قَارِیْنَ الْمُتَشَدِقِیْنَ.''(ترندی بروایت جابرض اللہ عند)
ترجمہ''اللہ تعالی بغض رکھتے ہیں زیادہ کمنے والوں اور مند بھٹا بھٹ کر بے تیس کرنے والوں ہے''
سوخوب ضورت عورت سے نکاح کرے بحورت خوبصورت ہوگی آو کسی اور طرف نگاہ ہیں
جائے گی اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ لینامستحب ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں

فرمایا ہے: خیوات حسان (مینی نوش خلق اورخوبصورت عورتیں) اور قاصر ات الطرف ( نیجی نگاہ رکھنے والی عورتیں) لہذا جس عورت میں بیخوبیاں ہوں گی وہ جنت کی حور ہے۔

٣- مهر تحورا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ بیبیاں وہ ہیں جو خوبصورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہوا در فرمایا کہ عورت بیں زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہے۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے ای طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی براہے مال کی خاطر عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے حضرت سفیان ٹوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدی نکاح کر سے اور یہ بوجھے کہ عورت کے پاس کیا ہے؟ کتنا مال ہے؟ تو جان لوکہ وہ چور ہے، اور جب مرد کچھ تحفید سرال میں بھیج تو یہ نیت نہ کر سے ان کے بہال سے اس کے بدلہ میں زیادہ طے ای طرح لڑکی والے بینیت نہ کریں کہ لڑکے والوں کے وہاں سے زیادہ طے میں زیادہ طے ای طرح لڑکی والے بینیت نہ کریں کہ لڑکے والوں کے وہاں سے زیادہ طے بینیت خراب ہے، باتی رہا ہم بی ہی اللہ علیہ وسلم کا میں بی ہوتا ہے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: " تھا دو ا تحابو ا" یعنی ایک دومرے کو ہدید سے رہو ہا ہم محبت ہوگی۔

۵ فی عورت بانجه نه بود اگراس کو بانجه بونا معلوم بوجائے تو اس سے نکاح نہ کرے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: "علیکم بالولود الودود" یعنی نکاح ایس عورت سے کروجس سے اولا دہوتی ہواورشو ہرہے محبت رکھتی ہو۔

۲ے ورت کنواری ہو، کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہوجاتی ہے۔ ۷۔ عورت حسب نسب والی ہو، لیعنی ایسے خاندان والی ہوجس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے کیونکدا سے خاندان کی عورت اپنے اولا دکی اچھی تربیت کرسکتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کرسکتی۔ (محضر نداق العارفین: جلد اصفی ۱۳۲۶)

كام كاج سورية فروع كروان شاءاللد بركت بوكى

صحر الغامدى رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كہ الله كرسول صلى الله عليه وسلم نے دعافر مائى الله عليه وسلم نے دعافر مائى الله عليه وسلم جب كوئى فشكر جہاد كے ليے روانہ فر ماتے توضح سور بردوانہ كرتے كہتے ہيں كه حضرت صحر رضى الله تعالى عنه ايك تاجر آ دى تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہميشہ صح سور بر برجیجا كرتے تھے اس كی بركت سے وہ خوشحال اور مرمايد دار ہوگئے۔ (ابن باد، ترجمان المنہ جلد ہم صفح ١٧٧)

# حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عنه کے اخلاص حضرت وائل بن حجررضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ

حضرت واکل بن حجررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو حضر موت میں زمین کا ایک محکم الطور جا کیرعطا فرمایا اور حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنه کو حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم نے اُن کے ساتھ بھیجاتھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دیں۔

حضرت واکل بن ججر رضی القد تعالی عنہ "حضر موت" کے بڑے نواب اور بڑے مردار سے، واقعہ لکھا ہے کہ جب حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ" دعفر موت" کی طرف روانہ کیا تو حضرت واکل بن ججر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار شے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس لیے وہ پیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے رائے میں جب صحر (ریکستان) میں دھوپ تیز ہوگئی اور گرمی بڑھ گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاول جلنے گئے انہوں نے حضرت واکل بن ججر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ گرمی بہت ہے اور میرے پاول جل جل انہوں نے حضرت واکل بن ججر رضی اللہ سوار کرلوتا کہ میں گرمی بہت ہے اور میرے پاوک جل سے جی تم مجھے اپنے اونٹ پر بیچھے سوار کرلوتا کہ میں گرمی سے نج جاوک تو انہوں نے جواب میں کہا: "لست من ارداف المعلوک " (تم باوشا ہول کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو)

لہذا ایسا کرو کدمیرے اونٹ کا سابیز مین پر پڑر ہاہے تم اس سابیمیں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچے حضرت معاویہ رضی القد تعالی عند نے مدیند منورہ سے یمن تک پورا راستہ اس طرح قطع کیا اس لیے کے حضورا قدس سلی اللہ عدیہ وسلم نے ساتھ جانے کا تھم دیا تھا چنانچہ دہاں چنچ کران کوز مین دی پھروا پس تشریف لے آئے۔

بعد میں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بن گئے اس وقت یہ حضرت وائل بن حجر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے یمن سے دمشق تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کران کا استقبال کیا اور ان کا بڑا اکرام کیا اور حسن سلوک فرمایا۔ (درس ترندی: جدیں صفحہ ۲۰۰۲)

خودکشی کرنے والا کا فرہیں ہے اس کی بھی مغفرت ہوسکتی ہے

حفرت جابرض الله تعالی عند ب روایت ہے کہ طفیل بن عمر والدوی رضی الله تعالی عند (این قبیلہ کی طرف جرت کرنے کی ورخواست لے کر) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله اکیا آپ صلی الله علیہ وسلم ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف جرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانہ جا جلیت میں قبیلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تفارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے جواللہ تعالی نے انصار کے لیے مقدر فرمادی تھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔

جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی توطفیل بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی تو م کے ایک اور فض نے مدینہ ہجرت کی اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب وہوا انہیں موافق ندآئی ، ان کا رفتی بیار پڑ کیا اور تکلیف برواشت نہ کر سکا اس نے اپنے تیر کا پریان (بھالا) نکال کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کا بٹر اس کے ہاتھوں سے خون بہد نکلا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئے۔

طفیل بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ نے آئیں خواب میں دیکھا توصورت ان کی بہت انھی محمد ہوئے سے دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا۔ پھران سے بوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھا کے ہوئے کیوں نظر آرب ہو؟ اس نے کہا کہ جھے سے یہ کہد دیا گیا ہے کہ تم نے جوخود بگاڑا ہم اسے نہیں سنواریں کے طفیل اس نے کہا کہ جھے سے یہ کہد دیا گیا ہے کہ تم نے جوخود بگاڑا ہم اسے نہیں سنواریں کے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مالی اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرمادے!

توضیح اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ مغفرت میں بھی تجزید (تقتیم ویوارہ) ہوسکتا ہے یہاں مغفرت نے طفیل کے رفیق کے سارے جسم کوتو گھیرلیا تھا مگرا مانت الہید میں بیجا دست اندازی کی وجہ ہے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا بیٹفس کیا بی خوش نصیب تھا کہ اس کا مقدمہ رحمۃ للعالمین کے سامنے آگیا اور آپ کے مبارک ہاتھ اس کی سفارش کے لیے اٹھ محے، پھرکیا تھا رحمت نے اس کی رگ رگ کھیرلیا۔ (مسلم، ترجمان الت: جدم مغیرہ)

# سورهٔ بقره کی آخری دوآیتوں کی عجیب وغریب فضیلت

ا ۔ سی بخاری میں ہے کہ جو تنفس ان دونوں آیتوں کورات کو پڑھ لےاسے بید دنوں کافی ہیں۔ ۲۔ منداحمد میں ہے کہ میں سور ہ بقرہ کے خاتمہ کی آ بیتیں عرش تلے کے خزانہ ہے دیا ۔ . . محمد ساس کر نیر نہد ہے۔

گیاموں مجھے سے سلے کوئی نبی سنبیں دیا گیا۔

سامیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کرائی گئی اور
آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سدرة المنتی تک پنچ جوساتویں آ سان میں ہے جو چیزیں آ سان کی
طرف چڑھتی ہیں وہ بیبیں تک پنچ تھ ہے پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے اسے سونے کی ٹڈیال
ڈ ھکے ہوئے تھیں، وہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں (۱) پانچوں وفت کی
نمازیں (۲) سور کہ بقرہ کی خاتمہ کی آ بیتیں (۳) اور تو حیدوالوں کے تمام گنا ہوں کی ہخش ۔
مرسند (احمہ) میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: سور کہ بقرہ کی ان دونوں آخری آ بیوں کو پڑھتے رہا کرو، میں
انہیں عرش کے بیجے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔

۵۔این مردویی ہے کہ بمیں لوگوں پر تمن فضیلتیں دی گئی ہیں، ہیں سورہ بقرہ کی بیآ خری آ ہیں مورہ بقرہ کی بیآ خری آ ہیں مورہ بقرہ کے خزانوں سے دیا گیا ہوں جونہ جھ سے پہلے کی کودی گئیں ندیر ہے بعد کی کودی جا تمیں گا۔

۲۔ ابن مردویی ہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنظرہ استے ہیں ہیں نہیں جا نتا کہ اسلام سوجائے۔ یوہ فران ہیں ہے کوئی خص آ بت الکری اور سورہ بقرہ کی آخر کی آ بیتیں پڑھے بغیر سوجائے۔ یوہ فران ہے جو تمہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم عرش سلیے نے خزاندے دیے گئے ہیں۔

۷۔ ترفدی کی حدیث ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وز بین کو پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب کھی جس میں سے دوآ بیتی اتار کرسورہ بقرہ ختم کی جس گھر میں سے بڑار برس پہلے ایک کتاب کھی جس میں سے دوآ بیتی اتار کرسورہ بقرہ فتم کی جس گھر میں سے تین راتوں تک پڑھی جا کیں اس کے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا ۔ امام ترفدی رحمہ اللہ تعالی اسے غریب بتلاتے ہیں گئین حاکم اپنی مشدرک میں اسے سیح کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور میں اور میں بڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمن کے عرش سے کا خزانہ ہیں اور آ بیت الکرس پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمن کے عرش سے کا خزانہ ہیں اور

جب آیت ﴿مَنُ یَعُمَلُ سُوَّءً یُجُزَبِهِ ﴾ (سورة نماءه: آیت ۱۲۳) اور آیت ﴿ وَ اَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ الله مَا سَعْی وَ اَنْ سَعْیَهُ سَوُف یُوای فُمَّ یُجُواهُ الْجَوَ آءَ الله وُ فَلَی ﴾ (سورة النج : آیت ۳۱۲۳۹) پڑھے زبان سے اناللہ الح نکل جا تا اورست ہوجائے۔

9۔ ابن مردوبید میں ہے کہ جھے سور و فاتحہ اور سور و کبقر ہ کی آخر کی آبیتی عرش کے پنچے سے دی گئی ہیں اور مفصل کی سور تیس اور زیادہ ہے۔

الدوری میں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جرئیل امین علیہ السلام بھی تھے کہ اچا تک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھا کہ کی آواز آسان سے آئی جعزت جرئیل امین نے اوپر کو آئی تھیں اٹھا کیں اور فر مایا کہ آسان کا بیدہ و درواز و کھلا ہے جو آج تک بھی نہیں کھلا تھا اس سے ایک فرشتہ اتر ااس نے آئی خضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ خوش ہوجا ہے ! آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: آپ خوش ہوجا ہے ! آپ کو وہ دونور دیئے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نمی کونیں دیئے میں ۔سور و قاتحہ اور سور و کی آخری آئی ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کونور دیا جائے گا۔ (مسلم)

بس بدرس حدیثین ان مبارک آیون کی فضیلت میں ہیں۔(تغیر ابن کثر: جلدام فوسم ۲۸۳)

## بريشانيون كانفسياتي علاج

فرمایا حضرت عیم الامت تھانوی رحمت الله علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچنے کا واحد طریقہ بیہ کہ پریشانیوں کو پریشانیاں نہ مجھو۔ تو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ نفسیات کوعلاج میں بڑادفل ہے۔ آج کل ہر بھاری کا نفسیات سے علاج ہور ہا ہے۔ نفسیات کوعلاج میں بڑادفل ہے۔ آج کل ہر بھاری کا نفسیات سے علاج ہور ہا ہے۔ نفسیات کیا ہے کہ د ماغ کو اس تکلیف ہالوتو تکلیف جاتی رہتی ہے۔ لیجنی اگر کسی کو بخار ہاں ہے اور دوسرے نے کہ د یا کہ یہ بخار بہت خطر ناک ہے۔ تو اب تک کو خطر ناک نہ تھا۔ ہاں اب خطر ناک بن گیا۔ اسی طرح اگر پریشانی کو یہ مجھا جائے کہ یہ پریشانی کچھ بھی تہیں ہے تو وہ پریشانی نہیں رہتی۔ (عالس منتی اعلم باسان)

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھا ئیں، ایک دن آپ مہمان کی جبتو میں نظے کوئی نہ طا واپس آئے گھر میں واضل ہوئے تو دیکھا کہ ایک فخص کھڑا ہوا ہے بوچھا اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ؟ اس نے کہااس مکان کے حقیقی ما لک نے، بوچھاتم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں! مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بیثارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کرلیا ہے یہ ن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھرتو مجھے ضرور بتا ہے کہ دو ہزرگ کون ہے؟ خدا کی تم وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور ان سے جا کر طاقات کروں گا۔ پھرا تی باتی زندگی ان کے قد موں میں بی ہوں، میں ضرور ان سے جا کر طاقات کروں گا۔ پھرا تی باتی زندگی ان کے قد موں میں نی ہوں؟ فر شیتے نے کہا: ہاں آپ بی ہیں آپ نے پھردریافت فر مایا کہ فرمایا کہ نے جھے یہ بھی بتا کیں گر کے کس بنا پر کن امور پر اللہ تعالیٰ نے جھے اپنا خلیل بنایا؟ فر شیتے نے فرمایا اس لیے کہتم برایک کو دیتے رہے ہواور کسی ہے خود پھی طلب نہیں کرتے۔

اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوفلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا ان کے دل میں اس قدرخوف خدا اور ہیبت مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدرخوف خدا اور ہیبت رب سامٹی کہ ان کے دل کا احجملنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی برواز کی آواز۔ (تغیرابن کیے: جلدام فی ۱۳۳۲)

## مختلف امراض میں مرنے کے فضائل

(۱) حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستہ میں قبل کے علاوہ شہادت کی سات فسمیں اور بھی جیں (۱) پیٹ کی بیاری میں مرنے والا شہید ہے۔ (۲) والا شہید ہے۔ (۳) طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔ (۳) طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔ (۳) طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔ (۵) آگ میں جل کرمر نے والا شہید ہے۔ (۲) جو کسی چیز کے بینچے دب کرمر جائے وہ شہید ہے۔ (۲) جو کسی چیز کے بینچے دب کرمر جائے وہ شہید ہے۔ (۲) عورت حالت حمل یا حالت نفاس میں مرجائے تو شہید ہے۔

مسلمان کے دل کوا جا تک خوش کرواللہ آ کیے گناہ بخش دے گا

ا یک مخص سات سو در ہم کا مقروض تھا کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اس کا قرض اوا کرویں انہوں نے منٹی کولکھا کہ فلاں شخص کوسات ہزار درہم دے دیئے جائیں بیتحریر لے کرمقروض ان کے منٹی کے باس پہنچا اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے یو جھا کہتم کوکتنی رقم جاہیےاس نے کہا ہیں سات سوکا مقروض ہوں اور اس رقم کے کیے لوگوں نے ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے میری سفارش کی ہے مثنی کو خیال ہوا کہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے سبقت قلم ہوگئی ہے اور وہ سات سوکے بجائے سات ہزار لکھ منے ہیں منتی نے حامل رقعہ سے کہا کہ خط میں پھیلطی معلوم ہوتی ہےتم بیشو! میں ابن مبارک رحمہ الله تعالی سے دوبارہ دریافت کرے تم کورقم دیتا ہوں اس نے عبدالله بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو لکھا کہ خط لانے والاتو صرف سات سودرہم کا طالب ہے اور آپ نے سات ہزار دینے کی ہدایت کی ہے سبقت قلم تونہیں ہوگئی ہے؟ انہوں نے جواب میں ککھا کہ جس وقت تم کو بیہ خط ملے اس وقت اس مخض کوتم چود ہ ہزار درہم دیے دومنثی نے از راہ ہمدردی ان کود و بارہ لکھا کہ اس طرح آپ اپنی وولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایے تم ہوجائے گاننٹی کی بیہ ہمدردی اور خیرخواہی ان کو ناپند ہوئی اور انہوں نے ذراسخت لہجہ میں . لکھا کہ اگرتم میرے ماتحت و مامور ہوتو میں جو تھم دیتا ہوں اس پڑمل کر دا در اگرتم مجھے اپنا مامور ومحكوم مجھتے ہوتو پھرتم آ كرميري جكه پرجيھو،اس كے بعد جوتم حكم دو سے بيساس پرمل کروں گامیرے سامنے مادی دولت وثروت سے زیادہ فیمتی سرمایی آخرت کا ثواب اور نبی صلى الله عليه وسلم كأوه ارشاء كرامي ہے جس ميں آپ نے فرمايا ہے كه:

جوفض این کسلمان بھائی کواچا تک اور غیر متوقع طور پرخوش کرد سے گانند تعالیٰ اسے بخش دسے ا اس نے مجھ سے سات سودرہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کوسات ہزار ملیس گے تو یہ غیر متوقع رقم پاکر بہت زیادہ خوش ہوگا اور فرمان نبوی صلی الندعلیہ وسلم کے مطابق میں تو اب کا مستحق ہوں گا دوبارہ رقعہ میں چودہ ہزارانہوں نے اس لیے کرایا کہ غالبالینے والے کوسات ہزار کا علم ہو چکا تھا اس لیے اب زاکد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہوسکتی تھی۔ (سیر صحابہ: جلد السفہ ۲۳۲)

### باخبر ہوکر بے خبر ہونا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کی چھیی ہوئی نیکی

محمہ بن میسیٰ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی طرطوں (شام) اکثر آیا کرتے تھے راستہ میں رقد پڑتا تھا (خلفائے عباسیہ عموماً رقہ میں گری گزارتے ہتھے۔ بیمقام نہا ہت ہی سرمبز اور شاداب ہے۔)

یہاں جس سرائے میں وہ قیام کرتے تھاس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھاجب تك ان كا قيام ربتا بينوجوان ان عياع حديث كرتا اوران كي خدمت بين لكاربتا تها ایک بارید پہنچ تواس کوئیس یا یا دریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ وہ قرض کےسلسلہ میں قید کر دیا سیاہ، انہوں نے قرض کی مقدار اور صاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہوہ فلا ستحض کا وس درہم کامقروض تھااس نے دعویٰ کیا تھاا ورعدم ادائیگی کی صورت میں وہ قید كرديا كيا ....عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى نے قرض خواه كوتنها كى ميں بلايا اوراس سے كہا کہ بھائی اینے قرض کی رقم مجھ سے لےلواوراس نو جوان کور ہا کردویہ کہہ کراس سے بیشم بھی لی کدوہ اس کا تذکرہ کس سے نہ کرے گا،اس نے اسے منظور کرلیا ادھرآ پ نے اس کی رہائی كاانتظام كيااوراي رات رخت سفر بانده كروبال يهردانه هو محيئنو جوان رباج وكرسرائ میں پہنچا تواس کوآ ہے کی آ مدورفت کی اطلاع ملی اس کوملا قات نہ ہونے کا اتنار نج ہوا کہا ت وفت طرطوس کی طرف روانہ ہو گیا کئی منزل کے بعد آپ سے ملا قات ہوئی تو آپ نے اس کا حال دریافت کیا اس نے اینے قید ہونے اور رہا ہونے کا ذکر کیا آپ نے یو چھار ہائی کیے ہوئی بوٹا کہ کوئی اللہ کا بند وسرائے میں آ سر تھہراتھ اس نے اپنی طرف سے قرض ادا کرے جھے رہا کردیا گیا مگر میں اسے جانتانہیں فرمایا کہ خدا کاشکرا دا کرواس مصیبت سے حمہیں نجات ملی محمہ بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے بعد قرض خواہ نے اس واقعہ کو اوگوں ہے بیان کیا۔ (سیرصحابہ: جلد ۸صفحہ۳۳)

كتم خودمجنون ہو گئے جبکہتم مجنونوں کے معالج تنھے

ابن علیہ رحمہ اللہ تعالی اس وقت کے ممتاز محدث اور اہام ہتے وہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے خاص احباب میں تھے تجارت میں بھی وہ ان کے شریک تھے اٹھنا، بیٹھنا بھی ساتھ تھا محرانہوں نے بعض امراء کی مجالس میں جانا شروع کر دیا تھا، عبد الله بن مبارک کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے تاراضگی کا اظہار کیا اور ایک روز مجلس میں آئے تو ان سے مخاطب نہیں ہوئے ابن علیہ رحمہ اللہ تعالی بہت پریشان ہوئے مجلس میں کچھ نہ کہہ سکے گھر بہتے تو بڑے اضطراب کی حالت میں عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو یہ خط کھا

اے میرے سردار! مرتوں ہے آپ کا حسانات میں ڈوبا ہوا ہول قسم ہے خداکی ان حسانات کوا ہے متعلقین کے تق میں برکت شار کرتا تھا آپ نے محصکونہ جانے کیوں اپنے نے جدا کر دیا؟ اور مجھکو میرے ہم نشینوں میں کم رتبہ بنادیا، میں آپ کے دولت کدہ پر عاضر ہوا۔ لیکن آپ نے میری طرف توجہ تک نہ کی اس عدم توجہی ہے مجھے آپ کی ناراضکی کاعلم ہوا اور مجھے اب تک معلوم نہیں ہوسکا کے میری کون کی ملطی آپ کے غضب وغصہ کا سبب بنی ہے۔

اے میرے محترم! میری آتھوں کے نور! میرے استاد! خداکی تنم! آپ نے کیوں نہیں بتلایا
کہ وہ کیا خطا ہوئی جس کی بناپر میں آپ کی ان تمام نواز شوں اور کرم فرمائیوں سے جومیری غایت تمنا
تضین محروم ہوگیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ پراٹر خط پڑھا مگران پراس کا کوئی اٹر نہیں ہوا۔
حن اشد احد میں اس کے بھیجے میں بالد کے بھیجے میں بنا اسانٹ کرتے ہے۔

چنداشعار جواباً ان کے پاس ککھ کرجھیج ویئے: ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے: ا۔اے علم کوایک ایساباز بنانے والے جوغریوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے۔

۲۔ تم نے ونیااوراس کی لذتوں کے لیے ایسی تدبیر کی ہے جودین کومٹا کرر کھ دے گی۔ ۳۔ تم خود مجنون ہو گئے جب کہ تم مجنونوں کا علاج تھے۔

ہ ۔ وہ تمام روایتی آپ کی کیا ہوئیں جو ابن عون اور ابن سیرین رحمہم اللہ تعالیٰ سے آپ کی کیا ہوئیں جو ابن عون اور ابن سیرین رحمہم اللہ تعالیٰ سے آپ بیان کرتے ہیں۔ ۵۔ وہ روایتی کہاں گئیں جن میں سلاطین سے ربط وضبط رکھنے کی وعید آئی ہے آگرتم کہو میں اس برمجبور کیا گیا تو ایسا کیوں ہوا؟!

ابن علیہ رحمداللہ تعالیٰ کے پاس قاصد بداشعار لے کر پہنچااور انہوں نے پڑھا تو ان پر رقت طاری ہوگئ اور اس وقت اینے عہدہ سے استعفیٰ لکھ کر بھیجے دیا۔ (سرمیٰ بہ: جدد اسفیے ۳۱۷)

### فتنوں کے دور میں امت کو کیا کرنا جاہے کامیا بی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں چھیا ہوا ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیر مایا وہ زمانہ قریب ہے جب کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کروہ اسپے دین کوفتوں سے بچانے کے لیے سب سے بہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ جائے گا۔ (بناری وسلم)

مقداد بن اسودرضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخود فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفتنوں ہے تحفوظ رہاوہ بڑا خوش نصیب ہے تین بار فر مایا اور جوفض ان میں بھنس کیا بھراس نے ان پرصبر کیا اس کے تو کیا بی کہنے!! (ابوداؤر)

تشریخ:فتوں کی ذات میں ہوئی کشش ہوتی ہے ہدین تا بھی سے یاان کودین بھی کور ہوجاتے ان کی طرف کھینچ چلے جاتے ہیں اور جودین دار ہیں دہ ان میں شرکت کے لیے مجور ہوجاتے ہیں ان کی مثال ان متعدی امراض کی ہوتی ہے جو فضائے عالم میں دفعہ کھیل جا ہمیں ایک فضاء میں جا اگر گھستا صحت کی قوت کی علامت نہیں بلکہ اس سے لا پر داہی کی بات ہے عافیت اس میں ہوتی ہے کہ اس فضاء ہی سے نکل بھا گے اس حقیقت پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل باب قائم کر کے متغبہ کیا ہے اس کے بعد گزشتہ فتوں کی تاریخ پر نظر ڈالو سے تو تم کو سلف صالح کا بہی طرز عمل نظر آئے گا کہ جب بھی ان کے دور میں فتوں نے منہ ذکالا سے اگر دو

اگرامت ای ایک حدیث کو بجھ لیتی تو بھی فتنے زور نہ پکڑتے اور اگر بدین اس میں بہتلا ہو بھی جاتے تو کم از کم دینداروں کا دین تو ان کی مصرتوں ہے محفوظ رہ جاتا گر جب اس حدیث کی رعایت ندر ہی تو ہے وینوں نے فنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطر ان میں شرکت کی ، پھران کی اصلاح کرنے سے بجائے خود اپنادین بھی کھو بیٹے۔" واللہ المستعان" ۔ امت میں سب سے بڑا فتنہ وجال کا ہے اس کے بارے میں بی خاص طور پر تا کیدکی

گئی ہے کہ کوئی فخص اس کود کیمنے کے لیے نہ جائے کہ اس کے چہرے کی نحوست بھی مؤمن کے اس کے چہرے کی نحوست بھی مؤمن کے ایمان براثر انداز ہوگی۔

یہ یادر کھنا جا ہے کہ زبان اور تکوار دونوں کا جہاداس امت کے فرائض میں سے ہے مگر یہاں وہ زمانہ مراد ہے جب کہ خود مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوجائے حق و باطل کی تمیز باقی ندر ہے اور اصلاح کا قدم اٹھانا الٹافساد کا باعث بن جائے۔

چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کے لیے کہا گیا اوران کے سامنے بیر آبت پڑھی گئی:

﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَدُّ ﴾ (سرة انقال: آيت٣٩)

ر جمہ '' کا فروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہوجب تک کہ فتنہ ندر ہے'' تو انہوں نے فر مایا فتنوں کے فرو کے لیے جو جنگ تھی وہ ہم کر بچے ابتم اس جنگ کا آغاز کررہے ہوجس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔

اپی مادی اورروحانی طاقت کا انداز ہ کئے بغیرفتنوں سے زور آزمانی کرناصرف ایک جذبہ ہے اورفتنوں کو کیلئے کے لیے سامان مہیا کرلیناعقل اورشر بعت کا تھم ہے جذبات جب انجام بنی سے یکسرخالی ہوں تو وہ بھی صرف د ماغی فلسفہ میں جنلا ہوکر رہ جاتے ہیں کامیا بی کا میا بی کا میا ہی کے ساتھ ہوش میں چھیا ہوا ہے۔ (ترجمان النہ جادم سفی ہیں)

# سمندر میں کم شدہ سوئی دعا کی برکت سے لگی

قبیلہ بنوسعد کے غلام حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنداعمیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو رہانہ دستیں اللہ تعالیٰ عندا یک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے ہے وہ اپنی پھو کا بیاں می رہے ہے ان کی سوئی سمندر میں گرگئی اور انہوں نے اس وقت یوں دعا ما علی اے میرے رہ ابنی کھے تتم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کردے۔ چنانچہ اس وقت وہ سوئی سطح سمندر پر ظاہر ہوئی اور حضرت ابور یحاند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوئی پکڑئی۔ (حیاۃ العمی ابد جلہ اس مند کے اس مندر کے اس مندر کے اس مندر کے اس مندر کے اور حضرت ابور یحاند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوئی پکڑئی۔ (حیاۃ العمی ابد جلہ اس مندر کے اور حضرت ابور یحاند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوئی پکڑئی۔ (حیاۃ العمی ابد جلہ اس مندر کے ا

#### توكل كي خقيقت

"اسلام اور تربیت اولاد" کے نام سے ایک کتاب ہاس میں حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کا واقعہ آل کیا گیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند ایک ایسی قوم سے ملے جو پچھ کام کاج نہ کرتے ہے تھے تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہومتوکل تو در حقیقت وہ خض ہے جوابنا غلہ زمین میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کام کاج ہے ہاتھ کی کئی کر بیٹے کی ایٹ ایٹ ایک ہوں کہ ایک اللہ ایک کے آسان سے سونا جا ندی نہیں برسا کرتے۔

اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں غرباء وفقراء کواس بات سے روکا کہ وہ کام کاج چھوڑ کرلوگوں کے صدقات وخیرات پر تکلیہ کرکے بیٹھ جا کیں چنانچہ آپ نے فرمایا: اے غرباء وفقراء کی جماعت! اچھا ئیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور مسلمانوں پر ہو چھونہ ہنو۔ (اسلام اور تربیت اولاد: ۳۳۳/۲)

### حضور صلی الله علیه وسلم کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ

بارباالیا ہوا ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس ،عبیداللہ بن عباس اور کثیر بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کو بلایا اور ان سے فرمایا بچوا تم میں سے جود وژکر مجھ کوسب سے پہلے ہاتھ لگا کے گائیں اس کو فلال چیز دول گائینول بھائی دو ژکر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے کوئی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے چسٹ جاتا کوئی پشت مبارک پرچڑ ہوجاتا آب صلی اللہ علیہ وسلم سب کوسینہ سے لگاتے اور ثوب پیار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند کو یہ دعا د سینے تھے "اللہ تھ عَلِمه الْرکت اللہ علیہ وسلم سب کوسینہ عند کو یہ دعا د سینے تھے "اللہ تھ عَلِمه الْرکت وَ فَقِه فَ فِی اللّهِ يُنِن " اے اللہ اللہ کا علم اور دین کی مجھ عطافر ما۔ (تذکرہ بچاں صحاب)

#### مولا ناروم کے والداور بادشاہ کا واقعہ

مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والداینے زمانہ کے بڑے بایہ کے بزرگ تھے ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا جب بادشاہ وقت نے دیکھا کمجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیرِاعظم بھی وہاں موجود ہےا در دوسرے اور تیسر نے بسر کے دزراء بھی وہاں موجود ہیں اورسلطنت کے بڑے بڑے حکام وسرکر دولوگ سارے وہاں موجود ہیں اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کرد کیھتے ہیں تو بڑے بڑے تا جربھی وہاں موجود ہیں اور تیسری طرف دیکھتے ہیں تو علماءاورصلحاء بھی وہاں بیٹھے ہیں تو بادشاہ کوجیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو بیالوگ آتے نہیں ہیں اوران کے یہاں اس شان اوراتیٰ قدر کےساتھ آ کر ہیٹھے ہوئے ہیں کہ ہرا یک صورت سے سرایا محبت اورعظمت ٹیک رہی ہے اور ان کی بزرگی سب ہر حیصائی ہوئی ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے حمرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہوگئی تو بادشاہ نے بیتد بیرسوچی کدان کو مال اورخز اندمیں بھائس دیا جائے چنانچہ بیے کہد کران بزرگ کے یاں خزانہ کی تنجیاں بھیج دیں کہ میرے پاس اور پھھتو رہائیں سب آپ کے پاس ہے پس خزاند کی تنجیاں بھی آ پ کی خدمت میں حاضر ہیں رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد نے تنجیاں بیہ کہدکرواپس کردیں کہ آج بدھ کا دن ہے اور کل تک مجھے مہلت و بیجئے پرسوں جمعہ ہے میں جمعه کی نمازیر ہے کرآ ہے کا شہرچھوڑ کر چلا جاؤں گا۔سب چیزیں آ ہے کومبارک ہوں۔ پیخبر لوگوں کے درمیان اڑ گئی تو وزیروں کی طرف ہے استعفیٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک وزیر کا استعفیٰ آیا پھردوسرے کا آیا پھرتیسرے کا آیا کہ جب حضرت یہاں ہے جارہے ہیں تو ہم بھی جارہے ہیںشہر کے جو بڑے معزز باو قارلوگ تتھےوہ بھی چلنے جانے کے بلیے تیار ہو گئے جب بادشاہ نے بیمنظرد یکھا تو کہنے لگا کہ اگر بیسب چلے جا کمیں گےتو شہر کی جان اورشہر کی روح نکل جائے گی اورشہر کی جنتنی رونق ہے سب فتم ہوجائے گی اس سیے خود حاضر ہو کرمولانا روی رحمہ اللہ تعالیٰ کے والدے معافی مانگی کہ مجھے ہے گستاخی ہوگئی میں معافی جا ہتا ہوں آب يهال ت تشريف نه لے جائيں بيسب اس ليے ہوا كه مولانا روم رحمه الله تعالى كے والدمحترم نے ہر چیز کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں قربان کرویا تھا اس

کے نتیجہ میں اللہ نے ہر چیز کے دل میں ان کی محبت پیدا فرمادی تھی اور اللہ نے ان کو کامل ولایت عطاء فرمائی۔ ''مَنُ عَادٰی لِی وَلِیّا فَقَدُ اذَنُتُهُ بِالْحَوْبِ" (جومیرے دوست سے دشمنی رکھتاہے میں اس سے جنگ کا علان کرتا ہوں ) کا بورا منظر نظر آر ہاتھا۔

حضرت حسين رضى الله عنه كے قاتل عبيد الله بن زياد كاحشر

رسول الله سلی الله علی و کیم الله عند کی تعنی حفرت حسین رضی الله تعالی عند اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبیدالله بن زیاد کا حشر اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کرا یک مجد کے حق میں مولی ، گاجر کی اطرح ڈھیر لگادیا۔ ترفدی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبیدالله بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے حق میں کاٹ کر ڈھیر لگادیا تو اس منظر کود کھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی تو میں بھی میں کاٹ کر ڈھیر لگادیا گیا تو اس منظر کود کھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی تو میں بھی قور ہوتا رہا اور شور اس بات کا ہور ہاتھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا اور گشت کرتا ہوا عبیدالله بن شور اس بات کا ہور ہاتھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا اور گشت کرتا ہوا عبیدالله بن ایک میں تھیر نے کے بعد پھرنگل کر عائب ہوجا تا تھا پھر تھوڑی دیر بعد آ کرائی کی ناک میں گستا تھا، میں نے اپنی آ تکھوں سے یہ منظر مسلسل دو تمین مرتبد کی بھا ہے۔ (تری کرشریف ۲۲۵ کرائی البدارید النہارید النہارید کا میں اس کے اس کی مسلسل دو تمین مرتبد کی بھا ہے۔ (تری کرشریف ۲۲ کرائی البدارید النہارید النہارید)

جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا بیہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کوزیا دہ معلوم ہے۔

#### اً قوال...جضرت سيدعبدالقا در جيلا ني رحمه الله

فرمایا: خلوص بیہ ہے کہ ہروفت اور ہرحال میں خالق کودیکھیے(نہ کے مخلوق کو) فرمایا: جومخص اسپے علم بڑمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں وسعت دیتا ہے اور علم (لدنی) جواس کو حاصل نہ تھا اس کو سکھا تا ہے۔

فرمایا: تصوف بیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صدق دل سے معاملہ کرے اور لوگوں کے ساتھ نیک خلق ہو۔ واعظ مدينه كوحضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاكي تبين الهم تفيحتين

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے مدینہ والوں کے واعظ حضرت ابن ابی سائب رحمہ اللہ تعالیٰ سے خت لڑائی کروں گی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ میں میری بات مانو ورنہ میں تم سے خت لڑائی کروں گی۔ حضرت ابن ابی سائب رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، وہ تین کام کیا ہیں؟ ام المومنین میں آ ہے کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنصانے فرمایا:

پہلی بات: بیہ ہے کہتم دعاء میں بہ تکلیف قافیہ بندی ہے بچو، کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح قصد آنہیں کیا کرتے تھے

دوسری بات: بیہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو .....اور زیادہ کرنا چا ہوتو دودفعہ .....ورنہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کیا کرد، اس سے زیادہ نہ کروورنہ لوگ (اللہ کی )اس کتاب سے اکتاجا ئیں گے۔

تیسری بات: بیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہتم کسی جگہ جاؤ، اور وہاں والے آپس میں بات کر نے بات کر نے بات کر نے بات کر نے دو، اور جب وہ تہمیں موقع دیں اور کہیں تو پھران میں بیان کرو۔ (حیاۃ السحابہ:۳۲/۳)

زبان کی تیزی کا نبوی علاج

ابولعیم نے حلیہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیردایت نقل کی ہے کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو؟ میں تو روز انہ سوم تبداستغفار کرتا ہوں ....ابولعیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! میری زبان گھر وائوں کے بارے میں تیز ہوجاتی ہے جس سے مجھے ور ہے کہ یہ واخل کردے گی آ کے بچھلی حدیث جیسامضمون وکر کیا ہے کہ میں روز انہ سوم تبداستغفار کر تا ہوں، تم بھی استغفار کرد! استغفار کی کثر ت سے زبان کی میں روز انہ سوم تبداستغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرد! استغفار کی کثر ت سے زبان کی میں روز انہ سوم تبداستغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرد! استغفار کی کثر ت سے زبان کی تیزی زائل ہوجائے گی۔ (حیاۃ الصحاب جلد سوم قبد)

### مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب سيو ماروي رحمه الله كي جرأت

سرا الوگی الم المحالی کے دوران حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروی وہلی شہر کا گشت لگارہ ہے تھے اچا تک دیکھا کہ کچھ نہتے مسلمان کسی مومن کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کررہے ہیں۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ مولا نا تیزی سے اس مقام پر پہنچے توصف بندی ہو چکی تھی مولا نا کی نظر اچا تک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چند فوجی اسلحہ سے لیس چلے آرہے ہیں مسلمانوں کوصف باند ھے دیکھ کرفوجیوں نے گولی چلانے کا ارادہ کرنیا اور بندوقی سیدھی کرلیں۔ اگر چند لیمے ای طرح بیت جاتے تو ان میں سے کوئی نہ بچتا۔ مولا نا اس منظر کود کھے کرموٹر سے کود سے اور آ نا فا نا ان درندہ صفت فوجیوں کے سامنے جادھ کھے اور گرج کر ہو چھا۔

''ان نہتے مسلمانوں پر گوی چلانے کائٹہیں کس نے اختیار دیاہے''۔ فوجی مولانا کی اس بے باکی اور غیر معمولی جرأت پر جیران رہ گئے۔ان میں سے کسی نے کہا کہ:'' بیسب مسلمان مل کرہم پرحملہ آور ہونا جا ہتے ہیں''۔

مولاتا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے فرمایا۔"کیا یہ نہتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھاہے تم پرحملہ کرسکتے ہیں؟ اگرتم چاہتے ہوکہ مسلمانوں کے خون ہے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمٰن کی زندگی تک ممکن نہیں میں ہرگزیہیں ہونے دول گا"۔ (ہیں ہزے مسلمان عمرہ)

#### يريشانيول سيضجات كانبوي نسخه

صديث شريف مين آيا به كه جو محض كسى مصيبت يا پريشانى ميس گرفتار به واست جاب كه اذان كه وفت كامنتظر به اوراذان كا جواب و بين كه يعدمندرجه ذيل وعا پر حداور ان كه بعدا بي حاجب اورخوش حالى و عاشر ورقبول بوگى وعائب مبارك بيه به الله منافر و الله عنوق المستنجاب لها دَعُوةِ الْحققِ مبارك بيه به الله منافرة الله عنه الله عنوق المستنجاب لها دَعُوةِ الْحققِ وَكَلِمَةِ النَّهُ وَالله المُستنجاب لها دَعُوةِ المُحققِ وَكَلِمَةِ النَّهُ وَالله المُستنجاب الله المنافرة والمحقق المُحقق و المُحقق المُحقق المُحقق الله المُستنجاب الله المنافرة والمُحقق المُحقق المحقق المحقق المُحقق المحقق المحقق المحقق المحقق المحقق المحقق المحقق المُحقق المحقق ا

#### میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ

میاں ہوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دفا کیں کرتے رہیں انشاء اللہ چند دنوں میں ایس عجیب محبت پیدا ہوجائے گی کہ جس کا دونوں کو وہم وگمان بھی نہ ہوگا۔ یا در کھئے: اینٹ کواینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کوند کی ضرورت ہے کاغذ کو کاغد سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہے لیکن دو دنوں کو ملانے کیلئے اللہ تعالی کے خاص نصل کی ضرورت ہے اس کے لیے ظاہری تہ ہیں دو دنوں کو ملانے کیلئے اللہ تعالی کے خاص نصل کی ضرورت ہے اس کے لیے ظاہری تہ ہیں ہوئی کی درج دیل الفاظ کہنا ہے:

ا۔ جی ہاں ، جی ہاں ، جی ہاں ۲۔ اچھا، اچھا، اچھا سے آئندہ ہیں ہوگا، آئندہ ہیں ہوگا، آئندہ ہیں ہوگا، آئندہ ہیں ہوگا۔ سے جیسے آپ کہیں گے دیسے تی کروں گی۔ ۵۔ موگا۔ سے جیسے آپ کہیں گے دیسے تی کروں گی۔ ۵۔ معاف فرماد ہے ، معاف ہے ،

اور باطنی تدبیریہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کریں۔ ایک دوسرے کے لیے دل سے مجبور سمجھ کریں۔ ایک دوسرے کواسینے حالات سے مجبور سمجھ کریں۔ ایک دوسرے کواسینے حالات سے مجبور سمجھ کریں۔ بیت معان کریں اس کی خلاف اٹھنے والے تم وغصہ کے جذبات کو بیار ومجب ، شفقت اور رحمت کی تھیکی دے کرسلادیں۔

#### جنات کےشریے حفاظت کا بہترین نسخہ

حضرت عبداللہ بن بسررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں : میں حمص سے چلا اور رات کوزمین کے ایک خاص کھڑے میں پہنچا تو اس علاقہ کے جنات میرے پاس آ گئے اس پر میں نے سور کا عراف کی بیر آیت آخر تک پڑھی :

اِنَ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي عَلَقَ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةَ اَيَامِر ثُمَّ الْمَتَوٰى عَلَى الْعَرْشُ يَعْفَى الْكَارُ النَّهَارُ يَظْلُبُهُ حَيْنَتُ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُوْمَ مُعَفَراتٍ الْعَرْشُ يَعْفِى الْكَالُ النَّهَارُ يَظْلُبُهُ حَيْنَتُ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُونَ وَالْمَعُونِ اللهِ الْعَلَيْنَ (مورة الاعراف: آيت ٥) بَا أَمْرِ فَهُ اللهُ وَمَر ع عَلَا اللهُ لَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ومر ع عَلَا اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### شادی سادی ہونی جا ہئے

### حالات كى قىتمىيى

حالات دوسم کے ہیں نعمت اور مصیبت نعمت سے مسرت ہوتی ہے اور مسرت کی وجد سے منعم کے ساتھ محبت ہوجاتی ہے۔ بخلاف مصیبت کے کہاس میں نا گواری ہوتی ہے اور مصیبت وہ صبر کا موقع مصیبت ہے اور مصیبت کتے ہیں حاللہ غیر علا ہسلہ للنفس (مصیبت وہ حالت ہے جونفس کو نا گوار ہو) اس کی دوشمیس ہیں آیک صورت مصیبت اور ایک حقیقت مصیبت ہے انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گنا ہوں کی وجہ سے ہے۔ مصیبت جس مصیبت ہی ہے۔ انقباض اور پریشانی بڑھے وہ تو گنا ہوں کی وجہ سے ہے۔ (اور حقیقت ہیں مصیبت ہی ہے ) اور جس سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہو۔ تسلیم ورضازیادہ ہود وحقیقت ہیں مصیبت ہیں گوصورت مصیبت کی ہو۔

#### مصیبت کے بعض پہلوؤں میں منافع بھی ہوتے ہیں

دنیا کی ہرنوع اوراس کا ہر ہر فردمصیبت بھی اپنے اندر کھتا ہے اور نعمت بھی۔اگرایک
وقت وہ معنر ہے تو دوسرے وقت نافع بھی ہے۔ اگر سانپ بچھو کا زہرایک وقت سبب
مصیبت ہے تو دوسرے وقت وہی زہر دواؤں کے سلسلے میں اعضاء انسانی کے لئے طاقت
بخش اور ذریعہ حیات نفس وسل بھی ہے۔ اگر دکھ اور بھاریاں اذبیت کا باعث ہیں۔ تو بعد
صحت وہی بھاریاں بدن کے عقیہ اور اندرونی صفائی کا باعث بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جس
سے صحت اور ذیادہ ترقی کر جاتی ہے۔

قصاص میں مقتول کا قتل خوداس کیلئے موت ہے۔ مگر ملت کے لئے حیات ہے۔ پیٹ کی آنتوں اور معدہ کا نجاسات سے پر ہوناان اعضاء کیلئے باعث نگ وعار ہے۔ مگر مجموعہ بدن کے لئے رونق بشرہ اور سبب وعز ووقار ہے۔

بہرحال ان متضادا شیاء کے تزاحم اور تضادے اگر آفات آتی ہیں تو وہ ہر جہت ہے آفت نہیں ہوتیں کسی کے لئے اگر آفت ہوتی ہیں تو کسی کے لئے نعمت وراحت بھی ہوتی ہیں۔

مقندائے دین اور مشائخ بیار ہوتے ہیں تو وہ ضعفاء اور کم ہمت جودین کے کنوئیں تک نہیں جاسکتے۔ تو بیاری کی راہ ہے کنوال وہال تک کہنچادیا جاتا ہے۔ میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ مولا نا جب بیار ہوکر علاج کے لئے جمہی تشریف لے گئے تو جمہی کے کتے لوگوں کو دین فع ہوا اور کتنے ڈاکٹروں کی اصلاح ہوئی۔ (بالس ابرار)

جہنم کی آگ سے بیخے کا بہترین نسخہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر ماتے ہیں جو مخص بیاری میں مندرجہ ذیل کلمات پڑھے پھروہ مرجائے توجہنم کی آگاہے چکھے گی بھی نہیں۔

"لَا اِللهَ اِللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ ، لَا اِللهَ اِللهُ وَحُدَهُ كَانَشُويُكُ لَـهُ، لَا اِللهَ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا اِللهَ اِللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" (تَمَى شِيفَ مَدِيثُ بُهِ ٣٣٠٠)

#### حقيقت راحت

لوگ آج کل سامان راحت کومقصود سیحتے ہیں گریس پوچھتا ہوں کے اگر سی پرنچانی کا مقدمہ قائم ہوجائے اور سامان راحت اس کے پاس سب پچھ ہوتو کیاا سے پچھ راحت ہوگی ہرگز نہیں اور پچھ نہیں اوراگر ایک ننگوٹا بند بھی اس کے ساتھ قید ہوا ہواور چندروز کے بعدوہ رہا ہوجائے تو گواس کے گھر میں سامان راحت پچھ نہیں گرو کھے لیجئے کے رہائی کی خبر س کراس کے یہاں کیسی عید آئے گی۔ اگر ایک امیر کہیر کو بھانی کا حکم ہوج نے اور اس سے کہاجائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ بیتمام دولت اس غریب کود دواور بیتم ہاری کوش بھانی کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ بیتمام دولت اس غریب کود دواور بیتم ہاری کوش بھانی بہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ بیتمام دولت اس غریب کود دواور بیتم ہاری کوش بھانی بہا جائے کہ مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی۔

معلوم ہوا کہ راحت اور چیز ہے اور سامان راحت اور چیز ہے بیضر وری نہیں کہ جس کے پاس سامان راحت نہ ہواس کوراحت حاصل نہ ہواور میں فقط دلیل ہی ہے نہیں بلکہ مشاہدہ سے دکھلا تاہوں کہ آپ ایک تو کامل ویندار شخص کولیں مگر ہم جیسا ویندار نہیں بلکہ واقع میں کامل ویندار ہواور ایک نواب بارئیس کو لے لیس پھر ان کی نجی حالت کا موازنہ کریں تو والقد نم واللہ وہ ویندار تو آپ کوسلطنت میں نظر آئے گا اور بینواب ورئیس مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا مشاہدہ کے بعد تو آپ مامان سے مع نہیں کرتا بلکہ وین کے بعد تو آپ مامان سے مع نہیں کرتا ہوں آگر دین کے ساتھ بیسامان دنیا بھی ہوتو بچھ مضا کفتہ وین کے برباد کرنے ہے منع کرتا ہوں آگر دین کے ساتھ بیسامان ونیا بھی ہوتو بچھ مضا کفتہ نہیں ۔ شریعت نے ضعفا عوسامان راحت جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ (آواب ان نیت)

دس مرتنبه سورهٔ اخلاص پڑھ لیجئے گنا ہوں ہے محفوظ رہو گے

حضرت على رضى الله تعالى عند في فرها يا كه جوضيح كى نماز كے بعد دس مرتبه قل هو الله احد (يعنی سورة اخلاص) پڑھے گاوہ ساراون گناہوں ہے حفوظ رہے گا جائے شیطان كتناہى زورلگائے۔ آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے فرما يا جسج اور شام تين مرتبہ قل هو الله احد (يعنی سورة اخلاص) اور معوز تين (سورة فلق اور سورة الناس) پڑھا كرو، ان كا پڑھنا ہر چیز ہے سورة ایت كرے گا۔ (حياة الصحابہ جدس سفيه ۳۰)

## قبرے آواز آئی کہاے عمر رضی اللہ تعالی عنہ! خدانے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں

كَتِ بِين كَه ايك نوجوان ايك مسجد مين بيضا عبادت كرتار بهتا تفاايك عورت ال ك ديواني بهو كئ ال كوا بي طرف ماكل كرتي ربتي تقى حتى كه ايك دن وه ال كرقم آبي كيا اب فوراً الى كويد آيت ياد آگئ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمُ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ﴾ (سورة اعراف: آيت اح)

ترجمہ:''جولوگ خداتر ش ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف آ جاتا ہے تو وہ ( فورأ خدا کی )یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا کیسان کی آئٹھیں کھل جاتی ہیں۔''

اور ساتھ ہی وہ غش کھا کرگر پڑا جب ہوش آیا تو پھریہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آئے اس کے پاس سے تعزیت کو ہوہ رات کو فن کردیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آپ بعض ساتھیوں کو لے کر اس قبر پر گئے اس کی نماز مغفرت پڑھی پھر قبرسے مخاطب ہوکریوں بولنے لگے:

﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ (سورة رحمن: آيت٢٨)

ترجمہ: اےنوجوان! جوخدانعالی سے ڈرگیااس کیلئے خدانعالی کی طرف سے دوجنتیں ہیں۔'' اس آیت کریمہ کوئن کر قبر کے اندر سے آواز آئی اے عمر! خدانے مجھے دونوں جنتیں مجشی ہیں۔ (تفییرابن کثیر: جلداصفی ۲۱۲)

### شب معراج میں فرشتوں نے پیچینالگانے کی تاکید فرمائی تھی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں پیش آنے والی جو ہا تیں بیان فرما کیں ان میں ایک بات رہے تھی گئی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو جامت یعنی کچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ رسکوۃ المصابع ص ۱۹۸۹) عرب میں کچھنے لگانے کا بہت رواج تھا اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہوگیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر پراور مونڈ ھوں کے درمیان کچھنے لگوائے تھے (حوالہ بالا)

### شيطان كىخطرناك حياليل

ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اورایک راہب کی خانقاہ تلے رات گز ارا کرتی تھی اس کے جار بھائی تھے ایک دن شیطان نے راہب کو گدگذایا وہ اس سے زنا کر بیٹھا، اسے حمل رہ گیا شیطان نے راہب کے دل میں (پیربات) ڈالی کہاب بڑی رسوائی ہوگی ،اس ے بہتریہ ہے کہاہے مار ڈال اور کہیں فن کردے، تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف توکسی کا خیال بھی نہ جائے گااورا گر بالفرض پھر بھی کچھ یو چھ کچھ ہوتو جھوٹ موٹ کہہ دینا بھلاکون ہے جو تیری بات کو غلط جانے؟ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آگئی ، ایک روز رات کے وقت موقعہ براس عورت کو جان ہے مارڈ الااور کسی اجڑی جگہز میں میں دیا آیا۔ اب شیطان اس کے جاروں بھائیوں کے پاس پہنچا،اور ہرایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا ، اوراس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی صبح جب بیہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ہمت نہیں پڑتی کہ آ ب ہے بیان کروں، دوسرے نے کہا کہ بیں کہوتو سہی ، چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلال عابدنے اس (کی بہن) ہے بدکاری کی ، پھر جب حمل کٹہر گیا توا سے تل کر دیااور فلاں جگہ اس کی لاش دبا آیاان تینوں میں سے ہرایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب میں آیا ہے اب تو انہیں یقین ہوگیا کہ بیا خواب ہے۔

چنانچہ انہوں نے جاکر حکومت کواطلاع دی اور بادشاہ کے حکم ہے اس راہب کوخانقاہ سے ساتھ لیا اوراس جگہ بہتے کرز مین کھود کراس کی لاش برآ مدکی کامل ثبوت کے بعدا ہے شاہی دربار میں لے چلے اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیسب میرے کئے کوتک (کرتوت) ہیں اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچادوں گا اس نے کہا جوتو کہے! کہا مجھے بجدہ کر لے، اس نے یہ بھی کردیا، پس پورا ہے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہول چنانچہ بادشاہ نے تھی مردیا گیا۔ (تفیراین بیش جلدہ صفح سے بری مول میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہول چنانچہ بادشاہ نے تھی مردیا گیا۔ (تفیراین بیش جلدہ صفح سے بری مول میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہول چنانچہ بادشاہ نے تھی میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی تا ہوں کا رب ہے ڈرتا ہول چنانچہ بادشاہ نے تھی میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہول چنانچہ بادشاہ نے تھی میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی تا ہوں کا رب ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی تا ہوں کا رب ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی تو تا ہوں کا رب ہوں کے تا ہوں کی میں تو اللہ تعالیٰ ہوں کی میں تو اللہ تعالیٰ ہوں کو تا ہوں کی میں تو اللہ تعالیٰ ہوں کے تعدلی ہوں کی میں تو اللہ تعالیٰ ہوں کا رب ہوں کی میں تو اللہ تعالیٰ ہوں کہ تا ہوں کی سے تو تمام کی تا ہوں کو تا ہوں کی میں تو اللہ کی سے تو تمام کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کر تھی کی کوئی کی

پڑوی کے شر<u>سے بیخے</u> کا نبوی نسخہ

حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک تفس حاضر ہواہی نے عرض کیا ارسول اللہ امیر اپر وی میں نے خوشامہ یں کرلیں سب کھے کر کیا مگر ایسا تا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کردی میں نے خوشامہ یں کرلیں سب کھے کر کیا مگر ایسا موذی ہے کہ دات ون مجھے اید این بخوا تا ہے یارسول اللہ ایمی کیا کروں میں تو عاجز آگیا فرمایان میں مذہبی تا تا ہوں ، وہ یہ کہ ہمارہ سامان گھر سے نکال کر سر کس پر دکھ دے اور سامان کے او پر بیٹے جا اور جو آگے کہ جھائی گھر کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہمتا ہا جالتہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھائی گھر جھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا چپانچ لوگ آگے ہوئے ہوئی اللہ علیہ وہ کہا کہ بھائی گھر جھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا چپانچ لوگ آگے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہمارہ کی کیا کہ بھی گھر چھوڑ دیا گھر موجود ہے سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا تی کہا تی کیا کہ حکور گھر چھوڑ دے تو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ دے تو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ دے تو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ دیا جہ دے تو ہوئے دیا ہے دیا تھی سے تا ہما کہ جھی گھر چھوڑ دیا جو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ دیا جو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ دیا جو سے دے تو جو سے وہ کہا کہ جھی گھر چھوڑ کیا ہے دیا تو ہوئی کے اوپر جو آ دہا ہے، واقعہ میں دہا ہے لعنت اس پر وی کے اوپر جو آ دہا ہے، واقعہ میں دہا ہے لعنت لعنت کرتا ہے میں میں جسے شام تک ہزاروں گھنتیں اس پر ہوئیں لعنتوں کی تبیع پڑھی جائے گئی۔

وہ پڑوی موذی عاجز آیا اس نے آئے ہاتھ جوڑے اُور کہا خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تباہ و ہر باد ہوگئی اور میں وعدہ کرتا ہوں کے عمر بھراب بھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کردیئے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حلف اٹھا تا ہوں بھی نہیں ستاؤں گا الغرض اسے گھر میں لایا سارا سامان خودر کھا اور روز اندایڈ اء پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کردی۔

تو تدبیر کار حضور صلی الله علیہ وسلم نے بید بیر عقل سے بتلائی تھی وی کے ذریعہ سے نہیں تو پنجیبر عقل دہوی استے ہوتے ہیں کہ انکی عقل کے سامنے دنیا کی عقل کر دہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا ۔ عقل اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا ۔ عقل ندی ہی ہے کہ اخیر تک کی بات آ دمی کوسیدھی نظر آ جائے وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی تعلق اللہ سے نہ رہے چرآ دمی تقلند ہے وہ عقل نہیں چالا کی وعیاری ہوتی ہے عیاری اور چیز ہے عقلندی اور چیز ہے چالا کی میں دھو کہ دہی ہوتی ہے دھو کہ وہی سے اپنی عیاری اور چیز ہے عقل میں کی ودھو کہ نہیں دیا جا تا سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے تو انجام دی جاتی ہے تقل میں کی دھو کہ نہیں دیا جا تا سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے تو انجام دی جاتی ہے تو انجام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہوسکتا ہے؟ تو ان ہے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟ (اس حدیث کا مضمون دیکھے تغیرا بن ٹیر: جداسنے 100)

### ايك نوجوان صحابي كي حضور صلى الله عليه وسلم يسيع عجيب محبت

حضور صلی الله علیہ وسلم نے محبت پر جودعادی ہے کسی پڑبیں دی حضرت طلحہ بن براء رضی الله تعالیٰ عنہ نے آکرکہا کہ حضور! آپ ہے مجھے بہت محبت ہے جو حکم دیں کروں گافر مایا اپنی ماں کا گلاکاٹ لا امتحان تھافور! آلوارا ٹھاکر مال کی طرف چلے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے واپس بلاکر کہا کہ میں دشتے کا شنے کے واسطے بیں آیا تیری محبت کا امتحان تھا۔

اس واقعہ کے بعد حفرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیارہ و گئے حضوصلی اللہ علیہ وسلم آئیس ہوچھنے آئے تعلق والوں کی ہوچھ ہوا کرتی ہے جب حضوصلی اللہ علیہ وسلم پنچ تو حفرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہو ہو ہوا کرتی ہے جب حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی عنہ ہو ہو ہو گئے تاہم کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تشریف لے جاتے ہی آئیس ہو ش آیا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہو چھنے نہیں آئے ؟ کہا گیا آئے تھے کہنے لگے جب مرجاؤں خود ہی فن کردینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع نہ کرنا کہ میرے محلے میں یہودی مرجاؤں خود ہی فن کردینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع نہ کرنا کہ میرے محلے میں یہودی مرجاؤں خود ہی فن کردینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع نہ کرنا کہ میرے محلے میں یہودی سے ہیں آگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے داست یہاں آشریف لا کمیں تو حمکن ہے کہی یہودی سے انہیں تکلیف برداشت نہیں ہے۔

چنانچانقال ہوا۔ رشتے داروں نے نہلا دھلا کرکفن پہنا کر ڈن کر دیاس زمانہ میں مرنے دالوں کے رشتہ دارد در دور دور ہے آنے کا انتظار کرتے ہیں ادر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار نہیں (کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ تدفین میں جلدی کر د) مرنے اور ڈن میں یوں وقت نہیں لگتا تھا ارے وہاں تو حکم ہے کہ میت کوجلدی سے لے کرچلوا گراچھا آدی ہے تو اسے تاخیر کر کے اس کی نعمتوں سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ اور اگر برا آدمی ہے چھرا سے اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جلدی اس وجہ سے کروائی کہ اس کا عذاب گھر ہی میں شروع نہ ہوجائے تاریخ اس کی شاہد ہے جبیداللہ بن زیاد جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند شہید ہوئے وہ قبل ہوا اس کا مررکھا ہوا تھا ایک از دھا آیا ناک میں گھس کر منہ سے نکل آیا دوم رتبہ ایسا ہی کیا سلیمان (عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بادشاہ) کی

میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا میت بلی لڑے نے کہا میراباب زندہ ہو گیا حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جلدی کروفن میں خداکی پکڑنے آلیا ہے۔

الغرض مبح کوحضور صلی الله علیه وسلم کوحضرت طلحه رضی الله عندی وفات کی خبر ملی سبب معلوم ہوا قبر پر گئے دعامیں بیمی کہا: اے الله تواس ہے ایسے ل کہ تواسے دیکھ کرہنس رہا ہو، نیہ تحقیے دیکھ کرہنس رہا ہو، نیہ تحقیم کہا: اے الله تواس ہے، جس میں انسان کومحبوب کے علاوہ اور پچھ نہیں بھاتا محبت اگر آگئی تو سارے عمل آجا کیں گے اس محبت کے واسطے اعمال پرمحنت ما نگی جاتی ہے۔ (حیاۃ السحابہ: جلدہ صفحہ ۱۳)

#### عافيت طلب كرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخارے فضائل بیان فرمائے کہ بیگن ہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہرمرض کسی خاص کی باعضو پر پڑتا ہے کیان بخاراییا مرض ہے کہ اندر سے لے کر باہر تک ناخن تک براس کا اثر ہوتا ہے تو پورے بدن کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو جا کر دعا کی کہ اے اللہ بخار کھر جائے کسی وقت نہ اترے۔ مگر ہیں جعد اور تماز میں جا تارہوں۔ معذور ہوکر نہ جاؤں۔ مگر بخار ہروقت رہے۔ بخار گھر گیا۔ بہر حال صحابہ ولی ہیں مستجاب الدعوات ہیں۔ مساجد میں تو حاضر ہوتے رہے مگر بخارتو بخارتی ہو رئی جلنا شروع ہوا۔ سو کھنے شروع ہوئے۔ بیرحالت د کھے کر حضور رہے مربخار تو بخارتی ہوئی کہ ابو ہر ہر ہے تم تہمارا کیا حال ہے۔ عرض کیا یا دسول اللہ آپ نے معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہر ہر ہے تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ بارہ مہینہ بخار محصے رہا کرے فرمایا بندہ خدا! ہی مطلب تھوڑے ہی تھا کہ بخار کوخود ما نگا کرو۔ بلکہ مطلب بیتھا کہ آجا کے تو صبر کرو۔ بیہ مطلب نہیں کہ ما نگ کر مصیبتیں مول او۔

چنانچہ آپ نے پھردعا کی تو بخارزائل ہو گیا۔ اور فرمایا اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاجِوَةِ۔ یعنی اللّٰہ تعالٰی سے دنیاو آخرت کی عافیت مانگا کرو۔

### آ سان کی طرف سراٹھا کراستغفار سیجئے اللہ مسکرا کرمعاف کردیں گے

حضرت علی بن ربیدر حمد الله تعالی کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی الله تعالی عند نے اپنے بیچھے بٹھا یا اور حرہ کی طرف لے گئے ، پھر آسان کی طرف سراٹھا کر فر مایا: اے الله! میرے گنا ہوں کومعاف فر ماکیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گنا ہوں کومعاف فہیں کرتا پھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے گئے ، میں نے کہا: اے امیر المومنین! پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا بھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے گئے ، یہ کیا بات ہے؟

انہوں نے فر مایا: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بھایا تھا پھر کے مجھے ' حرہ' کی طرف لے ملے متھے پھر آسان کی طرف سرا تھا کر فر مایا: اے اللہ! میر بے گنا ہوں کومعاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرتا پھر میر کی طرف متوجہ ہوکر مسکرانے لگے متھے میں نے کہایا رسول اللہ پہلے آپ نے اسپنے رب سے استغفار کیا پھرمیری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے لگے میں انے کہایا رسول اللہ پہلے آپ نے اسپنے رب سے استغفار کیا پھرمیری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے لگے ،اس کی کیا وجہ ہے؟

فرمایا: میں اس وجہ ہے مشکرا رہا ہوں کہ میرا رہ اپنے بندے پرتعجب کرکے مشکرا تا ہے (اور کہتا ہے ) اس بندے کومعلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرتا۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد ۳ صفحہ ۳۵)

#### بياروں كى عيادت كى فضيلت

صدیت میں ہے کہ جوکوئی مریض کوسی جاکر پو چھے (بیعنی مزاج پری کرے)
تواس کے لئے ستر ہزار فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں اور شام کو پو چھے تواجئے ہی فرشتے
سبح تک دعا کرتے ہیں۔مریض کی عید دت کرنا ایسا کام ہے کداس ہے اپنے کوبھی آ رام منت
ہے تواگر چہ دیکام اپنی راحت کا بھی ہے گراس بربھی کس قدر تواب ہے۔

بری بیت نے مریض کی مزاج بری کی کس قدرتر غیب دی ہے اوراس پراتنا تواب دیا جاتا ہے۔اب اگر کوئی بیار کی خدمت بھی کردی تو سمجھئے کس قدر تواب ہوگا۔

#### مصائب كى نوعيت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں کدامراض ومصائب کی تمین حاتیں ہیں۔
بعض حالات میں وہ عذاب اور قبر خداوندئی ہوتے ہیں اور بعض میں گناہوں کا کفارہ اور بعض
میں رفع درجات اور یہی بہچان ہرایک کی ہے کہ اگر امراض ومصائب کے ساتھ مصیبت زدہ کو
تقدیر الہی پرغصہ اور اس سے شکایت بیدا ہوتو وہ علامت قبر خداوندی اور عذاب کی ہے اور اگریہ
صورت نہ ہو بلکہ اس پرصبر کرے تو بیعلامت کفارہ ذنوب ہونے کی ہے اور اگر صبر کے ساتھ
رضا اور قلب میں انشراح محسوں کرے تو وہ علامت رفع درجات کی ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء واولیاء کے مصائب تنبسری قسم میں داخل ہیں ادرعام مونین قسم میں داخل ہیں ادرعام مونین قسم دوم میں اوراول قسم اکثر کفار کا حال ہوتا ہے خدا تعالی ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔ آمین (کشکول ص ۸۸)

#### جنات کے شریے بیخنے کا بہترین نسخہ

موطانام ما لک پس بروایت کی بن سعیدرضی الله تعالی عند (مرسل ) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول الله علیہ و کلم کو پر کرائی گی تو آپ ملی الله علیہ و کم ہے جنات بیس سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ جب بھی ( دا کی عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ جب بھی ( دا کی باکس ) النفات فرمائے وہ نظر پڑ جا تا تھا جر بیل علیہ السلام نے عرض کیا: کیا بیس آپ کو ایسے کمات نہ بتا دول کہ انکو آپ پڑھ لین گئے تو اس کا شعلہ بھے جائے گا اور بیا ہے مند کے بل گر پڑیگا آپ من المتعلیہ جھے جائے گا اور بیا ہے مند کے بل گر پڑیگا آپ من المتعلیہ مند کے بل گر پڑھیں:

د اُنے وُ ذُ ہو جُدِ الله الْکُویُم وَ ہِکُلِمَاتِ اللّٰهِ النَّا مَّاتِ اللّٰهِ النَّا مَّاتِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِی لا یُجاوِ زُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی لا یُجاوِ زُ اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی وَ اللّٰمِی اللّٰمُی وَ اللّٰمِی اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمُی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ اللّٰمِی وَ

قرآن کی ایک دعاجس کے ہرجملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''میں نے قبول کیا ، احجمامیں نے دیا''

حضرت ابوبرزة الملمى رضى الله نعالى عند كتيم بين كه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ساتهد ربا بهول آ ب صلى الله عليه وسلم كى آ سانيال بخشف كا خوب مشاهده كر ديا بهول الكى امتول بين بين يخترت بين بين يختران حلى الله عليه وسلم بين الله عليه وسلم بين الله عليه وسلم بين الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم بين فرمايا به كه الله تعالى من الله عليه وسلم من فرمايا كه ميرى امت من خطا اورنسيان معاف كرديا كيا بحول جوك س اكر بجهه ويا به حالت جركيا بهوتواس كو على معانى سمجها كيا بهاى في الله تعالى في الله والله وال

ترجمہ: (۱) اے ہمارے رب اہم پر دارہ کی نظر نظر مائے اگر ہم بھول جا کیں یا چوک جا کیں ایج کی اے بھی (۲) اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت تھی نہ ہیں جسے بھیے لوگوں پر آ ب نے بھیے بھی (کے افعانے) کی ہم نے بھیے بھی (کے افعانے) کی ہم میں سکت نہ ہو (۲) اور درگز رکیجے ہم سے (۵) اور بخش د ہیجے ہم کو (۲) اور درگز رکیجے ہم پر اور عالب بھی ہم کو (۲) اور درگز رکیجے ہم پر (۵) اور تا ب ہماری (اور عالب بھی ہم کو) کافرلوگوں پر۔'
(۵) اور آ ب ہمارے کا رساز ہیں ، سومدہ کیجے ہماری (اور عالب بھی ہم کو) کافرلوگوں پر۔'
تعالیٰ فرما تا ہے تا ہت ہے کہ اس دعائے ذریعے خداسے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال ہوں ہے تعالیٰ فرما تا ہے تو ہر سوال ہوں ہوں گیا۔' (تغیر میں کے قبول کیا۔' (تغیر میں کے تعیر میں کے تعیر کے تعیر

#### بےنمازی کی نحوست

ایک بزرگ صاحب کشف تھے ایک بارکس اگرام کرنے والے نے ان کی وعوت کی وستر خوان پر کھانار کھا گیا جس میں روٹیاں بھی تھیں اور روٹیاں دوعور تول نے بنائی تھیں جب بزرگ وستر خوان پر کھانار کھا گیا جس میں روٹیاں بھی تھیں اور روٹیاں دوعور تول نے بنائی تھیں جب بزرگ وستر خوان پر تشریف فرما ہونے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو دوحصوں میں الگ کیا ایک حصد کی طرف اشار ہ کر کے فرمایا بیدونی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔

#### مسلمان کو کیٹر ایبہنانے والااللہ کی حفاظت میں رہتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا (اوراس نے کچھ مانگا)
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہے کہا کیا تم اس بات کی گواہ ی دیتے ہو کہا للہ
کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ (صلی اللہ علیہ دسلم) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں!
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا
جی ہاں! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جم
جی ہاں! حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جم
ہوتا ہے اور یہ ہم برحق ہے کہ ہم تمبارے او براحسان کریں، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالی عنہ نے اسے کیٹر اویا اور فرمایا:

میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جومسلمان بھی کسی مسلمان کو کیڑ ایہنا تا ہے تو جب تک اس کے جسم پراس کیڑ ہے کا ایک مکڑ ارہے گا اس وقت تک وہ بہنا نے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد ۲ صفحہ ۲۷۲)

اہم دعااوراس کاادب

صدیث میں آیا ہے کہ سب کی ویماری وغیرہ میں مبتلاد کیھوتو خدا کاشکر کروکہ تم کو اس میں مبتلانہ کیا اور آیک و عابتلائی گئے ہے کہ اس کو پڑھا کرووہ بیہ۔ اس میں مبتلانہ کیا اور آیک وعابتلائی گئے ہے کہ اس کو پڑھا کرووہ بیہ۔ اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا اَبُتَلاک بِهِ وَفَصَّلَنِی عَلَی حَبْیُرِ مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِیُلا

اور بیضروری نہیں کہ عربی ہی میں پڑھی جائے اگرار دوتر جمہ کرکے پڑھالیا جائے تب بھی کافی ہے۔

ترجمہ: ' خدا کاشکر ہے اوراس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھا اورا بی بہت محفوق پر مجھے فضیلت دی''۔

بگرساتھ بی فقہاءفر ماتے ہیں کہ بیدعا آ ہتہ ہے پڑھے ذور ہے نہ پڑھے تا کہاس کورنج ندہو۔ (ندہب وسیاست)

### پہلوان امام بخش کا قصہ

ایک بزرگ کا پڑوں میں ایک قبرستان میں جاتا ہوا جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی تھی وہ فاتحہ
پڑھ کرآ کے بڑھنے گے اچا تک ایک بوسیدہ قبر کو دیکھا گویا وہ کہ رہی ہے حضرت ہمیں بھی
پڑھ کرآ کے بڑھنے جائے ہم بھی مختاج ہیں وہ بزرگ اس قبر پرآ نے اور جواللہ نے تو نیق
دی آ پ نے پڑھا اچا تک ان کی نظر کتبہ پر پڑی جوقبر کے قریب پڑا ہوا تھا اس کتبہ کواٹھا کر
انہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہندا مام بخش سیدہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہار اجہ
ہاتھی بھیج کر گھر بلاتے تھے اور قالین پر بٹھا تے تھے آج ایک سجان اللہ کھتا جی ہیں۔

# چنگیزخان اور سکندراعظم کی قبریں کہاں ہیں؟

تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خال کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں ہے یہ وصیت کی کہ جب میں مرجاول تو فلال درخت کے نیچے مجھے دفنادینا انتقال ہوادرخت کے نیچے دفنایا گیا انفاق سے دوسرے روز بارش شروع ہوئی اور چھ ماہ تک بارش ہوتی رہی وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہوگی اور وہ درخت اس جنگل میں تبدیل گیا گول کو بہتہ نہ رہا کہ چنگیز خال کوس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت بیس بیس لا کھانسانوں کوئی کیا جو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اتر نے نہیں سے بیاس گئی تو گھوڑے کی پشت پر خبخر مارتے کٹورا ساتھ ہوتا کٹورے کو خون سے جھرتے اوراسے کی جاتے بیان کا یائی تھا آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھرکا نہیں۔

خطبات کیم الاسلام میں مولانا قاری محدطیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سکندراعظم کی قبرعراق کے بابل کے کھنڈرات میں ہے لیکن قبرستان میں کوئی سیح قبر ہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ بچھ قبروں کی طرف اشارہ کرے بتاتے ہیں کہ انہیں قبروں میں ایک قبرسکندراعظم کی ہے۔

فائدہ: جس انسان نے دنیا فتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی ہارگاہ میں اتنا مقبول ہوجائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔

### ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبرستان میں سے ایک شخص نکلتا جس کا سرگدھے کے مانند تھا گدھے کی آ وازنکال کر چند لمحے بعد قبر میں چلاجا تا تھا کسی نے لوگوں سے بوچھا کہ آخراس قبروالے کے ساتھ بیمعاملہ کیوں ہور ہاہے؟ کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ بی آ دئی شراب بیتا تھا جب اس کی ماں اسے ڈائمی تو کہتا کہ کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ شراب بیتا تھا جب اس کی ماں اسے ڈائمی تو کہتا کہ کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ فاکدہ: ماں کا اوب بہت ضروری ہے حدیث میں ہے کہ مال کے پیرول کے نیچے بنت ہے ، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔

تشخ عبدالقاور جيلاني رحمه اللدكنوراني ارشادات

ا یغم کا نقاضاعمل ہے اگرتم علم پڑمل کرتے تو دنیا سے بھاگتے کیوں کہ ملم میں کوئی چیز الین ہیں جوحب دنیا پر دلالت کرتی ہو۔

۲۔ عالم اگرزابدنہ ہوتوائیے زمانے والوں پرعذاب ہے۔

٣\_مومن اييخ ابل وعيال كوالله پر حيمور تا ہے اور منافق زرو مال پر\_

ه ۱۰ ین مصیبتنول کو چھیا و اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

۵\_ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے ، لوگوں سے لینانہیں ۔

٧ ـ ظالم ايخ ظلم عيمظلوم كى ونياخراب كرتاب وراين آخرت -

ے۔ وہروزی جس پرشکر نہ ہوا وروہ تنگی جس پرصبر نہ ہوفتنہ ہے۔

٨\_ جيئو کي ايذانه کينجاس ميں کو کي خو کي نبيں۔

٩ \_مسكينوں كوناخوش ركھ كرا مند تعالى كوراضى ركھناممكن نہيں \_

ا۔ میں ایسے مشائخ کی صحبت میں رہا ہوں کدان میں کسی ایک کی وانت کی سفیدی میں نے نہیں دیکھی۔

الدونيا وارد نياكے ليجھے دوزتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے ليجھے۔

تحكم رسول التدسلي التدعليه وسلم يرغمل كرنے كالچل

جوانسان دین جی عقلی گھوڑے دوڑا تا ہے وہ گمراہ ہوجا تا ہے اور جوآ تخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال
فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہد حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرات میں حضور صلی
اللہ علیہ وسلم سے ملا قات ہوئی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے در یادت فر مایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنی رات کے گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایا رسول الته صلی
اللہ علیہ وسلم! بھوک نے گھر سے نکالا، نیند نہیں آ رہی تھی کچھ دور آ گے ہو ھے تو دیکھا کہ کچھ
صحاب بھی ہیں جو ک نے گھر سے نکالا، نیند نہیں آ رہی تھی کچھ دور آ گے ہو ھے تو دیکھا کہ کچھ
صحاب بھی ہیں تھے ہیں ان سے جب دریا دنت کیا تو انہوں نے بھی بہی عذر پیش کیا، سامنے ایک
صحاب بھی ہیں تھی ہیں ان سے جب دریا دنت کیا تو انہوں نے بھی بہی عفر وزہیں ہوتی آ ب صلی اللہ
مجمور کا در خت تھا سر دی کا موسم تھا حالانکہ سر دی ہے موسم ہیں تھجور نہیں ہوتی آ ب صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت علی دخی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا: ''اے علی! اس در خت سے کہو کہ اللہ کا

حضرت على رضى الله تعالی عند درخت کے درخت کے چول سے مجوری گرنے لگیں۔
ہورت علی رضی الله تعالی عند نے دامن مجرا اور حضور صلی الله علیہ وہ کی خدمت میں چش کیا۔
حضرت علی رضی الله تعالی عند نے دامن مجرا اور حضور صلی الله علیہ وہ کی خدمت میں چش کیا۔
حضرت علی رضی الله عنہ الله عنہ افقیر کو مال مجھی و یتی تصییل اور دعا مجھی امرائی میں اور دعا مجھی امرائی مائل آتا ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنصا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعا میں ویتا جیسا کہ سائلین کا طریق ہوتو ام المونین تھی اس فقیر کو دعا میں دیتا ہو اور بعد میں مجھ فیرات دیتیں کی نے کہا اے ام المونین آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہو اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے ای طرح آپ بھی دعا دیتی ہوفر مایا کہ اگر میں اس کو دعا نہ دوں اور فقط صدقہ دوں تو اس کا حسان مجھ پر زیادہ رہ اس ئے کہ دعا صد قے دعا نہ دوں اور فقط صدقہ خالص رہے کہیں بہتر ہاں لیے دعا کی مکافات دعا ہے کرتی ہوں تا کہ میر اصدقہ خالص رہے کہیں جہتر ہاں کے مقابل میں نہ ہو۔

مرگی کی بیماری برصبر کر نیوالی خاتون کوحضور صلی الله علیه وسلم کی بشارت

کتے ہیں کہ ایک عورت نبی الله علیہ وسلم کے پاس آئی اس کومرگی کی بیاری تھی حضور
اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کرع خس کرنے گئی! بارسول الله! خدا تعالیٰ سے میری شفا کے
لیے دعا فرمائے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی تیری مرضی ہے تو میں خدا سے دعا کرتا
ہوں وہ تجھے شفاد ہے گا اوراگر تو چاہتے صبر کراور بروز قیامت حساب ہجھ سے اٹھ جائے وہ کہنے
گئی اچھامیں بیاری برصبر کرلوں گی جب کہ جھے حساب سے آزاد کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہدری تھی کہ
جھے مرگی کی بیاری ہے ہوئی وحواس رخصت ہوجاتے ہیں جسم پر سے کپڑ اکھل جاتا ہے برہنہ
ہوجاتی ہوں بیاری دور نہ ہوتو نہ ہودعا سیجے کم از کم میرا کپڑ انہ کھلنے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دعا فرمائی اور پھر بھی بحالت مرگی کپڑ ااس کے جسم سے نہ ہٹا۔ (تنیرابن کیز بعلہ ماسفہ ۱۳۱۲)

برى صحبت كاانجام

بری صحبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے جس کا انجام ذلت ورسوائی کے سوااور پھی ہیں ہوتا ای طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جوسینکٹروں برائیوں سے تفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔
عقل مندانسان کو جیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے ویسے ہی بدی سے اجتناب (پرہیز)
رہتا ہے انسان کو جس طرح نیکی کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت کی ضرورت ہے اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے دور برق بائی ،اور بیوی ضروری ہے دور کی کا فروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔ شخ سعد کی رحمہ جوزندگی مجرر فیقہ کھیات رہی دونوں کا کا فروں کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔ شخ سعد کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صفمون کو اپنی رباعی میں بردی خوبصورتی کے ساتھاس طرح ادا کیا ہے۔

بر نوح بابداں ہے نشست خاندان نبوش کم شد سے سک اصحاب کہف روزے چند ہے نکاں گرفت مردم شد سگ اصحاب کہف روزے چند سے نکال گرفت مردم شد سے شک اصحاب کہف روزے چند صحبت طالح ترا طالح کند صحبت طالح ترا طالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

ترجمہ: احضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ ۲۔اصحاب کہف کے کتے نے چندروز نیکوں کی محبت اختیاری تو آ دمی بن گیا۔ ۳۔ نیکوں کی محبت مجھے کو نیک بنادیتی ہے، بروں کی محبت مجھے برابنادتی ہے۔

#### زبان كاعالم دل كاجابل اس امت كيليّ خطرناك ہے

حفرت حسن بصری رحمداللہ تعالیٰ عند ہیں کہ بھر ہ کا وفد حفرت عمرض اللہ تعالیٰ عند عند نے بات بیان میں احف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عند ہی تصب کو حفرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند ہی تصب کو حفرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند ہی تصب کو جانے و یا لیکن حفرت احف بن قیس کوروک لیا اور انہیں ایک سال رو کے رکھا اس جاند فرمایا بھم معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ دوکا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس منافق سے ڈرایا جو عالمانے زبان والا ہو، جھے ڈر ہوا کہ شایدتم بھی ان میں سے نہیں ۔ مورضی میں نے معرت ہو کہ کی ان شاء اللہ تم ان میں سے نہیں ۔ حضرت ابوعثمان نہدی رحمداللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرضی منافق کسے عالم ہو، لوگوں نے بوچھا: اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ہم ہو، ایابت تو حق کے گائیکن عمل منکرات پرکر ہے گا۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ہم ہو، ابوعثمان نہدی رحمداللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن حوز بان کا عالم ہو۔ حضرت ابوعثمان نہدی رحمداللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کو گرم ہر پر بی فرماتے ہوئے ساکہ اس امت پرسب سے زیادہ ڈر میا تو عالم ہو، ابوعثمان نہدی رحمداللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ عنہ علی ہوسکنا ہوگا۔ '' (دیاۃ اسمان قت سے جوعالم ہو، ابوعثمان دل اور علی کا جابل ہوگا۔'' (دیاۃ اسمانہ تو جد عالم ہو گائیکن دل اور علی کا جابل ہوگا۔'' (دیاۃ اسمانہ جد مسالہ ہوگائیکن دل اور علی کا جابل ہوگا۔'' (دیاۃ اسمانہ جد مسالہ ہوگائیکن دل اور علی کا جابل ہوگا۔'' (دیاۃ اسمانہ جد مسالہ علیہ ہوسکتا

### ایک دعاجس کا تواب اللہ نے چھیار کھا ہے

ابن ماجہ میں حضرت ابن عمرض القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص نے ایک مرجہ کہا: "یا رَبُّ لَکَ الْحَمْدُ کَمَا یَنْبَغِیُ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص نے ایک مرجہ کہا: "یا رَبُّ لَکَ الْحَمْدُ کَمَا یَنْبَغِیُ الجَعْلالِ وَجُهِکَ وَعَظِیمُ سُلُطَانِکَ "فرشے گیرائے کہ ہماں کا تتا اجرائیس آخر الله تعالی سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے آیک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نیس جانے کہ اسے سطرح تکھیں؟ پروردگار نے باوجود جانے کے ان سے بوچھا کہ اس نے جانے کہا ہے؟ انہوں بیان کیا کہا ہے؟ انہوں بیان کیا کہا ہے دوں گا۔ (تنبی این شر جد اسفی اسے کھی لومیں آپ این کیا کہا ہے؟ وقت اس کا اجرد ہے دوں گا۔ (تنبی این شر جد اسفی اسے)

### حضرت لقمان عليه السلام كى حكمت كاعجيب قصه

قرآن پاک میں ہے:﴿ وَلَقَدُ الْمَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكُمَةَ أَنِ الشُّكُولِلْهِ ﴾ (سورة لقران:١١)
"اور ہم نے بقیبنا لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر''۔

حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل وفہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطافر مایا تھا ان سے کس نے پوچھا تہہیں یہ فہم وشعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا: راست بازی امانت داری اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کی وجہ ہے۔

ان کی حکمت کا ایک واقعہ یہ جھی مشہور ہے کہ یہ غلام تصان کے آتا نے کہا کہ بکری ذرج کر کے اس کے دو بہترین حصے لاؤ، چنا نچہ وہ زبان اور دل نکال کرلے گئے ایک مدت کے بعد پھر آتا نے ان سے کہا کہ بکری ذرئ کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھروبی زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ ذبان اور دل اگر سے ہوں تو پیر انہوں نے بتلایا کہ ذبان اور دل اگر سے ہوں تو پیر سب سے بہترین ہیں، اور اگریہ بگڑ جا کیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (تغیرابن کیر) و نیا تی مت کے دن خطرنا کے برا صحیا کی شکل میں لائی جائے گی دخترت ابن عباس رضی الله حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

حضرت نصیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ونیا قیامت کے دن ایسی بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی جس کے مرکے بال مجودی ہوں ہے جس کی آئیسیں نیلگوں ہوں گی جودانت بھاڑ رہی ہوگی جو نہایت بدشکل ہوگی وہ مخلوقات کو جھا تک کر دیکھے گی لوگوں سے دریافت کیا جائے گا اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے بناہ بخدا! جو ہم اسے جانیں ، انہیں جندا یا جائے گا کہ بیدہ دنیا ہے جس کی خاطرتم باہم جھڑ ہے تھے رشتوں کو تو زئے تھے ایک دوسرے پر جیتے تھے اور دیوے میں رہتے تھے کھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہم بخص و نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے کھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہم بخص و نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے کھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہم بخص و نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے کھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا دہ بہر کے کہ:

باہم بخص و نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے کھراس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا دہ بہر کے کہ:

### ابن مبارک رحمہ اللہ کئی لوگوں کو اینے خریعے سے حج کراتے تھے

ان کی زندگی کا ایک خاص معمول زیارت حریمین شریف بھی تھا قریب قریب ہرسال اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ، سفر حج کے موقع پران کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے اپنے تمام رفقائے سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم سب لوگ میرے حوالہ کردیں جب وہ لوگ حوالہ کردیتے تو ہر ایک کی رقم کو الگ الگ ایک ایک تھیلی میں ہر ایک کا نام لکھ کر صندوق میں بند کردیتے اور پورے سفر میں جو پچھٹر چ کرنا ہوتا وہ اپنی جیب سے کرتے ان کو اچھے سے امچھا کھا نا کھلاتے ان کی دوسری ضرور بات پوری کرتے جب فریضہ کچ ادا کو اچھے سے امچھا کھا نا کھلاتے ان کی دوسری ضرور بات پوری کرتے جب فریضہ کچ ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو رفقاء سے کہتے کہ اپنے اہل وعمال کے لیے جو چیزیں پہند ہوں خرید لیس سفر جے ختم کر کے جب گھر وہ اپس آتے تو تمام رفقائے سفر کی دعوت کرتے پھروہ صندوق کھو لیے جس میں نوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس کے حوالہ کردیتے رادی کا بیان ہے کہ زندگی بھران کا بھی معمول د با۔ (سرسی اب جلد پھسند میں کھی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس

### ابن مبارك رحمه الله كاستقبال كيلئ بوراشهر لوث يرا

ایک بارعبداللہ بن مبارک رحمہاللہ تعالیٰ رقد (خلفائے عباسیہ عموماً رقد گری گزارتے ہے بیہ مقام نہایت ہی سر بنروشاداب ہے) آئے اس کاعلم ہوا تو پورا شہراستقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہارون رشید کی ایک لونڈی کل سے بیتماشاد کھے رہی تھی اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک رحمہاللہ تعالیٰ بیہاں آئے ہیں انہی کے استقبال کے لیے بیجمع اُئم آئیا ہے اس نے بیسا ختہ کہا کہ:

'' حقیقت میں خلیفہ' وقت یہ ہیں ، ہارون نہیں ، اس لیے کہ اس کے گرد کوئی مجمع بغیر پولیس ، نوج اوراعوان وانصارا کٹھانہیں ہوتا۔'' (سیرسی بہ: جند ۸سنی ۳۲۹)

### کافرسات آنتوں میں کھا تاہے اورمؤمن ایک آنت میں کھا تاہے.

حضرت میمونه بنت حارث رضی الله نعالی عنها فرماتی جین که ایک سال قط برا تو دیباتی لوگ مدینه منوره آنے گے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے فرمانے پر ہر صحابی ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ کچڑ کر لے جاتا اور اینام ہمان بنالیتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔

چنانچائی رات ایک دیباتی آیا (اسے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اسپنز بال لے آئے) حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا اور پچھددودھ تھاوہ دیباتی میسب پچھ کھا آئے کا مصورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے پچھرنہ چھوڑا حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ایک یا دورا تیں اوراس کوساتھ لاتے رہے اور وہ ہرروز سب پچھ کھا جاتا اس پر میں نے عرض کیا: اے الله! اس ویباتی میں برکت نہ کرکے وکله به حضور صلی الله علیہ وسلم کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے پچونیں چھوڑتا، پچروہ مسلمان ہوگیا اور اسے بھر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے پچونیں جھوڑتا، پچروہ مسلمان ہوگیا اور کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کہا گیا کہ دائے سے ورش کیا بیون آدی ہے؟ (جو پہلے سارا کھانا کھانا کھانا کہا گیا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (باں یہ وہی ہے لیکن پہلے کا فرخی اور اس مسلمان ہوگیا ہے ) کا فرسات آئتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک آئے تت میں کھاتا ہے۔ (حیاۃ الصحابہ: جدم مؤلیا۔)

#### لوگوں کے عیب نہ شولوور نہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دیے گا

دومحبوب گھونٹ دومحبوب قطرے دومحبوب قدم

حضرت انس بن ما لک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ کی بندے نے کوئی دوگھونٹ ایسے نہیں ہے جواللہ تعالیٰ کوان دوگھونٹوں سے زیادہ محبوب ہوں۔
ایک غصہ یا غضب کا کھونٹ ۔ جو برد باری کی وجہ سے وہ پنچے اتارلیتا ہے۔ دوسرا مصیبت کا گھونٹ جے آدی عبر کے ساتھ نگل لیتا ہے۔ اور دوقطر دل سے زیادہ محبوب بھی دوقطر نہیں بہائے۔ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون کا قطرہ اور دوسرارات کی تاریکی میں آنسو کا قطرہ جب کہ وہ اسے رائد تعالیٰ کی راہ میں خون کا قطرہ اور دوسرارات کی تاریکی میں آنسو کا قطرہ جب کہ وہ ایک روہ میں تاریک وہ کے دوقد مول سے بڑھ کر بھی قدم نہیں اٹھا ہے۔ جواللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہوں ایک فرض نماز کی اوا کیگی کیلئے جوقد ما فرخ تا ہے اور دوسرادہ قدم جوصلہ دمی کے لئے اٹھا تا ہے۔

ایام بیاری میں تعریف کرنا

(۱) جب بندہ بہار پڑجا تا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس دوفرشتوں کو میہ کر بھیجتے ہیں اس کو ذرا دیکھوا پی عیادت کوآنے والول ہے میہ کیا کہتا ہے؟ پھرا گروہ بہار بندہ مزاج بہتی اس کو ذرا دیکھوا پی عیادت کوآنے والول ہے سامنے اپنی اس حالت پر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے اس قول کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حالا نکہ اللہ پاک زیادہ جانے والے ہیں۔ پھر ملائکہ سے ارشادہ وتا ہے کہ اس کو اگر موت دے دی تو پھرائ کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر شفاء دی تو پہلے گوشت سے بڑھیا گوشت اور پہلے خون سے بڑھیا خون اس کروں گا۔

خلوت کے گناہول کی وجہ سے مونین کے دلول میں نفرت ڈال دی جاتی ہے حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: آ دمی کواس سے بچتے رہنا جا ہے کہ مومنوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جا کیں اور اسے پیتہ بھی نہ چلے، پھر فر مایا: کیا تم جانتے ہوا سا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہانہیں: فر مایا: بندہ خلوت میں اللہ کی نافر مائی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال و سیتے ہیں اور اسے پیتہ بھی نہیں چلاا۔ (حیة الصحاب جمد مصنوں کے دل میں ڈال و سیتے ہیں اور اسے پیتہ بھی نہیں چلاا۔ (حیة الصحاب جمد مصنوں کے دل میں ڈال و سیتے ہیں اور اسے پیتہ بھی مہیں چلاا۔ (حیة الصحاب جمد مصنوں کے دل میں ڈال و سیتے ہیں اور اسے پیتہ بھی

#### خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے

امت محدید کے پانچ طبقے ہیں جب ان میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے تو سارا ماحول بگر جاتا ہے ایک روز میتب بن واضح سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مستب نے کہا کہ مجھے علم نہیں فرمایا کہ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ امت محمہ یہ کے بانچ طبقے ہیں جب ان میں فساداور خرابی بیدا ہوجاتی ہے تو سارا ماحول بگر جاتا ہے۔

ا علماء نیا نبیاء کے وارث ہیں گرجب دنیا کی حرص وطع میں پرجا کیں آؤ پھر کس کو اپنامقتدا بنایاجائے؟ ۲- تجار نیاللہ کے امین ہیں جب بید خیانت پراتر آ کیں آؤ پھر کس کو امین سمجھا جائے؟ ۳ مجاہدین: بیداللہ کے مہمان ہیں جب بید مال غنیمت کی چوری شروع کریں آؤ پھر دشن پر فتح کس کے ڈریعے حاصل کی جائے؟ ۳ مے زباد: بیدز مین کے اصل بادشاہ ہیں جب بیدلوگ برے ہوجا کیں آؤ پھر کس کی بیروی کی جائے؟ ۵۔ حکام: بیخلوق کے گرال جب بیدلوگ برے ہوجا کیں تو پھر کس کی بیروی کی جائے؟ ۵۔ حکام: بیخلوق کے گرال ہیں، جب بیدلیہ بان ہی بھیٹر یاصفت ہوجائے تو گلہ کوکس کے ذریعہ بچایا جائے؟

### كياعورتين مكروفريب كى پيكرين؟

سوال: بعدسلام بی عرض ہے کہ بہت ہے لوگ عورتوں کوطعنہ دیتے ہیں اور مکر وفریب
کی پیکر بتلاتے ہیں اور دلیل میں قرآن پاک کی آیت ﴿إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیْمٌ ﴾ (سورهٔ
یسف: آیت (ایک تی بیش کرتے ہیں اور دلیل علی کے ایک کی است بڑی ہے) پیش کرتے ہیں ، کیا ہے ہے؟
برائے کرم مطلع فرما کیں (ایک دینی بہن)

جواب بیوزیز مصر کا قول ہے جواس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ (بری حرکت) کو دکھے کر عورتوں کی بابت کہا ہے اللہ نے سورہ کیوسف میں اس کو ذکر کیا ہے بین اللہ کا قول ہے اور نہ ہرعورت کے بارے میں صحیح ہے اس لیے اسے ہرعورت پر چسپال کرنا اور اس بنیا دیر عورت کو مکر وفریب کا پتلا باور کرانا قرآن کا ہر گزینشانہیں ہے۔والٹداعلم

#### جنت میں دودھ، یانی ،شہداورشراب کے سمندر ہیں

جنت میں پانی کے چشمے ہیں جو بھی بگڑتا نہیں متغیر نہیں ہوتا سڑتا نہیں نہ بدلو پیدا ہوتی ہے۔ بہت میں پانی کے چشمے ہیں جو بھی بگڑتا نہیں متغیر نہیں کوڑا کرکٹ نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔

اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ بھی بدلتانہیں بہت سفید بہت میٹھااور نہایت صاف وشفاف اور بامزہ پر ذا نقد۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ سے دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوانہیں بلکہ قدرتی ہے۔

اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کردیں و ماغ کشاوہ کریں جوشراب نہ تو بدیودار ہے نہ کی والی نہ بدمنظر ہے بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی پینے میں لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ و ماغ میں چکر آئیں نہ بہکیس نہ بھکیس نہ نشتہ جر سے نہ عقل جائے حدیث میں ہے کہ بیشراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حدیث میں ہے کہ بیشراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے خوش ذا لکتہ اور خوش رگ ہے۔

جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اور خوشبوداراور ذاکھ تو کہنا ہی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ بیشہد بھی کھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ منداحمہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی ، شہداور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشے جاری ہوتے ہیں بی حدیث ترفدی میں ہاورامام ترفدی رحمہ البدتعالی اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں بیسے کہ نہریں جنت عدن سے نکتی ہیں پھر ایک حوض میں آتی ہیں وہاں سے بذر بعداور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہتم القد سے سوال کروتو جنت الفردوی طلب کرووہ سب سے بہتر اور سب صدیث میں ہے کہتم القد سے سوال کروتو جنت الفردوی طلب کرووہ سب سے بہتر اور سب طبرانی میں ہے حضرت لقیط بن عامر رضی القد تعالی عنہ جب وفد میں آئے ہے رسول الله طبرانی میں ہے حضرت لقیط بن عامر رضی القد تعالی عنہ جب وفد میں آئے شے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: صاف

شہد کی نہریں ، اور بغیر نشے کے سر در دنہ کرنے والی شراب کی نہریں ، اور نہ مکڑنے والی دودھ کی نبری، اورخراب نه ہونے والے شفاف یانی کی نہریں، اور طرح طرح کے میوہ جات عجیب وغریب بے مثل د بالکل تازہ اور پاک صاف ہو باں جو صالحین کوملیں گی اورخود بھی صالحات موں گی دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھا کیں گے ہاں وہاں بال نیجے نہوں گے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ بیہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں نہیں نہیں تہم خدا کی وہ صاف زمین پریکساں جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اورموتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹک خالص ہے وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں جیسے اور جُداللدتعالى فرماتا يه ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَمْ آمِنِينَ ﴾ (سورة الدخان: آيت٥٥) لعنی وہاں نہایت امن وامان کے ساتھ ہرفتم کے میوے وہ منگوا کیں محےاور کھا کیں گےاور آيت ش ٢ ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجُنِ ﴾ (سورة الرض: آيت ٢٥) دونول جنتول میں ہرفتم کے میووں کے جوڑے ہیں ان تمام نعتوں کے ساتھ بیکتنی بروی نعمت ہے کہ رب خوش ہے وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے انہیں نواز چکا ہے اور ان ہے راضی موج کا ہے اب کوئی کھٹکائی نہیں۔ (تغییرابن کیر:۱۰۳،۱۰۲/۵)

### لا یعنی باتوں سے پر ہیز سیجئے

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے ہے کہ وہ لا بعنی باتوں کوترک کردے''
اگر کوئی اچھا مسلمان بنتا چاہتا ہے تو وہ لا بعنی اور نضول باتوں ہے احتر از کرے اور
لا بعنی باتوں میں بکواس کرنا، خواہ مخواہ چورا ہوں بر بھیٹر لگانا ہوٹل بازی کرنا ہے تمام باتیں
شامل ہیں، مسلمان کواس ہے احتر از کرنا لازم ہے جو محص لا بعنی اور فضول باتوں میں پڑجاتا
ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہے لا پر داہ ہوجاتا ہے اور لوگوں کی نگا ہوں سے گرجاتا ہے اس کی معاشرہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔

# آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى چندا جم تقييحتين

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند فرمات بین کدایک دن مین آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کے حقوق کی الله علیه وسلم نے قرمایا: الله کے حقوق کی الله عبری حفاظت کر الله تیری حفاظت فرمائیں سے تو الله کے حقوق کی حفاظت کر تو ہروقت الله کو اینے سامنے یائے گا۔

۲۔ جب تو مائلے تواللہ ہی ہے مانگ۔

س۔ جب مدوطلب کر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدوطلب کر۔

ہ۔اوراس بات کواچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہوکر تحقیے نفع پہنچانا چاہو اس کےعلاوہ کوئی نفع نہیں پہنچاسکتی جواللہ تعالیٰ نے تیرے لیےمقدر کردیا ہے۔

در در منام لوگ جمع ہوکر تخصے کوئی نقصان پہنچانا جا ہیں تواس کے سواکوئی نقصان ہیں اس کے سواکوئی نقصان ہیں پہنچا سکتے جواللہ تعالی نے لکھے دیا ہے۔ (ترین:۱۸/۲)

### سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہا حضور اجب میں آپ کو دیکھا ہوں میرا بی خوش ہوجا تا ہے اور میری آسکھیں محتدی ہوتی جضور اجب میں آپ کو دیکھا ہوں میرا بی خوش ہوجا تا ہے اور میری آسکھیں محتدی ہوتی ہیں آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبر دار کردیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اِتمام چیزیں یانی سے پیدا گئی ہیں۔

پھر میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتاد سبحے جس سے میں جنت میں وافل ہوجاؤں۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''(۱) لوگوں کوسلام کیا کرو(۲) کھانا کھلایا کرو(۳) کھانا کہ مسلمتی کرتے رہو(۴) اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تہجد کی نماز پڑھا کروتا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔'(تنیرابن کیر:جلد اسفی ۱۳۷۳)

جنت میں پردے گر گئے ، شام ہوگئی جنت میں پردے ہٹے گئے ، ہی ہوگئی جنت میں پردے ہٹے ہوگئی جنت ہوگئی جنت میں پردے ہوئت نور کا ساں ہے بردے گرجانے اور دروازے بند ہوجانے سے اہل جنت وقت شام کواورائی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے محل جانے سے میچ کے وقت کوجان لیس مجان دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا بھی جنتیوں کے اشارے اور حکموں پر ہوگا یہ دروازے بھی اس قدرصاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لیے جو وقت جب چاہیں گئی ہی ہوگا ہے درجا ہیں جو ہوت ہی جو وقت ہے ہوں ہی ہوگا ہے ہوں ہوگا ہے ہوں ہو ہور پائیں گے ہوں ہی ہوگا ہے ہوں ہو ہور پائیں گئی ہوتے ہی ہوگا ہے ہوں ہی ہوگا ہے ہوں ہو ہور پائیں گئی ہوتے ہی ہو ہور پائیں گے ہونکہ ہوتے ہیں جو ہوا ہیں جب چاہیں ہوجود پائیں گے۔

جنت میں نو جوان کنواری لڑ کیوں کی بھی بارش ہوگی

جنت میں نیک لوگوں کے لیے خدا تعالی کے ہاں جونعتیں ورحتیں ہیں ان کا بیان ہور ہاہے کہ بیکا میاب مقصداور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے انہیں نو جوان کنواری حوریں بھی ملیں گی جوا بحرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضا مندی کے ہوں سے بادل ان پر آئیں گے اور ان ہے کہ جنلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں؟ پھروہ جوقر ما کیں سے بادل ان پر سائیں سے کہ جنلاؤ ہم تم پر کیا برسائیں؟ پھروہ جوقر ما کیں سے بادل ان پر برسیں گی۔ (ابن ابی حاتم)

انہیں شراب طہور کے حصلتے ہوئے پاک صاف بھر پورجام پر جام ملیں سے جس میں نشد نہ ہوگا کہ بے ہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے تکلیں اور کان میں پڑیں جیسے اور جگہ ہے ﴿لا لَغُوّ فِیْهَا وَلا تَأْتِیمٌ ﴾ (سورہ الفور: آیت ۲۳)

اس میں ندنغوہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی باتیں کوئی بات جھوٹ اور نضول نہ ہوگی وہ دارالسلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات بی نہیں یہ جو کچھ بدلے ان پارسا لوگوں کو سلے ہیں بیدان کے نیکے ہیں جوالتد کے فضل وکرم ہے اور اس کے احسان وانعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں جو بے حد کافی وافی ہیں جو بکر شرت اور بھر پور ہیں۔ (تنیراین کیٹر، ۱۹۹۸م)

## جنت کی عورتیں اینے خاوند کا دل مطی میں رکھیں گ

جنت کی عور تیں اپ خاوند کا دل موہ لیتی ہیں جب پچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول

ہوت سے اپ خاوندوں کا دل موہ لیتی ہیں جب پچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول

چھڑتے ہیں اور نور برستا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لئے کہا گیا ہے کہ ان

کی بول چال عربی زبان میں ہوگی اتر اب کے معنی ہیں ہم عمر لیحنی تینتیں برس کی اور بیمعنی

ہمی ہیں کہ خاوند کی اور ان کی طبیعت خلق بالکل کیساں ہے جس سے وہ خوش بیر خوش، جو

اسے ناپسندا سے بھی ناپسند ۔ یہ معنی بھی بیان کے گئے ہیں کہ آپس میں ان میں بیر بغض صد

ادر رشک نہ ہوگا ہے سب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تا کہ بے نکلفی سے ایک دوسری سے ملیں

ور رس کے دوسری سے ملیں

موکر نہانے ہیں کو دیں ۔ تر نہ کی کی حدیث میں ہے کہ بیر ختی جوریں ایک روح افز اباغ میں جمع

ہوگر نہانے ہیارے گلے ہے گا تا گا کیں گی کہ ایسی سر لی اور رسلی آ واز مخلوق نے بھی نہی ہوگا۔

ہوگی ۔ ابویعلی ہیں ہے ان کے گانے میں یہ می ہوگا۔

نعن خیرات حسان خبئنا لازواج سحرام ترجمہ: ''ہم پاک صاف خوش وضع خوبصورت عورتیں ہیں جو بزرگ اور ذی عزت شوہروں کے لیے چھیا کررکھی گئی تھیں۔''

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے منقول ہے کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگی شروع کی چونکہ خت سردی تھی بڑے زور کا پالا پڑر ہاتھا ہاتھا اٹھے اٹھے اٹھے جے جاتے تھے اس لیے میں نے ایک ہاتھ سے دعا ہا تگی اورای حالت میں دعا ما تگتے ما تگتے ہجھے نیندآ گئی خواب میں ایک حورکو دیکھا کہ اس جیسی خوب صورت نو رانی شئل بھی میری نگاہ سے نیندآ گئی خواب میں ایک جو کہا اے ابوسلیمان! ایک ہی ہاتھ سے دعا ما تگئے گئے اور یہ خیال نہیں گر ری ، اس نے مجھے سے کہا اے ابوسلیمان! ایک ہی ہاتھ سے دعا ما تگئے گئے اور یہ خیال نہیں کر دہا ہے۔ (تغیراین کیڑ ۔ اُرہ کی اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر دہا ہے۔ (تغیراین کیڑ ۔ اُرہ کی ا

## عبرت کی باتیں

حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ اِ حضرت موی علیہ السلام کے صحیفے کیا ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب عبرت کی ہا تیں تھیں (مثلا ان میں میضمون بھی تھا کہ)
ار مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔
۲۔ مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے جنے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے۔
۳۔ مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے۔
۳۔ مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ اینے آپ کو بلا

ہم۔ مجھےاس آ دمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھااور بیبھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہےا بیک جگہ رہتی نہیں اور پھرمطمئن ہوکراس ہے دل لگا تا ہے۔

ضرورت تھا تاہے۔

۵۔ مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پر یفین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ (حیاۃ الصحابہ: جلد ۳: صفحہ ۵۵۲)

حفرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبز اوے حضرت عبداللہ بن عمر دسی اللہ تعالی عنہ کوخط میں بیلکھا:

ا۔ امابعد تمہیں انٹہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیوں کہ جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہرتر اور فتنے سے بچاتا ہے اور جواللہ پرتو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے۔ کفایت کرتا ہے۔

۲۔ اور جواللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرج کرتا ہے اللہ تعالی اللہ کے لیے خرج کرتا ہے اللہ تعالی اسے بہترین بدلہ عطافر ماتا ہے۔

٣۔ اور جوامقد کا شکرا وا کرتا ہے القد تعالیٰ اس کی فعمت بڑھا تا ہے۔

سے اور تقویٰ ہر وقت تمہارا نصب العین اور تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا جائے۔

۵۔جس کی کوئی نبیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔

۲۔ جس نے تواب لینے کی نیت ہے مل نہ کیا اسے کوئی اجرنہیں ملے گا۔ ۷۔ جس میں زی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔

۸۔ جب تک پہلا کپڑا پر انانہ ہوجائے نیانہیں پہننا چاہئے۔ (حاۃ اصحابہ جدیم صفحہ من حضرت علی رضی حضرت عقبہ بن ابوالصهبا رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب ابن ملمجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اللہ تعالی عنہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کیوں رورہے ہو؟ عرض کیا کہ میں کیوں نہ روؤں جب کہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار اور چار (کل آٹھ) چیز وں کو دنیا کا آخری دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار اور چار (کل آٹھ) چیز وں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابا جان! وہ چیز یں کیا ہیں؟ فرمایا:

ا۔سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور بھے ہے۔ ۲۔ اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ۲۔ اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ۳۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے۔ ۲۰ سب سے زیادہ بڑائی ایجھے اخلاق ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں میں نے کہا ابا جان! یہ چار چیزیں تو ہوگئیں باقی چار چیزیں بھی بتادیں فر مایا:

۵۔ بے دقوف کی دوتی ہے بچنا کیوں کہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارانقصان کر دیگا۔ ۲۔ جھوٹے کی دوتی ہے بچنا کیوں کہ جوتم سے دور ہے بعنی تمہارادشمن ہےا ہے تمہارے قریب کردے گا اور جوتمہارے قریب ہے بعنی تمہارا دوست ہےا ہے تم سے دورکر دیگا (یاوہ وور والی چیز کونز دیک اورنز دیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا)

کے کنجوں کی دوئی ہے بھی بچنا کیوں کہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہوجائے گا۔ ۸۔ بدکار کی دوئی سے بچنا کیوں کہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بچ دےگا۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفح ۵۲۱)

## سب حکمت ودانائی کی باتیں

حضرت سعید بن میں بہدر حمد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند نے لوگوں کے لیے اٹھارہ با تیں مقرر کیں جوسب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھی تنہوں نے فرمایا:

ا۔ جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافر مانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سز انہیں وے سکتے کہتم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

۲۔اورائی بھائی کی بات کوکسی اجھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو وہاں اگروہ بات ایسی ہو کہا ہے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکوتو اور بات ہے۔

سا۔اورمسلمان کی زبان ہے جو بول بھی نکلا ہے اورتم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہوتو اس ہے برے مطلب کا گمان مت کرو۔

۳۔جو آ دمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہر گز ملامت نہ کرے۔

۵۔ جواسیے راز کو چھیائے گا اختیاراس کے ہاتھ میں رہے گا۔

٨ ـ ب فائده اور ب كاركامون مين ندلكو ـ

9۔ جو ہات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو کیوں کہ جو پیش آ چکا ہےاس کے تقاضوں ہے ہی کہاں فرصت ال سکتی ہے۔

۱- اپنی حاجت اس کے پاس ندلے جاؤجو پنہیں جا ہتا کتم اس میں کامیاب ہوجاؤ۔ اا۔ جھوٹی قشم کو ہلکا نہ مجھوور نہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ ۱۲۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہوور نہتم بھی ان سے بدکاری سکھ لوگے۔ ۱۳۔ اپنے دشمن سے الگ رہو۔

۱۹۲۰ اپنے دوست ہے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھراس کی ضرورت نہیں اورا مانت زارصرف وہی ہوسکتا ہے جواللہ ہے ڈرنے والا ہو۔

18 قبرستان میں جا کرخشوع اختیار کرو۔

۱۲۔ اور جب اللہ کی فرماں برداری کا کام کروتو عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔

اراور جب الله كي نافر ماني موجائة توالله كي بناه حيامور

۱۸۔اوراپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کر وجواللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت لقمان کی سیختیں

حضرت لقمان تکیم کا ایک قول بی بھی مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جاتی ہے تواللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آپ نے اپنے بیٹے سے بیکھی فر مایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔

آ پ کافر مان ہے کہ جب کسی جلس میں پہنچو پہلے اسلام طریق کے مطابق سلام کرو پھرمجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ دوسرے نہ بولیس تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرواورا گرگپ شپ شروع کردیں تو تم اس مجلس کوچھوڑ دو۔

مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کونفیحت کرنے کے لیے جب ہیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر ہر نفیحت کے بعد ایک وانداس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہوگئی تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتن نفیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی نکز یے نکڑے ہوجاتا، چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔

رُسول القد صلّی القد علیه وسنم فر ماتے ہیں حبیثیوں کو دیکھا کہ ان میں سے تمین شخص امل جنت کے سردار ہیں لقمان حکیم نجاشی رحمہ القد تعالی اور بلال موذن رضی القد تعالیٰ عند (تنمیراین کثیر:۳/۱۹۱۰) قیامت کے دن صلد حی را نیس ہرن کی را نوس کی طرح ہوں گی منداحمیں ہے کہ صلد حی آبات کے دن رکھی جائے گی اس کی را نیس ہوں گی شل منداحمیں ہے کہ صلد حی قیامت کے دن رکھی جائے گی اس کی را نیس ہوں گی شل ہرن کی را نوں کے ، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی پس وہ (رحمت سے ) کا ف دیا جائے گا جواسے ملاتا تھا۔

صلدتی کے معنی ہیں : قرابت داروں کے ساتھ بات چیت ہیں ، کام کاج ہیں سلوک داحسان کرنااوران کی مالی مشکلات ہیں ان کے کام آنا۔ اس بارے ہیں بہت کی حدیثیں مردی ہیں۔
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو بیدا کر چکا تو رحم (رشت داری) کھڑی ہوئی اور رحمٰن سے چیٹ گئی اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے تو شخ مایا کیا تواس سے راضی مقام ہے تو شخ مایا کیا تواس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں (اپنی رحمت سے) ملاؤں اور تیرے کا شنے والے کو میں نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں (اپنی رحمت سے) ملاؤں اور تیرے کا شنے والے کو میں

(اپنی رحمت ہے) کاٹ دوں؟اس نے کہاہاںاس پر میں بہت خوش ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوفص کشادہ روزی اور عمر دراز جا ہتا ہے اس کو جا ہے کہ صلد حی کرے۔ (بخاری مسلم)

حضرت عائشرض الندتعائي عنها ہے روایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وہم نے فرمایا: رحم

(رشتہ داری) عرش کے ساتھ لفکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے طاکیں گے اور جو قطع حرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواپئی رحمت سے کا ٹیمس گے (بغاری ہم)

حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا: یا رسول اللہ!

میرے کچھ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع حرمی کا معاملہ کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ کرتے ہیں ۔ آئے خضرت میں ان کی منظوں کو نظر انداز کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جا ہلا نہ برتاؤ کرتے ہیں ۔ آئے خضرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو ایسا بی ہے جیسا تو کہ در ہا ہے تو کو یا ان کے منہ پر گرم را کھ فرال رہا ہے (بعنی تو ان کو ذلیل ورسوا کر رہا ہے ) اور جب تک تیری یہی حالت رہے گار دال رہا ہے (سلم شریف) علیہ مدکار (فرشتہ ) رہے گا۔ (سلم شریف)

## حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت تمیم داری سے فر مایا اگرمیری لڑکی ہوتی تو بچھے اپنا داما دبنالیتا

حضرت تميمدارى منى الله تعالى عندجب شام عديدة ئے تو آب اين ساتھ كھوتديليس اور تھوڑ اسا تیل بھی لیتے آ ئے مدینہ بہنچ کر قند ملوں میں تیل ڈال کر مسجد نبوی میں لٹکادیں اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلادیاس سے پہلے سجد میں رشی نہیں ہوتی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجدين آشريف لائے اور معجد كوروش مايا تو دريافت فرمايا كة مجديس روشى سنے كى ہے؟ صحابه في حضرت جميم رضي الله تعالى عنه كانام بتايا آپ صلى الله عليه وسلم ب حد خوش موي ان کودعا کیں دیں اور فرمایا اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تمیم ہے اس کا نکاح کردیتا اتفاق ہے اس وقت نوفل بن حارث رضی الله تعالی عنه موجود تصانهوں نے اپنی بیوه صاحبز ادی ام المغیر ہ کو بیش کیا آب نے ای مجلس میں ام المغیر وسے حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه کا نکاح کردیا۔ حضرت حميم دارى رضى اللدتعالى عندشام كرين والعصص تصحقبيل فخم سينسبى تقااور مدمها عیسائی تنصاسلام لانے کے بعد جتنے غزوات پیش آئے سب میں شریک ہوئے رسول انڈمسکی اللہ عليه وسلم نے كفاف (مكذارہ) كے ليے شام ميں قربي عينو كاايك حصد آپ كودے ديا تھا اوراس كى تحریری سندبھی لکھ دی تھی مگر دیارمحبوب کی محبت نے وطن کی محبت فراموش کر دی چنانچہ عہد نبوی کے بعدخلفائ ملاند كزماندتك آب مدينة يمس رب حضرت عمان رضى الله تعالى عندكى شهادت کے بعد ملی فتندہ فسادشروع ہوا تو آپ بادل ناخواستہ مدینہ چھوڑ کرایے وطن شام چلے گئے۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے تراوی باجماعت قائم کی تو مردول كالهام حضرت ابي بن كعب رضى الله تعالى عنه كواورعورتون كالهام حضرت تميم داري رضي الله تعالیٰ عنه کومقرر کیاا یک مرتبه روح بن زنباع رضی الله تعالیٰ عنه آپ کی خدمت میں گئے تو و یکھا کہ کھوڑے کیلئے جوصاف کررہے ہیں اور گھرکے تمام لوگ آپ کے گر دہیٹھے ہیں روح نے عرض کیا کیاان لوگوں میں ہے کوئی مخف ایسانہیں ہے جواس کام کوکر سکے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عندنے فرمایا رہی کھیک ہے لیکن میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے کہ جب

الله تعالیٰ کا وعدہ ہے

ا مے جھوا ایم می کوتم ہاری امت کے بارے بیس راضی کرویں گے۔
حضرت جم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کرامت کے لیے یہ دعاما تی "اے اللہ!
میری امت، اے اللہ! میری امت، اے اللہ! میری امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے میں اللہ تعلیہ وسلم رونے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا" اے جرئیل! تمہار ارب سب اچھی طرح جانتا ہے لیکن تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھوکہ وہ کیوں رورہے ہیں؟ چنا نچہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حاضر ہوکر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ بتائی (کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟) حضرت جرئیل علیہ السلام نے واپس آکر اللہ تعالیٰ کو وجہ بتائی میری امت کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا" محمد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہوہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تہیں رنجیدہ اور مکین نہ ہونے دیں گے۔ "(حیاۃ الصحابہ ۲۵۲۰۲۷)

سانپ بچھووغیرہ سے بیخے کی نبوی دعا

بيسابم تفيحيس

ا - قيامت اس ونت آئے كى جب زمين بركوئى الله كانام لينے والاند ہوگا۔

۲۔ جب بندہ جھوس بولتا ہے تو اس کی بد ہو سے فرشتے ایک میل دورہٹ جاتے ہیں۔

٣-الله كى ياداور عمل صالح كے ليے نيت لازم ہے۔

سم ضرورت کی ایک حدہے مگر حرص کی کوئی حدثیں۔

۵۔ بہادری بیہ کے کمزور ہونے کے باوجود دوسروں کواپنی کمزوری کا حساس مت ہونے دو۔

٧- كاميابي ك حصول كے ليے ضروري ہے كه كاميابي حاصل كرنے كا احساس دل

نیں زندہ رکھا جائے۔

ے۔ منجد لوگوں کا سہارا مت لو در نہ وہ تہیں بھی منجد کر دیں گے۔

۸۔اللہ والے بات بات پر تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔

9\_جس كاكوئى مقصد نبيس اس كى كوئى منزل نبيس\_

• اے ختیاں انسان کو طاقت وربنادیتی ہیں اگرانسان کومبر کرنے کی طاقت حاصل ہو

الشخصيت كي نشو ونمااس وقت ركتي ہے جب انسان اپنے آپ كوكائل سمحتاہے۔

۱۲ \_ کوشش تمهارا کام ہے اور نتیجہ نکالنا خدا کا کام ہے۔

۱۳۔ شخی انسان کے دل میں جیکے ہے پیدا ہوتی ہے ہے برباد کردیتی ہے اور اسے پیدیجی نہیں چلتا۔

سماتم جس کام کی ذمہ داری اٹھاؤ سے تمہاراذ ہن اس سے لیے ہی کام کرےگا۔

10-دنیای والت کی ہزاروں صورتی بیل کینان میں سے داست قرض سب سے بخت تر ہے۔

١٦ يتمهارا قرض خواه تمهاري صحت جاب گااورتمهارامقروض تمهاري موت .

الماريارتو سوبهي جاتا بمرمقروض كونينزمين آتى

۱۸ عقل مندوہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سے۔

9ا۔ جو خص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتاوہ اس مریض کے مانند ہے جودوا تو رکھتا ہے

استعال نبیس کرتا۔ ۲۰ اپنی ضرورت کومحدود کر لینا ہی ہوی دولت ہے۔

متنكبرين كاانجام

تکبرایک ایسے مہلک مرض کا نام ہے جوچشم زدن میں اعمال کورائیگال کردیتا ہے تکبر سے انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے تکبر سے دنیا میں بربادی ہوتی ہے آخرت میں بھی ناکا می مقدر بن جاتی ہے تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے ، وہیں اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتا ہے۔ متکبراس انسان کو کہتے ہیں جواپے گمان میں اپ آپ کوسب سے بڑا سمجھے چاہوہ اپ آپ کوعلم عمل کے اعتبار سے بڑا سمجھے چاہوہ اپ آپ کوعلم عمل کے اعتبار سے بڑا جانے یا جمال ونسب یا قوت اور مال کی کثر سے کی جہت سے مغرور بنتا ہے اور اپ بی میں کمال علم سے واقف ہوکر اپ آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جالی جاتا ہے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا'
محضن اور تکبر ہلاکت و تباہی کو دعوت دیتا ہے تواضع وا تکساری مومن کی شان اور نجات کا سبب ہے پس جو متکبر مغرور ہوگا ہر بادی و ہلاکت اس کا مقدر ہوگی اور جو متواضع اور منکسر المز اج ہوگا و نیا میں بھی کا مرانیوں کی منازل سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی کا مرانیوں کی منازل سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی کا میابی اس کے قدم چو ہے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہرحال میں ہمیں متواضع بنا ہے تکبر اور گھمنٹہ سے دورر کھے۔ آمین

حبيب اييخ حبيب كوعذاب تبين كرتا

ایک مرتبدرسول خداصلی الله علیہ وسلم این اصحاب رصنی الله تعالی عنم کی ایک جماعت کے ساتھ داہ سے گزرر ہے تھے ایک چھوٹا سا بچہ داہ میں کھیل رہا تھا اس کی مال نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت آربی ہے تو اسے ڈرلگا کہ بچہ دوندن میں ند آجائے میر ابچہ میر ابچہ بی ایک جماعت کی جماعت آربی ہے تو اسے ڈرلگا کہ بچہ دوندن میں ند آجائے میر ابچہ میر ابچہ بی موئی دوڑی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھالیا اس پر صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے کہا حضور ابیہ عورت تو اپنے بیارے بیچکو بھی بھی آگ میں نہیں ڈال سمق آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی بھی ایپ بیارے بندوں کو ہر گرجہنم میں نہیں لے جائے گا۔' (تفیراین کیر جدامنی میں بیں بیس لے جائے گا۔' (تفیراین کیر جدامنی میں بیس لے جائے گا۔' (تفیراین کیر جدامنی کی کا کو دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کی کو دور کی کھیل کے دور کی کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کو دور کی کی کے دور کی کی کی کی کو دور کی کے دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کا کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کے دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو

## شیطان کے بندرہ وشمن

جو محض التدنعالی کا ہوجا تا ہے التدنعالی اس کا ہوجا تا ہے حصرت نفیل ہن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے بوقت انقال اپی اہلیہ سے وصبت کی کہ جب مجھے فن کر چکوتو میری دونوں بیٹیوں کوفلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہنا اے خداوند انفیل نے مجھے وصبت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا پی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس دکھا اب جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کردیا ہوتو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں۔ بعد تدفین آپ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بربہت روئی اس اثنا کی اہلیہ نے دونوں میٹوں کے اس جگہ کی گیا اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا آپ مرکما کہ میں امیر مین مح اپنے دونوں میٹوں کے اس جگہ کی ایر مین نے سب یا تیں س کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنی وی اس میان کی امیر مین نے سب یا تیں س کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنی وی سے میاہ دیا ہوں چنا نے ان کو اپنے ہمراہ مین لے گیا اور ہزرگوں کو جج کرکے دس دس ہزار مہر پر ان کا نکاح کردیا جو محض اللہ تعالی کا ہوجاتا ہے۔ اور ہزرگوں کو جج کرکے دس دس ہزار مہر پر ان کا نکاح کردیا جو محض اللہ تعالی کا ہوجاتا ہے۔ حق تعالی اسکا ہوجاتا ہے۔ اور ہزرگوں کو جج کرکے دس دس ہزار مہر پر ان کا نکاح کردیا جو محض اللہ تعالی کا ہوجاتا ہے۔ دس تعالی اسے در مخزن اخلاق میں خو تعالی اسکا ہوجاتا ہے۔ (مخزن اخلاق می خورت کا تھا کہ دیا جو محض اللہ تعالی کا ہوجاتا ہے۔ دن تعالی اسکا ہوجاتا ہے۔ (مخزن اخلاق می خورت کا تھا تھا ہے۔ (مخزن اخلاق می خورت کا تھا کہ دیا جو محض اللہ تعالی کا تعالی اسکا کھوں کو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کی ہو تو تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تو تا ہوں کو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تو تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا جو تا تا ہے۔ (مخزن اخلاق میں خورت کیا تا تا کیا کیا تا تا ہوں کیا تا تا تا تا ہو تا تا ہوں کو تا تا

## الله تعالی جب سی بندے کو ہلاک کرنیکا ارادہ کرتا ہے تواس سے حیاء کینے لیتا ہے

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند نے فرمایا جب الله تعالی بندے کے ساتھ برائی اور ہلا کت کا ارادہ فرما تا ہے تو اس سے حیاء نکال لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے جب وہ ایسا ہوجا تا ہے تو بھراس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوجا تا ہے تو اس سے امانت بداخلاق ، اکھڑ طبیعت اور سخت دل ہوجا تا ہے جب وہ ایسا ہوجا تا ہے تو اس سے امانت داری کی صفت چھین کی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور اور بھی اس سے خیال کرتے ہیں جب وہ ایسا ہوجا تا ہے تو پھرا سلام کا پٹھاس کی گرون اوگ بھی اس سے خیال کرتے ہیں جب وہ ایسا ہوجا تا ہے تو پھرا سلام کا پٹھاس کی گرون سے تار لیا جا تا ہے اور وہ بھی دوسروں پر سے تار لیا جا تا ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں بالا بالا بالیا جاتا ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں بالا بالیا ہو باتا ہے۔ اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں کا تعتبی کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں کے دور کیا کیا گیا ہے کہ کا تعتبی ہوتا ہے تو بھر اسلام کا بیٹ اس کی تعتبی دور کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : جلہ سامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب : حیا ہ اسامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اصحاب نے کرتا ہے۔ اس کرتا ہے۔ (حیا ہ اسامنی میں کرتا ہے۔ (حیا ہ اس

ایک مکھی کی وجہ سے ایک آ دمی جنت میں اور ایک آ دمی دوزخ میں گیا

طارق بن شباب مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ صرف ایک کھی کی بدولت ایک مخض تو جنت بیس واخل ہو گیا اور دوسرا دوزخ بین لوگوں نے تعجب سے بع جھا یارسول اللہ! یہ کیے؟ فرمایا: کسی توم کا ایک برت تھا ان کا دستوریہ تھا کہ کوئی شخص اس پر بھینٹ چڑھائے بغیرادھر ہے گزرنبیں سکتا تھا اتفاق سے وہ خض ادھرے گزرے انہوں نے اپنے دستور کے مطابق ان میں سے ایک شخص سے کہا نیاز چڑھا وہ ولا اس کے لیے میرے یاس تو بچھ نہیں ہو وہ بولے بچھ نہ تھی تو ضرور چڑھا دے خواہ ایک مکھی بی بھی اس نے ایک تھی چڑھا دی اور اس وہ بول اللہ کی ذات کے سوامیں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں و سے کہا کہ تو بھی بچھ چڑھا وہ بولا اللہ کی ذات کے سوامیں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں و سے سکتا ، بیس کر انہوں نے وہ بولا اللہ کی ذات کے سوامیں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں و سے سکتا ، بیس کر انہوں نے اس کی گردن اڑا دی اس لیے یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دینت میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اصفی سے سے دست میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اسٹو میں کیا کر دن از ادی اس لیا کہ کو سے کہا کہ تو جند میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اسٹو کیا کہ کو کیا کہ کیا کر دن از ادی اس کے یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (دھر بر جمان المد: جند اسٹو کیا کر دن از ادی اس کے کیا کر دن از ادی اس کے لیے جنت میں داخل میں کر دن از ایک کے دیں اس کی کر دن از ادی اس کیا کہ کو اس کیا کہ کر دن از ایک کر دن از اور کیا کہ کر دن از ایک کر دن

طلال مال سے دیا ہواصد قد اللہ تعالی السے داہے ہیں اسے داہے ہیں

سیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک تھجور بھی صدقہ میں دے کین ہو حلال طور سے حاصل کی ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ رحمٰن اور رحیم اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالٹا ہے اور بڑھا تا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے تھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بڑھا تا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے تھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے بہال تک کہ وہی ایک تھجوراً حدیباڑ سے بھی بڑی ہوجاتی ہے۔

بر می چیز

سب سے بڑی چیز ہے ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن طن رکھے اس کی اطاعت میں رہ کر تھوڑی عبادت پر بھی بہت شکر کرے تا کہ وہ عبادت بڑھتی جائے۔ اپنی اطاعت پر غرہ نہ کرے کہ میں نے بچھ کہا ہے۔ (ملفوظ بھیم الاسلام قاری محمطیب ؓ)

#### دیندارفقراء جنت کے باوشاہ

حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو پرا گندہ اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں غبار آلوداور گردے ائے ہوئے ، وہ امیروں کے کھرچانا جا ہیں تو انہیں اجازت نبیس ملتی، وہ اگر کسی بزے کھرانے میں مانگا ڈالیں تو وہاں کی بیٹی انہیں نہیں ملتی ان مسكينوں ہےانصاف کے برتاؤنہيں برتے جاتے ان کی حاجتیں اوران کی امتگیں اور مرادیں پوری ہونے سے بہلے وہ خود ہی فوت ہوجائے ہیں اور آرز و کیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں انبيس قيامت كدن اس قدرنور ملے كا كه اگروه تقتيم كيا جائے تو تمام دنيا كوكا في ہوجائے۔ حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كاشعاريس بكربهت سے وہ لوگ جود نيامس حقیروذلیل مجھے جاتے ہیں کل قیامت کے دل تخت دتاج والے ملک دمنال والے عزت وجلال واللين موسع مول مح باغات من بنبرول من بعتول من مراحتول من مشغول مول محد رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمات بيس كه جناب بارى تعالى كاارشاد ب كهسب س زياده ميرا ببنديده ولى وه ہے جومومن ہوكم مال والاءكم جانوں والا، نمازى، عبادت واطاعت گزار، پوشیده وعلانیه طیع بو،نوگول میں اس کی عزت اوراس کا وقار نه بو،اس کی جانب انگلیاں نه اٹھتی ہوں اور وہ اس برصابر ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگی بجا کر فر مایا: اس کی موت جلدی آجاتی ہاس کی میراث بہت کم ہوتی ہاس بررونے والیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں الله تعالیٰ کےسب سے زیادہ محبوب بندے غرباء ہیں جواہنے دین کوئے پھرتے ہیں جہاں دین کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہو ہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں یہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں تھے۔

(تغیرابن کثیر:۱۹۲،۱۹۰/۳)

" ول کے جیب میں ایمان کا سونا ہونا چاہئے آیمان کا جذبہ ہونا جاہئے گھرونیا کے بازاروں میں سب کچھ سلے گا اور اگر ول خالی کر کے جارہ ہوجس میں ایمان بالڈنہیں عمل صالح اور ہیروی سنت نہیں تو پھر دنیا جاہے کروڑوں کی ہو گر آپ کے لئے پچھ نہیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔" ( ملفوظ بحکیم الاسلام قاری محرطیب صاحب رحمہ اللہ بحوالہ: جواہر عکمت )

حکیم الامت مجردالملت حضرت تھا تو کی رحمہ اللہ

اورائے خلفائے کرام کے بارے میں صدیوں پہلے پیشینگوئی
حضرت مولا ناوکیل احمد شیروانی مدظلہ (جامعه اشرفیہ لا ہور) کھتے ہیں:

حضرت مولا ناوکیل احمہ شیروانی مدظلہ (جامعه اشرفیہ لا ہور) کھتے ہیں:

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کی وفات سے کچھ عرصة بل حکیم الاسلام حصرت ولا نا

قاری محمد طیب صاحب سابق مہتم وارالعلوم دیو بند، ڈھا کہ وسابقہ مشرقی پاکستان تشریف لے

گئے وہاں اپنے میز بان سے معلوم ہوا کہ بنارس میں ایک کتاب سنسکرت زبان میں ہے جس کی
لیے وہاں اپنے میز بان سے معلوم ہوا کہ بنارس میں ایک کتاب سنسکرت زبان میں ہے جس کی
موجود ہے اس جلد میں ممتاز دینی شخصیتوں کے حالات اور واقعات درج ہیں۔ اگر آپ دیکھنا

جا ہیں تو چل کر دیکھے لیں۔حضرت قاری صاحب نے احقر کے نام اپنی ایک گرامی نامہ کے اندر اس کی تفصیل بوں تحریر فر مائی ہے جو قارئین کی دلچیسی کے لیے پیش خدمت ہے۔ وکیل احمد شیر وانی غفر لہ.....خادم مجلس صیاعتہ المسلمین یا کستان

واقعہ یہ ہے کہ تقریباً ۳۵ سال قبل میں ڈھا کہ گیا تھا۔ قیام کیم حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم کے یہاں ہوا جواصل ہے کھنو کے باشند ہے تھے۔ باپ کے زمانہ سے ڈھا کہ میں آ باد ہو گئے تھے۔ نہایت ذکی اور ذبین تھے۔ انہوں نے اتفاقی طور پر ذکر کیا کہ بناری کے رہنے والے ایک صاحب یہاں ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک تتاب جوشکرت میں کسی ہوئی ہے اس کی بارہ جلد میں تو بناری میں ہیں اور باقی جلد میں (شاید دی ہیں یا کم وہیش ہوں سے چا یا میں مردوار میں ہیں۔ صرف ایک جلد کی نقل ان صاحب کے پاس ہے جو ہندوستان ہیں متاز شخصیتوں کے حالات وواقعات درج ہیں۔ میں نے حکیم صاحب سے عرض کیا کہ اس شخص سے تو ہمیں بھی ملاؤ شاید کچھ واقعات کا علم ہو۔ اس سے مالاقات کا وقت لے لیجئے چنانچہ وقت مقررہ پر ان سے ملاقات ہوئی وہ صاحب نوجوان اور ملاقات کا وقت لے لیجئے چنانچہ وقت مقررہ پر ان سے ملاقات ہوئی وہ صاحب نوجوان اور خش رو تھے۔ بات چیت شروع ہوئی ان صاحب نے عیان کی تصد بی کی

اور کہا کہ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ۔ میں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی شخصیتوں کے طالات دریافت کروں تو آپ ہتلائیں گے؟ انہوں نے کہا نشرور گرشرط میہ ہے کہ جن صاحب کے بارے میں معلوم کرتا ہوتوان کاس والات آپ ہتلائیں میں نے کہا بہت اچھا۔ کے بارے میں معلوم کرتا ہوتوان کاس والات آپ ہتلائیں میں نے کہا بہت اچھا۔ کھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا ذکر

اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی کے بارے میں بتلا ہے اور ان کاس ولا دت میں نے بتلا ویا۔ اور اس نے فورا کتاب کھولی اور بیان کرنا شروع کیا بینی اس میں پڑھ پڑھ کرسٹایا کہ: ' بندوستان کی ایک یگاندروز گارشخصیت ہوگی علم بہت وسیع ہوگا۔ شہرت کافی ہوگی۔ ایساشخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہزار دل آ دمی مستفید ہو نگے وطن تھا نہ بھون ہوگا ان کے ایک بھائی ہوئے جوز ہانت اور ذکا وت میں اور ول سے مہری ہوئے وطن تھا نہ بھون ہوگا ان کے ایک بھائی ہوئے جوز ہانت اور ذکا وت میں اور ول سے مہری ہوئے مردوحانی اولا و بہت کشیر ہوگی اور سب و بندار لوگ ہوئے ۔ متی ہوئے ۔

غرض حضرت تعانوی کی بڑی عظمت بیان کی میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت تھانوی کی شخصیت معروف مشہور ہے ممکن ہے اس کی شہرت پرسنی سنائی ہا تیں نقل کر دی ہوں تو میں نے حضرت کے بچھ خاتگی حالات پو بچھے تو اس نے وہ بھی من وعن بیان کئے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو بھر میں نے پو جھا کہ ان کے خلفاء میں سے کسی کا حال بیان سے بھے اس نے کہاان کی ولا دت کا من بتا ہے۔

حضرت مولا نامحميسي اله آباديّ خليفه حضرت تفانويٌ كاذكر:

میں نے حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامحمیسی الدہ بادی کے متعلق ہو چھااوران کا من ولاوت بتایا تو اسنے کہا کہ: '' یہ حضرت کے ضفاء میں ممتاز شخصیت بین ان کی عمراتی ہے حال ایب ہے۔ (اوروہ سجے کہا تھ کہا کہ اس نے کہا کہ ) وہ اپنی جا کدادوقف علی الا ولا دکریں گئے ۔ حال ایب ہے۔ (اوروہ سجے کہا تھ کہا کہ میں نے ۔ مولا ناالہ ہا وی ویو بند شریف حالائد یہ واقعہ ایسا تھا کہ میں میں تھا۔ مولا ناالہ ہا بادی ویو بند شریف لائے اور وقف می الا ولا و کے بارے میں مسودات ساتھ لائے تھا اور جھے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا صرف جھے سے کیا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا صرف جھے ہے گیا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص نے کہا ہے۔ اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص نے کہا ہے۔ کہا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص نے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص نے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے مگر اس محص کے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے گراس میں کہا ہے۔ کہا ہے اس کا افشاء نہ کیا جائے گراس میں کے دورا پورا اور اور وقعہ میں ہوئی آیا تھا سب بیان کر دیا۔

حضرت تقانوي رحمها متدكے خلفاء كرام كاؤ كر

پھراس کے بعد میں نے پوچھا کہان کے خلفاء کتنے ہیں؟ تو اس نے پوری فہرست سا دی ۔ حالانکہ اس وفت بعض خلفاء کو اجازت بیعت ہو نی تھی ۔ ان کے بعد پھر دوسروں کو ہوئی مگراس نے ان کے نام بھی ہتا ہے۔

حضرت قاري طبيب صاحب رحمه الله كاذكر

اس فہرست میں میرا نام بھی آیااس نے کہا کہ ''ان کے ایک خلیفہ طیوب (طیب) ہیں جو دیابان ( دیوبند ) کے رہنے والے ہیں'' حالانکہ میں نے اس سے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا تھا نہ میزیان نے کرایا اور نہ وہ مجھ سے واقف تھا۔ میں نے من ولا دت بتایا اور یو چھا کہان کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا:'' بڑے عالم ہیں ان کی شہرت بہت ہونے والی ہے؟ اورسفر کثرت ہے کریں گے حتی کہ ہیرون ہند کے سفر بھی بہت کریں گے۔'' اس وقت تک میں نے صرف افغانستان کا سفر کیا تھا۔ دوسرے ممالک کا جن میں ایشیاء بوری ندل ایسٹ اور افریقہ وغیرہ شامل ہیں ابھی تک سفرنہیں ہوا تھا۔ مگر اس نے ساری تفصیل بتلادی پھرکہا کہوہ تین بھائی ہیں۔ایک توعمری میں انتقال کرجائےگا۔دو بھائی زندہ رہیں گےان کی دو بہنیں ہونگی ایک نوعمری میں گزر جائے گی دوسری زندہ رہے گی اور وہ صاحب اولا دہو گی ان کے والد کی دوشاد باں ہونگی بہلی بیوی سے کوئی اولا دنہ ہوگی بیسب اولا دروسری بیوی سے ہوگی' اب بیسارے واقعات خانگی تھے۔جن کاعلم میرے سوا شاید آج تک بھی کسی کونہیں معنوم ۔ پھراس نے میری شاوی کا ذکر کیا اور رامپور (سسرال ) کا قصہ بیان کیا کہ بیوی وہاں ک رہنے والی ہوگی اور اپنے گھر کی رئیسہ ہوگی پھر میں نے مزید احتیاط کے طور پر کہا کہ ایک مخص مولوی وصی الیدین ہیں ( جواس وقت سفر میں میرے ساتھ تھے اور دارالعلوم دیو بند کے طالب علم تھے ) میں نے ان کے بارے میں یو حیصاً۔اوران کا سن وزادت بتایا اس نے مولوی وصی الدین ے خاتی جا ات سائے جو صرف مولوی صاحب ہی کے ملم میں تنصاور وہ بھی جیران رو گئے۔ حضرت حكيم الامت ہے اس واقعہ کا ذکرا ورحینرے کا ارشاد

اس سفر ہے واپسی کے بعد تھانہ بھون حاضر ہو کر سارا واقعہ حضرت تھانوی کوسنایا حضرت نے فرمایا کہ:''اس واقعہ کی تغلیط کی کوئی وجہ بیس ہو شکتی بیسارے واقعات کتاب میں درج ہول ۔ اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین پر منکشف ہوئے ہوں اور وہ لکھ نے گئے ہوں۔ جیسا کہ معدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم ایک ون گھرسے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کم ایک ون گھرسے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ ایک میں اور فر مایا ۔ ہلا ایک میں ڈر آپ العلمی بُن وَ ہلا ایک مِن الرّب العلمی بُن کی آل مِن الرّب العلمی باتھ کی کتاب کے بارے میں فر مایا کہ اس میں ان تمام ان بی آ وم کے نام اور حالات لکھے ہوئے ہیں جو جنتی ہونے والے ہیں اور با کیں ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فر مایا کہ اس میں ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فر مایا کہ اس میں ہاتھ کی حقیم ہوئے ہیں جو جنتی ہونے والے ہیں اور ہا کی ہاتھ کی حب حب میں ہوئے ہیں ہو میں اس کے بارے میں اور اس کی باتھ ہوں کہ ہیں جو جنتی ہونے والے ہیں اور ہیں اور گھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ارشاد فر مایا تو دونوں کتا ہیں عائب تھیں۔ حب میں کہتا ہوں حضرت عمر میں ہے کہ دور خلافت میں شام میں ایک کتاب برآ مد ہوئی جس میں خاص قواعد کے دور خلافت میں شام میں ایک کتاب برآ مد ہوئی جس شام کا سفر کیا اور اس کتاب کا جے جا ہوا اور وہ فتنہ کی صورت اختیار کر گیا۔ تو حضرت عمر میں ہی خاص کیا دور کیا ہوں کہ ہوگیا ہوں کہ ہوگیا ہوں گئی گئی ہوگیا ہوں کو ایک خاص میں آپ بیت ہوگی گئی تارہ وہ کیا گئی ہوں کی گیارہ قبر ول کواو پر شام کا سفر کیا اور اس کتاب کو ایک والیک قبر میں آپ نے جے جا ہی ۔ فقط ایک دور خلال کا ہور کا لا ہور کا اس میں آپ نے جے جا ہی ۔ فقط حیر میں کی دور حال کا ہور کا اللہ دور کا

#### جمادي الأول ١٤٧٧ه

نیز حصرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تضانوی مفتی جامعه اشر فیه لا بهور نے بھی ایک وفعه فر مایا که حصرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمه الله نے بھی اس کتاب کودیکھا تھا اور فر مایا تھا کہ اس کتاب میں حصرت تھانوی کی وفات کی تاریخ اور دن بھی درج تھا۔

ایک و فعہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ نے اپنی مجلس میں اس واقعہ کا فرمایا اور فرمایا کہ '' جب مولانا طیب صاحب اس واقعہ کا بیان کرئے کرئے اس جملہ پر پہنچ کہ '' ایسارشی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے'' تو اس وقت حضرت رحمتہ اللہ علیہ دیوار سے فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے قوراً دیوار سے ہٹ کرفرمایا ''میری ہی کیا خصوصیت ہے جو بھی آتی ہے'' حضرت کے اس ارشاد سے تواضع ،اکساریت: اور فنایت اتم در ہے میں طاہر ہوتی ہے'' (بحوارد بی وسرخوان)

# حضرة عبدالله بن مبارك رحمه الله كاحوال واقوال مهمان كيساته جوكها نا كها ياجا تا هالله نعالى اسكاحساب بين ليتا

مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک انتیازی خصوصیت ہے اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ معروف تھان کا دسترخوان ان کے احباب، اعزہ، پڑوی اور اجنبی سب کے لیے خوان یغما تھا وہ بھی بغیر مہمان کے کھانائہیں کھاتے تھے اس بارے میں کس نے ان سے پوچھا تو فر مایا کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا سال کے بیشتر حصہ میں وہ روزہ رکھتے تھے جس دن وہ روزہ سے ہوتے اس دن دوسروں کو عمدہ عمدہ کھانا پکوا کر کھلاتے تھے ابواسحاق کا بیان ہے کہ کسی سفر جہادیا جج میں جارہے تھے تو ان کے ساتھ دواونٹیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں یہ سب سامان ان مسافروں کا تھاجوان کے ہم سفر تھے۔ (سیرسحابہ جلد ۸ سفرہ ۱۳۱۹)

صرف ایک قلم لوٹانے کے لیے بینکٹر وں میل کا سفر

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارشام میں کی شخص سے قلم مستعارلیا اتفاق سے قلم اس شخص کو واپس کرنا بھول گئے جب''مرو'' پہنچ تو قلم پر نظر پڑی، مرو' سے شام پھر واپس گئے اور قلم صاحب قلم کو واپس کیا ۔۔۔۔۔ تنہا بیہ واقعہ ان کی اخلاقی زندگی کا بہترین مظہر ہے اور دنیا کی اخلاقی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے مروشام سے سینکڑ وں میل دور ہے اور پھر بیہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب رسل رسائل کے ذرائع صرف سینکڑ وں میل دور ہے اور نجر ہوتے ہے۔ (سیرسیانہ جلد ۸ سفی ۱۳۱۸)

#### كيميانسخه

ملفوظ: عارف بالله دُ اكثر محمد عبدالحيَّ عار في رحمه الله

فرمایا: آج میری زبان سے تن رہے ہوکل دوسر ہے لوگوں سے کہوگے کہ ہمیں کیمیا کانسخہ ملا تھااور ہم نے تو اُس کو کیمیا ہی پایا وہ بہ ہے کہ ' ہر کام اللّٰد میاں سے پوچھ پوچھ کر کرو' بعنی ہر وقت دُعا کرو۔ یااللّٰد مدد فرماد بیجئے آسان فرماد بیجئے ..... پورا کرد بیجئے ....اور قبول فرما لیجئے۔

### تورات کی حیارسطریں

حضرت وہب من مدبہ فرمائے ہیں کہ یں نے تورات میں جارسطریں مسلسل دیکھیں۔ بہلی سطر کامضمون بیے ہے کہ جو بخص اللہ تعالیٰ کی کتاب برد صتا ہے اور پھر بھی بیگمان رکھے کہ اس کی تبخشش نہیں ہوئی تو وہ مخص اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہے۔ دوسری سطر کاتر جمدیہ ہے کہ جو تحص اینے اوپر آنے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اسپنے رب کاشکوہ كرتا ہے۔ تيسري مطركا حاصل بيہ جو شخص كسى شے كے فوت ہونے يرغم كھاتا ہے۔ وہ اينے رب کی تقدیر پرخفاہوتا ہے۔ چوتھی سطر میں ہے کہ جو تحص کسی غنی کے سامنے تواضع دکھا تا ہے تواس کے دین کے دونہائی حصے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا یقین ناقص ہوجا تا ہے۔ دین کی زیادہ باریکیاں نکالنائس کے لیے مناسب ہے

## اورکس کے لیے نامناسب

یہاں ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ کہ شبہات کے بارے میں زیادہ باریکیاں نکالنااس مخص کے لیے مناسب ہے جس کے اور حالات بھی بلند ہوں اس کے ورع وتقویٰ کا معیار بھی او نیچا ہولیکن جو خص تھلم کھلامحر مات کا اور نکاب کرےاس کے بعد باریکیاں نکال نکال کر · متقی بننے کا شوق رکھے تو اس کے لیے بیصرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ قابل ندمت ہوگا۔

اس طرح بشر بن الحارث ہے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک مخص کی والدہ بیہتی ہے کہ تو اپنی بی بی كوطلاق دے دے اب اسے كيا كرنا جائے؟ فرمايا: اگروہ خص اپنی والدہ كے تمام حقوق ادا كرچكا ہے اور اس کی فرمان برداری اس معاملہ کے سوااور کوئی بات باقی نہیں رہی تو اسے طلاق دے دینی عاية اوراكرابهي يجهاورمراحل بهي باقي بين توطلاق نددين جاية - (ترجمان السندجد المسخد ٢٣٦)

#### اً قوال...جعنرت حسن بصرى رحمه الله

فرمایا: جس نے اللہ کو بہجان لیااس نے اس کو دوست رکھاا ورجس نے دنیا کو بہجان لیا اس نے د نیا کورشمن سمجھا۔

فرمایا: تواضع بیہ کے تو باہر جائے اور جے بھی دیکھے اسے اپنے سے افضل سمجھے.

بره ها پاوفا دار ہوتا ہے انسان کن کن اسٹیشنوں سے گزرتا ہے

## ببیثاب کی بندش اور پیخری کا نبوی علاج

حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عند کے پاس ایک آدمی آیا اور بیکہا کہ اس کے والد کا بیشاب رک گیا ہے اور بیشاب میں بھری آگئی ہے انہوں نے درج ذیل دعا سکھائی جو انہوں نے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔

"رَبُّنَا الَّذِى فِى السَّمَآءِ تَقَلَّسَ اِسْمُكَ اَمُرَكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحُمَتكَ فِى السَّمَآءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتكَ فِى الْاَرْضِ وَاغْفِرُ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَا آنْتَ رَبُّ الطَّيِييُنَ فَٱنْوَلَ شِفَآءً مِنْ شِفَآئِكَ وَرَحُمَةً مِنْ رَّحُمَتِكَ عَلَى هِذَا الْوَجُعِ"

ترجمہ:''ہمارارب جوآ سان میں ہے مقدس ہے تیرانام، تیرا ( تھم زمین و آ سان میں ہے جس طرح تیری رحمت زمین و آ سان میں ہے جس طرح تیری رحمت زمین میں، ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما، تو ہی پاکیزہ ہستیوں کا رب ہے، اپنی شفا سے شفا اور اپنی رحمت سے رحمت اس بیماری پرنازل فرما۔'' (ابوداؤد، ص ۲۰۰۰)

# یہود بوں کے شرسے بیخے کیلئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوایک دعاسکھائی

حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے مرفوعا مروی ہے کہ جب یمبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت جبرئیل (علیہ السلام) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اوران سے فرمایا کہ بیدعا پڑھو!

"أَلْلُهُمْ إِنِّى اَسُنَلُكَ بِإِسْمِكَ الُوَاحِدِ الْآحَدِ اَدُعُوٰكَ ، اَللَّهُمْ بِإِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الُوتُوالَّذِى مَلَا بِإِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الُوتُوالَّذِى مَلَا الْاَرْكَانَ كُلُّهَا إِلَّا مَافَرٌ جُتَ عَنِى مَآ اَمُسَيْتَ فِيهِ وَمَا اَصْبَحْتَ فِيهِ " الْآرُكَانَ كُلُّهَا إِلَّا مَافَرٌ جُتَ عَنِى مَآ اَمُسَيْتَ فِيهِ وَمَا اَصْبَحْتَ فِيهِ " الْآرُكَانَ كُلُّهَا إِلَّا مَافَرٌ جُتَ عَنِى مَآ اَمُسَيْتَ فِيهِ وَمَا اَصْبَحْتَ فِيهِ " الْآرُكَانَ كُلُهَا إِلَّا مَافَرُ جُتَ عَنِى مَآ اَمُسَيْتَ فِيهِ وَمَا اَصْبَحْتَ فِيهِ " مَصْرَت عَيْلُ عَلَيه السلام كوالله تَارك و مَشْرت عَيْلُ عَلَيه السلام فِي يَدِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيه الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِلللهُ مُنْ اللهُ مُلْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

#### در دوغیرہ دور کرنے کا نبوی نسخہ

حفرت عثان بن الى العاص رضى الله تعالى عند مروى ب كدا پ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من الله و تعليم من الله و تعليم الله عليه وسلم الله و تعليم الله الله و تعليم الله و تعليم

ترجمہ:" فَدرت وعزّت خداوندی کے واسطے سے اس کی برائی سے پناہ ما نگتا ہوں جس کی اسلے اس کے برائی سے پناہ ما نگتا ہوں جس کی تکلیف اور جس سے ڈرمحسوں کرتا ہوں۔" (مسلم بس سے)

### اً قوال...حضرت بإيا فريد شيخ شكر رحمه الله

فرمایا: اے درویش! جس نے سعادت حاصل کی خدمت سے کی کیونکہ دین دنیا کی نعمت مشارکخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

فرمایا: اے درولیش! اگرسوسال بھی تو مارا مارا پھرے اور مقسوم سے بڑھ کررزق طلب کرے تو مقدرے زیادہ ذرہ بھر بھی تجھے نہیں ملے گا۔

نرمایا: دوست سے ہم کلامی کی سعادت قر آن شریف کی تلاوت سے جاصل ہوتی ہے۔

#### كولڈاسٹوریج کےنقصا نات

اس وفت کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ کرنے کیلئے کو لڈاسٹور بج کے نقصانات کا سہارالیا جاتا ہے ان سرد خانوں میں چیزیں مہینوں تک محفوظ رہتی ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں ریفر یجریٹر ہیں ایک بار کھانا پکا کر کئی دن تک استعمال کرتے ہیں حتی کہ قربانی کا گوشت بھی پندرہ ہیں دنوں تک استعمال میں لاتے ہیں۔

ان سردخانوں میں چیزی خراب تو نہیں ہوتیں کیکن وہ ڈیڈباڈی بن جاتی ہیں ان میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی اور ذاکقہ بھی تھوڑا بہت تبدیل ہوجاتا ہے۔آپ فریز رہیں رکھا ہوا گوشت بکا کیں اور ساتھ ہی تازہ گوشت بکا کیں ۔کھانے ہیں فرق خود بخو دواضح ہوجائے گا کہ جو گوشت تازہ تھا اس کا ذاکقہ نمایاں اور جسم کیلئے تو انائی بخش تھا اور فریز میں رکھے ہوئے گوشت کا ذاکقہ روکھا ساتھا اور کھانے کے بعد اس سے تو انائی بخش تھا اور فریز میں رکھے ہوئے گوشت کا ذاکقہ روکھا ساتھا اور کھانے کے بعد اس سے تو انائی محسوس نہیں ہوگی صرف ذبن مطمئن ہوگا کہ میں نے آج گوشت کھایا تھا۔ یہی حال ان محسوس نہیں ہوگی صرف ذبن مطمئن ہوگا کہ میں نے آج گوشت کھایا تھا۔ یہی حال ان کو خواب یا باسی تو نہیں ہوتیں لیکن ان کی صرف شکل وصور سے رہ جاتی ہے۔غذائیت ان خواب یا باسی تو نہیں ہوتیں لیکن ان کی صرف شکل وصور سے رہ جاتی ہے ہیں اور استعال نہ کریں۔ بو میں دیروری چیز ہے کی ایک بلاہ دن سے زیادہ دیرکوئی چیز اس میں نہ رکھیں۔ جو کریں۔ بوضروری چیز ہے کی ایک بلاہ دن کے میے کھی کھوظ کریں اور استعال میں نہ رکھیں۔ جو چیز بھی محفوظ کرنی ہوصر نہ چوہیں تھنے کہائے محفوظ کریں اور استعال میں لے آئیں۔

#### خطرهموجودہ

امام احمد بن عنبل رحمدالله پر جب نزع کاعالم طاری ہوا تو آپ کے بیٹے نے پوچھا:
"اے ابا جان! کیا حال ہے؟" آپ نے فرمایا" وقت پرخطر ہے جواب کا موقع نہیں ہے وعا
سے مدد کرتے رہو کیونکہ جولوگ میرے وائیں بائیں بیٹے بین ان میں شیطان بھی ہے اور وہ
سامنے کھڑا سر پرخاک ڈال کر کہ رہا ہے کہ اے احمد اتو میرے ہاتھ سے جان سلامت کے گیااور
میں کہتا ہوں کہ جب تک ایک سائس بھی باقی ہے خطرہ موجود ہے۔

مفتى اعظم حضرة مولا تافتى محمر شفيع صاحب رحمه الله كالبك واقعه

حضرت مولا نامفتی رفیع عثانی صاحب مظلیم اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں : میں اپنے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا تا ہوں انتقال سے چندروز پہلے کی بات ہو فرمانے گئے دیکھووہ ایک تارکئا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے کا غذیروئے ہوئے ہیں ، وہ تار افعالا وَ، میں اٹھالا یا تو اس میں بہت سارے کیش میمو تھے وارالعلوم کے مطبخ ہے آٹا کھانا فریدا استے ہیے ، اور ذاتی کال فیلی فون پر کی اس کا معاوضہ استے ہیے ، دارالعلوم کی گاڑی ذاتی کام میں استعال ہوئی اس کے ہیے جمع کرائے گئے اس کا کیش میمو، غرض رسیدوں اور کیش میمووں کا ایک موثا گذاتھا، فرمایا کہ آگر چہاس کا حساب کھمل ہو چکا ، میں اوا سیکے رکھتا ہوں کہ کرچکا ، اب ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی اور ضرورت نہیں ، لیکن میں اس واسطے رکھتا ہوں کہ بعض لوگ اہل مدارس پر تہت لگایا کرتے ہیں کہ بیلوگ چندہ کھاتے ہیں ، مدرسہ کا بیسہ کھاتے ہیں ، بیش نے اس واسطے رکھا ہوا ہے کہ آگر کوئی اعتراض کر بے تو اس کے منہ پر کہا تاریک کہ لواس کو دکھی کوئی اور ارسال بالماغ )

اً قوال...جفرت شيخ ابن عطاء استندري رحمه الله

فرمایا:جوچیز بندوں کوآ خرت ہے بازر کھتی ہےوہ دنیا ہے۔

فرمایا: قلب کیونکرمنور ہوسکتا ہے اور حال بیہ ہے کہ اغیار موجودات کی صور تیں اس کے آئینہ میں منقش ہوں۔

فرمایا: خدا کی نتم تیراایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جواپیے نفس سے ناراض ہے تیرے لئے اس عالم کی محبت سے جواپیے نفس سے رضا مند ہے زیادہ ہے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا: جوننس کے گرفتار ہیں وہ مقام قرب میں نہیں پہنچ سکتے۔

فرمایا: جس کی ابتداء سلوک اوراد کے التزام کے ساتھ منور ہوگی اس کی نہایت سلوک بھی انوار دمعارف کے ساتھ روش ہوگی۔

فرمایا: سالک ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اذ کاران کے انوار سے مقدم ہیں۔ فرمایا: مجذوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے انواران کے اذ کار سے سابق ہیں۔ طلبا كوزيا ده سزادينا جائزنهيس

حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایاتعلیم کیلئے زیادہ سر اکوحرام سمجھتا ہوں۔ اسسز اکے خوف سے بیچا پنایا دکیا ہوا بھول جاتے ہیں۔ ۲۔ بچوں کے قوی کمزور ہوجاتے ہیں۔

۳۔زیادہ پٹتے پٹتے بچے سزا کے عادی بن کر بے حیا ہوجاتے ہیں۔ پھر سزا کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

۳-انقام لینے کی قدرت چونکہ بچوں میں نہیں ہوتی اس لئے ان کے دل میں کینہ پیدا ہوجا تا ہے پھر کر دفریب کی ہوجا تا ہے پھر کیبنہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایذاء رسانی کی فکر ہوتی ہے۔ پھر مکر دفریب کی عادت پڑتی ہے۔ بیسب کبر کی اولا دے۔ (وعظاوج تنوج)

لطیفہ: حضرت علامہ یوسف بنوری رحماللہ کے ابتدائی حالات میں لکھاہے کہ اسا تذہ کو تخواہ دینے کے لئے رقم نہیں تھی۔ مول کا کھاٹا کھا کراسا تذہ بہار پڑ گئے۔ مولانا لطف اللہ پشاوری نے درخواست کی کہ آ مد س کی کوئی صورت نہیں ہے گھر والوں کے لئے گندم فروخت کر کے اخراجات دے آ وکل حضرت بنوری رحماللہ نے فرمایا مجھے تنہا چھوڑ کرمت جاؤ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسا تذہ کی تخواہوں کی رقم آئی ہے مولانا لطف اللہ پشاوری نے (بے تکلف ووست ہوئی وجہ سے ) مذاق کے طور پر کہا '' بلی کے خواب میں چھچھڑ ئے' دوسرے دن مولانا بنوری میں برخھانے تشریف لے گئے تو ایک مخلص دوست نے اسا تذہ کی تخواہ کے لئے بچھر تم وکی مولانا بنوری ہے ہوئی وجہ سے کہ اللہ کو تم بی تھے ہوئے کہ اسا تذہ کی تخواہ کے لئے بچھر تم وکی مولانا بنوری نے مولانا لطف اللہ کو تم پیش کر کے کہا '' جھچھڑ ہے آ گئے'' (بنگریہ بہنام ارشید)

#### أ قوال...حضرت سفيان توري رحمه الله

فرمایا: دنیا کوتن کے لئے لیمنا چاہیے اور آخرت کوول کے لئے۔ فرمایا: ٹاٹ کے کپڑے پہننا اور جو کی روٹی کھانا زہنہیں بلکہ زہد دنیا میں ول کو ندا لجھانا ہے اور طول امل (طول امل ہے ہے کہ ابھی و نیامیں ہم کو بہت و ن اور رہنا ہے ) کو مختصر کرتا ہے۔ فرمایا: نیک خصلتی حق تعالیٰ کے غصہ کے ٹھنڈ ابونے کا موجب ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو کمائی کرنے کا مختاج نہیں و یکھا۔

## قطبى يزه كرايصال ثواب

حفرت شخ البندمولا نامحود حن صاحب رحمه الله کے پاس ایک شخص اپنے کی عزیز کے ایصال اوّاب کرانے کے لئے آئے۔ حضرت شخ البندر حمۃ الله علیه اس وقت ''قطی ' منطق کی دری کتاب ) کا سبق پڑھار ہے تھے ، فرمایا کہ'' ہم یہ قطبی کا سبق پڑھ کر تمہار ہے عزیز کے لئے ایصال اوّاب کر دیں گے۔'' انہوں نے تعب سے پوچھا کہ'' حضرت ! قطبی پڑھ کر ایصال اوّاب؟ ایصال اوّاب تو قرآن کریم یا بخاری شریف وغیرہ پڑھ کر ہوتا ہے۔'' حضرت نے جواب میں فرمایا کہ'' ہمار سے زدیک قطبی میں اور بخاری میں کوئی فرق نہیں ، اس لئے کہ بخاری شریف پڑھنے سے جومقصود ہے قطبی پڑھنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ قطبی پڑھنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ تعلی کہ بخاری شریف پڑھنے ہے۔ دوقواب بخاری شریف پڑھنے سے بھی وہی مقصود سے امید ہے کہ جوثواب بخاری شریف پڑھنے ہے۔ رابعن اللہ کی رضا ) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جوثواب بخاری شریف پڑھنے ہے۔ مائی ہو۔'' سے ملتا ہے ، وہی اوّاب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جوثواب بخاری شریف پڑھنے۔ سے ملتا ہے ، وہی اوّاب قطبی پر بھی عطافر ما کمیں گے ، اگر نیت درست ہو۔''

#### میں اِسی منہ سے کعبہ جاؤں گا

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں ہم کہاں اس لائق ہیں کہ جج کو جا کیں یاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ انور پہ حاضر ہوں یہ خیال تو بالکل غلط ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ارب بھائی! جج بیت اللہ ہی تو گنا ہوں کو مثاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہی تو بخشش کا سبب ہے گی جو بھی حالت ہے وہاں حاضری کی کوشش کرو۔ آپ غالب کے اس شعر کی طرف توجہ نہ کریں۔ (سرایہ عثاق)

ے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی

بلکہ آپ اِس شعر کی اصلاح حضرت مولانا شاہ محمد المدے اللہ نے اس طرح فرمائی ہے ۔

میں اِسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا

ان کو رو رو کے مناؤں گا اپنی گری کو ہوں بناؤں گا

## جھگڑا حچوڑنے کی برکات

شیخ الاسلام مولا نا محرتقی عثانی مدخله اینے خطبات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتي محرشفيع صاحب قدس الله سره كي يوري زندگي مين اس حديث كه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كە ، جۇ مخص حق پر ہوتے ہوئے جھكڑا چھوڑ دے ميں اس كوجنت كے يجول المج كر دلوانے كاذمدار مول" \_اس حديث يركمل كرنے كا ين آئكھوں سےمشاہدہ كيا ہے جھگڑاختم کرنے کی خاطر بڑے ہے بڑاحق چھوڑ کرا لگ ہوگئے ان کا ایک واقعہ منا تا ہوں جس پر آج لوگول کویفین کرنامشکل معلوم ہوتا ہے بیدارالعلوم جواس وفت کورنگی میں قائم ہے پہلے نا تک واڑہ میں ایک چھوٹی ی عمارت میں قائم تھاجب کام زیادہ ہوا تو اس کے لئے وہ جگہ تنگ پڑگئی وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگیل گئی اور دارالعلوم کراچی کے نام الاہ ہوگئی اس زمین کے کاغذات ال گئے قبضال گیااورایک کمرہ بھی بنادیا گیاشیلیفون بھی لگ گیااس کے بعددارالعلوم كاسنگ بنیادر كھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہواجس میں پورے یا كستان كے بوے بوے علماء حضرات تشریف لائے اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھکڑا کھڑا کردیا کہ بیرجگہ دارالعلوم کونہیں ملنی جا ہے تھی بلکہ فلال کوملنی جاہے تھی اتفاق سے جھکڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کرلیا' جو حضرت والدصاحب کے لئے باعث احترام تھیں والدصاحب نے پہلے توبیہ کوشش کی کہ یہ جھکڑا کسی طرح ختم ہوجائے کیکن وہ ختم نہیں ہواوالدصاحب نے بیسوچا کہ جس مدرے کا آغاز ہی جھکڑے سے ہور ہاہے تواس مدر سے میں كيابركت موكى؟ چنانچه والدصاحب في اپنايه فيصله سناديا كه مين اس زمين كوچهوژ تامون \_ دارالعلوم کی مجلس منتظمہ نے بیہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ حضرت! بيآپ کيسا فيصله کررہے ہيں؟ اتنى بڑى زمين وہ بھىشېر کے وسط ميں اليى زمين ملنا بھی مشکل ہے اب جبکہ بیز مین آپ کومل چکی ہے آپ کا اس پر قبضہ ہے آپ ایسی زمین کو چھوڑ کرا لگ ہورہے ہیں؟ حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں مجلس منتظمہ کو اس زمین کے چھوڑنے پرمجبورنہیں کرتا اسلئے کے مجلس منتظمہ درحقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے۔آپ حضرات اگر جا ہیں تو مدرسہ بنالیں میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا

اس لئے کہ جس مدرے کی بنیا د جھڑے پر رکھی جارہی ہواس مدرے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی پھر حدیث سنائی جوشروع میں گذری ہے اور جھکڑے سے سیخے کیلئے **دارالعلوم بنانا فرض نہیں: آپ نے فر مایا دارالعلوم بنانا فرض نہیں ہے مسلمانوں کو** مچھوٹ سے بچانا فرض عین ہے۔اور فر مایا کہ آپ حضرات میہ کہدرہے ہیں کہ شہر کے بیجوں جج الیمی زمین کہاں ملے گی کیکن سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیج میں گھر دلواؤں گا۔ یہ کہد کراس زمین کو چھوڑ ویا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھکڑے ہے بیخے کیلئے اتنی بردی زمین چھوڑ دے لیکن جس شخص کا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد بر کامل یقین ہے وہی بیکام کرسکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایبافضل ہوا کہ چند ہی مبینوں کے بعداس زمین سے کئی گنا بڑی زمین عطافر مادی جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ بیتو میں نے آ ب حصرات کے سامنے ایک مثال بیان کی ورند حصرت والد صاحب کوہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس صدیث پڑھمل کرتے دیکھا۔ ہاں البنة جس جگہ دوسرا مخض جھکڑے کے اندر میمانس ہی لے اور دفاع کے سواکوئی جارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں مخص نے یہ بات کھی تھی فلاں نے ایسا کیا تھااب ہمیشہ کے لئے اس کودل میں بٹھالیا اور جھکڑا کھڑا ہوگیا آج ہمارے پورے معاشرے کواس چیز نے تناہ کر دیا ہے۔ یہ جھکڑ اانسان کے دین کومونڈ دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے خدا کے لئے آپس کے جھکڑوں کوختم کر دواور اگر دومسلمان بھائیوں میں جھکڑا دیکھوتوان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔

#### عزت كااصول

"عزت کے بارے میں سہری اصول ہیہ کہ" جومقبولیت عوام سے اوپر کی طرف چاتی ہے وہ بنیادعزت ہوتی ہے وہ بنیادعزت ہوتی ہے وہ میں پھیل گئی آ گے خواص میں اس کا کوئی خاص وجود نہیں وہ عزت فرضی ہوتی ہے اور جوعزت خواص سے چلے اور عوام کی طرف فرضی ہوتی ہے اور جوعزت خواص سے چلے اور عوام کی طرف آ کے وہ حقیق عزت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیالی اور فرضی نہیں ہوتی ہے بلکہ قلب کی گہرائی ہوتی ہے'۔ حاصل یہ کہ عزت وہ ہے جواللہ تعالی کی طرف سے چلے یعنی مقبولیت عنداللہ ہووہ عزت نہیں ہے کہ لوگوں کے خیلات کے اوپراس کی بناہوں'۔ ( المؤمل ایک معرف قاری ہوتی ہے الد ہواہر عکمت )

#### عوام كاحدوداربعه

تقلید کا سب سے پہلا درجہ 'عوام کی تقلید' کا ہے۔ یہاں' عوام' سے ہماری مراد مندرجہ ذیل اقسام کے حضرات ہیں۔

1- وہ حضرات جوعر بی زبان اور اسلامی علوم ہے بالکل ناواقف ہوں 'خواہ وہ دوسر نے فنون میں کتنے ہی تعلیم یافتہ اور ماہر دمحقق ہوں۔

2- وه حفرات جوعر بی زبان جانے اور عربی کتابیں سمجھ سکتے ہوں۔ لیکن انہوں نے تفسیر وحدیث وفقہ اور متعلقہ دینی علوم کو باقاعدہ اساتذہ سے نہ پڑھا ہو۔

3- وہ حضرات جورسی طور پر اسلامی علوم سے فارغ انتخصیل ہوں ۔لیکن تفسیر ٔ حدیث و فقداوران کےاصولوں میں اچھی استعدادا دربصیرت پیدانہ ہوئی ہو۔

بہ تینوں متم کے حضرات تقلید کے معالمے میں ''عوام' 'بی کی صف میں شارہوں گے اور تینوں کا حکم ایک ہے۔ اس جم کے عوام کو'' تقلید محض'' کے سوا چارہ نہیں کیوں کہ ان میں اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست کتاب وسنت کو سمجھ سکیں' یا اس سے متعارض ولائل میں تطبیق ور جے کا فیصلہ کر سکیں۔ لہٰذاا حکام شریعت پر ممل کرنے کے لئے ان کے پاس اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ وہ کسی مجتہد کا دامن پکڑیں اور اس سے مسائل شریعت معلوم کریں۔ عوام کیلئے اس طرز عمل کے سواکوئی چارہ نہیں ہے ور نداحکام شریعت کے معالم میں جوشد یدا فراتفری بریا ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (از تقلیدی شریعت کے معالم میں جوشد یدا فراتفری بریا ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (از تقلیدی شریعت کے معالم میں جوشد یدا فراتفری بریا ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (از تقلیدی شریعت

اً قُوال...جعنرت سلطان بإبهورحمه الله

فرمایا: یا داللی سے غافل رہے کا نام دنیا ہے۔

فرمایا: تمام انبیاءواولیاء نے دنیا کوترک کیا ہے اوراس سے بیزاری ظاہر کی ہے پھر جوشخص ان کی خلاف درزی کرے وہ کیونکرمسلمان ہوسکتا ہے۔

فرمایا: دنیا کی محبت زہر قاتل کا اثر رکھتی ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ کیونکہ زہر سے جان ہلاک ہوتی ہے اور حبّ دنیا ہے ایمان جاتار ہتا ہے۔

فرمایا: جس کا دل حب دنیا ہے خالی ہوگا محبت اللی سے پر نور ہوگا۔

ایک گریجویث اورفهم حدیث

راقم الحروف کے ایک گریجویٹ دوست مطالعے کے شوقین تنجے۔ اورانہیں بطور خاص احادیث کےمطالعہ کا شوق تھا اور ساتھ ہی ہیہ بات بھی ان کے دماغ میں سائی ہوئی تھی کہ اگر چہ میں حنفی ہون کیکن اگر حنفی مسلک کی کوئی بات مجھے حدیث کے خلاف معلوم ہوئی تومیں اسے ترک کردوں گا۔ چنانچا یک روزانہوں نے احقر کی موجودگی میں ایک صاحب کو بیمسکلہ بتایا کہ''ریج خارج ہونے سے اس وقت تک وضوبیس ٹوٹنا جب تک کدری کی بد بومحسوس نہ ہو یا آ واز ندسنائی دے 'میں مجھ گیا کہ وہ بیجارے اس غلط بھی میں کہاں سے مبتلا ہوئے ہیں' میں نے ہر چندانہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن شروع میں انہیں اس بات براصرار رہا کہ بدبات میں نے تر فدی کی ایک حدیث میں دیکھی ہے اس لئے میں تنہارے کہنے کی بناء برحدیث کو نہیں جھوڑ سکتا۔ آخر جب میں نے تفصیل کے ساتھ صدیث کا مطلب سمجھایا اور حقیقت واضح کی تب انہوں نے بتایا کہ میں تو عرصہ دراز سے اس برعمل کرتا آ رہا ہوں اور نہ جانے کتنی نمازیں میں نے اس طرح بردھی ہیں کہ آ واز اور بونہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتار ہا کہ میر اوضو نہیں ٹوٹا۔ دراصل وہ اس عمین غلط نبی میں اس لئے مبتلا ہوئے کہ انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ ہے بہی سمجھا کہ وضوثو نے کا مدار آ واز بابو پر ہے۔ حالا تکہ تمام فقہاءامت اس بر متفق ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد اُن وہمی تشم کے لوگوں کے لئے ہے جنہیں خواہ مخواہ دضوٹو نئے کا شک ہو جاتا ہے۔اورمقصدیہ ہے کہ جب تک خروج ریح کا ایبایقین حاصل نہ ہوجائے جبیا کہ آواز سننے یا بو محسوس ہونے سے حاصل ہوتا ہے اس وقت تک وضو نہیں نو شارجیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ (ازشِحُ الاسلام مفتی تق عنانی مظله)

## اً قوال...جعنرت فضيل بن عياض رحمه الله

فرہ یا: ونیا ایک بھارستان ہے اور لوگ اس میں دیوانوں کی مانند ہیں اور دیوانوں کے لئے بھارستان میں قیدوز نجیر ہوتی ہے۔

فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں جودل کوفاسد بناتی ہیں، ایک بہت کھانا، دوسرے بہت سونا۔ م فرمایا: جو مخص اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔

#### فراست ايماني

ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ'' حضرت مولانا محمعلی موتگیری رحمته الله علیه'' گزرے ہیں یہ بڑے زبردست عالم تھے۔جب ہندوستان میں انگریزوں کےخلاف تحریک شروع ہوئی تو گاندھی جی نے حکیم اجمل خان صاحب ڈاکٹر انصاری صاحب مولانا محمعلی جو ہر اور مولانا شوکت علی کو جمع کر کے بیہ کہا کہ اس تحریک کے اندر اس وقت تک جوش پیدا نہیں ہوسکتا جب تک کہاس میں کوئی بڑے نہ ہی پیشوا شامل نہیں ہوں گے۔لہذا کسی طریقے ے ندہبی پیشواؤں کواس میں شامل سیجئے۔! طے بیہ ہوا کہ ایک دن گا ندھی جی کے ساتھ ایک ڈ پوٹیشن (DEPUTATION)مولا نامحرعلی موٹگیری کے پاس جائے 'چنانچے سب کے سب مل کر گاندھی جی کے ساتھ مولا نا محمعلی مونگیریؓ کے پاس سے اور گاندھی جی نے مولانا ہے کہا کہ مولا نامیں نے پینمبراسلام کی زندگی کا مطالعہ کیاان کی زندگی ہے بہترکسی کی زندگی کو میں نے نہیں پایا' ان کی زندگی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی زندگی تھی اور میں نے قر آن کا بھی مطالعہ کیاہے میں نے اس کتاب کوسب سے اعلیٰ اور مقدس ترین کتاب پایا چنانچہ میں نے اس کا پچھ حصدا پنی وعامیں بھی شامل کرلیا ہے اس کےعلاوہ اور بہت ی تعریفیں کیں۔ مولا نامحمعلی مونگیری رحمته الله علیه نے فرمایا کہ گاندھی جی! آپ نے پیغمبراسلام کی جنتی تعریفیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں' ہمارے پیغمبراس ہے بھی او نیجے تھے اور آپ نے قر آن کریم کی جنتنی تعریفیں کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں' ہمارا قر آن اس ہے بھی او نیجا ہے کیکن گاندھی جی! مہر ہانی كركے رسول خداصلی اللہ عليه وسلم كا اور قر آن كريم كا وہ عيب (معاذ اللہ) بھی تو بتا دیجئے جس کی وجہ ہے آپ نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا ہے! جب قرآن کریم آپ کوساری دنیا کی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب معلوم ہوتی ہے پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی زندگی آپ کوسب ہے بہترزندگی معلوم ہوتی ہے۔ پھرآ پ کودہ کون ساعیب ان کے اندرنظرآ یا جس کی وجہ سے اب تک آ با ایمان نہیں لائے ہیں؟ اب گا ندھی جی بغلیں جھا نکنے لگے ان ہے کوئی جواب بہیں بن بڑا۔مولا نانے فرمایا کہ جب کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے نکاتا ہے تو شکارگاہ میں جا کر جانوروں کی بولی بولتا ہے تا کہ جانور جال میں پھنس جائیں اسی طرح آپ کے دل میں نہ پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ہے اور نہ قرآن کریم کی کوئی عظمت ہے! آپ صرف مجھے پھانے کے لیے آئے ہیں اس لیے میری بولی بول رہے ہیں۔(ماہنامہ کان اسلام)

## درس قناعت

جارے بزرگ حضرت قمر الدین شاہ صاحب مدظلہ نے ایک واقعہ سنایا کہ استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمدصاحب رحمہ اللہ مجھ سے بان منگوایا کرتے ہے۔ جن دنوں بان کی قیمتیں کافی تھیں ایک جگہ انتہائی ارز ال نرخ پر ملنے کی میں نے حضرت کواطلاع دی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کم قیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کافی مقدار میں خریدلیں سے لیکن حضرت محضرت نے من کر صرف اتنا فرمایا ''نہیں ابھی ضرورت نہیں'' اس مخضر سے جملہ میں حضرت نے تناعت و کھایت شعاری کا جو تقیم سبق ویا وہ ہم سب کیلئے مشعل راہ ہے۔

امام ابوزرعدر حمداللدكة خرى كمحات

ابوزرعمم حديث كمشبورامام بيران كانقال كاواقع بحى عجيب بابوجعفرتسترى كہتے ہيں كہم جان كى كے وقت ان كے ياس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم ، محمد بن مسلم، منذر بن شاذ ان اورعلاء كي أيك جماعت وبال موجودهي ان لوكول كونلقين ميت كي حديث كاخيال آیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد مبارک ہے۔اسینے مُر دوں کولا الله الا الله کی تلقین کیا کرومگرابوزرعـ ٌےشرمارے تھے۔اوران کو گلقین کی ہمت ندہور ہی تھی۔آ خرسب مے سوچ کر پیر راہ نکالی کہ تلقین کی حدیث کا فراکرہ کرنا جاہیے۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے ابتداء کی حلفاً الضحاك بن مخلد عن عبدالحميد بن جعفر اوراتنا كهرررك كيّ باقي حضرات فيحى خاموثی اختیار کی اس پر ابوزرعہ "نے ای جان کنی کے عالم میں روایت کرنا شروع کیا حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان آخر كلامه لا اله الا الله "اتناكه بائة تصكه طائرروح قفس عضرى سے عالم قدى كى طرف برواز كراكيا ورى حديث يول بي من كان آخو كلامه لآ اله الا الله دخل الجنة (يعن جس كى زبان يه أخرى الفاظ لا اله الا الله فك وه جنت من واخل موكا) سجان الله! كياخوش نصيب تنے اور حديث شريف سے ان سعيد روحوں كوكيما كرا تعلق تفاكه دم والهيس تكعلم وممل كاساته ربار جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين الى يوم الدين \_(جهريار\_)

## حصرت مولا نامحمطي جالندهري رحمه الله

جناب ظفرانله بیک صاحب بیکجرار جامعه اسلامیه، اسلام آباد نے بتایا که ایک دفعه حضرت مجامد ملت ؓ نے ان کے گاؤں پیرو (ضلع جھنگ) میں ایک جلسہ سے خطاب کرنے تشریف لانا تھا۔ان کے والدمولانا احمہ پارصاحب ( فاصل دیو بند ) نے ملازم کو گھوڑی دے کر بھیجا کہ آ ہے گور ملوے اسٹیشن سے لے کر آ ئے۔ ملازم نے ریل گاڑی کی ایک ایک سواري كوبغورد يكصااس كااندازه قفا كهمجابد ملت مولانا مجمعلي جالندهريَّ اميرمجلس تحفظ ختم نبوت رواجی شم کے امیر ہوں گے۔عالمانہ قیمتی لباس مجبوبانہ وضع قطع ،خطیبانہ حال و ھال ، بھاری بھرکم شخصیت جن کے ساتھ ایک ملازم نما طالب علم ہوگا جوان کا بریف کیس اٹھائے آتا ہوگا ،خوبصورت رنگدار قیمتی عینک انہوں نے لگارتھی ہوگی ،ان کےجسم سے تازہ تازہ چیرے ہوئے یاؤڈر کی خوشبوآ رہی ہوگی جوانہوں نے گاڑی سے اتر نے سے ذراپہلے گاڑی شے حمام میں جا کر چھڑ کا ہوگا اور وہ دور ہی ہے گھوڑی والے ملازم پر برسنا شروع کرویں مے کہانہیں اس تک پہنچنے میں زحمت اٹھا ناپڑی۔وہ خودانہیں لینے اندرامٹیشن تک كيول نبيس آيا ـ سواري والي ملازم كو جب كوئي اليي مافوق البشر شخصيت نظرية آئي تو وه پریشان کھٹرار ہا۔مولا ٹانے علامات ہے پہیان لیا کہوہ لینے توانہیں ہی آیا ہے مگراس سے بیکہاجائے کہ آپ ہی مولا نامحم علی جالندھری ہیں تووہ مانے گانہیں اگر چہ آپ اس پر سچی قشم بھی کھائیں ، کیونکہ کئی روز کے مسلسل تبلیغی سفری بدولت آپ کے پاس ایک ہی کیڑوں کا جوڑا تھا جومیلا ہو چکا تھا بلکہ گریۃ تو بھٹ کر بوسیدہ ہو چکا تھا۔

آپ اس کے قریب گئے سلام کیا اور فرمایا: '' بھائی تم کہاں سے آئے ہو، کے لیئے آئے ہو؟''اس نے کہا'' مولا نامحد علی جالندھری کو لیئے آیا ہوں۔انہوں نے ہمارے گاؤں پیرومیں تقریر کرنی ہے۔آپ نے کہا'' دیکھومولانا تو آئے ہیں، تم مجھے لے چلو، تہہیں تواب ملے گا، میں نے بھی تقریر سننے تہارے گاؤں جانا ہے۔'' وہ بھی آپ کے من موہنے چہرہ کود کھی جمی آپ کے من موہنے چہرہ کود کھی جمی آپ کے من موہنے چہرہ کود کھی جمی آپ کے من موہنے چہرہ کود کھی آپ کے فقیرانہ وضع قطع کو۔

آ خرکاروہ آ مادہ ہو گیا۔ مگرخودزین وانے حصد پراور آپ کو بیچھے گھوزی کی نقل پینے پر بیٹھا لیا۔ جب گاؤں پہنچے تو واقفین حال اے مار نے تک آئے '' ظالم تم نے مولا نا کو بیچھے یوں بشما یا ہوا ہے؟'' اب تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مگرا سے اعتبار نہیں آ تا تھا اور وہ بار بنر کہدر ہاتھا'' مجھے تو آپ نے مولا نامجمعلی جالندھری کولانے بھیجا تھا بھلا اولا نا ایسے ۔۔۔ آپ بنار کہدر ہاتھا'' مجھے تو آپ نے مولا نامجمعلی جالندھری کولانے بھیجا تھا بھلا اولا نا ایسے ۔۔۔ آپ نے فرمایا'' بھائی اس کا قصور نہیں ۔قصور تو میر ای ہے۔ میں نے اسے اپنا نام ہی نہیں بتایا تھا، یا تو اس کا احسان ہے جو مجھے اجنبی سمجھ کربھی اسینے ساتھ لایا۔'' (اہنامہ می سامنام)

## حضرت بلال اوران کے بھائی کا نکاح

حضرت بلال رضی الله عنداور ایکے بھائی نے یمن کے ایک گھرانہ میں اپنی شادی کا پیغام دیا تو حضرت بلال نے یوں فرمایا میں بلال ہوں اور پیمیرا بھائی ہے ہم دونوں گمراہ تتے ہمیں اللہ نے ہدایت دی اور ہم دونوں غلام تھے ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا اگر آپ لوگ ہم دونوں کی شادی کردیں تو الحمد ملتہ یعنی ہم اللہ کاشکرا دا کریں گےاورا گرنہیں کرو گے تو اللہ ا كبريعني الله بهت بزے ہيں وہ كو كى اورا نظام كرديں گے آپ لوگوں ہے كو كى شكايت نہيں ہوگی۔(ان لوگوں نے ان دونوں کی شادی کردی ) حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی نے عرب کی ایک عورت کوشاوی کا پنیام بھیجااس عورت کے رشتہ داروں نے کہاا گرحضرت بلال رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ہم آپ ہے شادی کریں گے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ · آئے اورانہوں نے خطبہ مسنونہ پڑھ کرفر مایا میں بلال بن ریاح ہوں اوریپہ میرا بھائی ہے کنیکن بیاخلاق اور دین میں کمزور ہےاگرتم چاہوتو اس ہےشا دی کر دواورا گر چاہوتو حچوڑ دو انہوں نے کہا جسکے آ ہے بھائی ہوں ہمراس ہےضرورشا دی کریں گے چنا نجدانہوں نے اپنی عورت کی حضرت بلال رضی ابتدعنہ کے بھائی ہے شا دی کر دی۔ ( اخرجہ ابن سعد۳/ ۲۳۷ ) اً قوال....قطب العالم حضرت مولا نارشيدا حمر گنگو ہي رحمه الله فرمایا میں نے اور میرے گھر کے لوگوں نے فاقے افعائے مگر الحمد نلد میں نے بھی قرض نہیں لما۔ فرمای کسی ہے کسی قسم کی تو تع مت رکھوچنا نچہ مجھ ہے بھی مت رکھویہ بات دین وونیا کا گرہے۔

#### فنائيت

مولانا عبدالله روی حضرت رائے بوری رحمہ الله ہے بیعت عقد لا ہور دہلی مسلم ہول میں برسہا برس خطیب رہے ،ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مولانا مدنی کے ہاں قیام کیا۔ ایک روز جب مولانا کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے مولانا کا جوتا اٹھالیا۔ مولانا اس وقت تو خاموش رہے دوسرے وقت جب ہم نماز پڑھنے کیلئے سے تو مولانا نے میرا جوتا اٹھا کرسر پررکھ لیا میں بیجھے بھا گا۔

مولانانے تیز چلنا شروع کردیا۔ میں نے کوشش کی کہ جوتا لے لوں نہیں لینے دیا۔ میں نے کہا خدا کیلئے سر پرنتو نہ دیکھئے۔ فرمایا کہ عہد کرد کہ آئندہ حسین احمد کا جوتا نہ اُٹھاؤ گے۔ میں نے عہد کرلیا، جوتا سریرے اُتار کرینچے دکھا۔ (خزینہ )

#### بركات نبوت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وہم نے مجھے سے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی مجھے سے مال غنیمت ما نگتے ہیں تم نہیں ما نگتے میں نے عرض کیا میں تو آپ سے یہ مانگا ہوں کہ جوعلم اللہ نے آپ کوعطا فرمایا ہے آپ اس میں سے جھے بھی سکھا کیں۔اس کے بعد میں نے کر سے دھاری دار چا درا تارکرا پنا اور حضور کے درمیان کیا دی۔ پھر آپ نے مجھے حدیث سائی جب میں نے وہ حدیث پوری من لی تو حضور نے فرمایا اب اس چا درکوسیٹ کرا پنے جسم سے لگا لو (میں نے ایسا ہی کیا) اس کے بعد حضور مسلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشا دفر ماتے مجھے اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔

عمل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محص شروع دن میں آیت الکری اور سورۃ مومن کی پہلی تین آیات پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف ہے محفوظ رہے گا۔

ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ( تر ندی ) ہاتھ اُٹھا تا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ( تر ندی )

ا براآ دی کسی کے ساتھ نیک گمان ہیں رکھتا کیونکہ وہ ہرایک کوایے جیسا خیال کرتا ہے۔

#### حافظہ کے لئے مل

جن كا حافظ كمزور بوتو وه سات دن تك ان آيات كريم كوروثى ك كلزول پرلكه كركها لياكرين اس طرح كه بفته كوية بت لكه كركها ئه فقت كي الله المقبل الله المقبل المنه المائة المقبل المنه المائة المقبل المنه ا

## بچول کی بدتمیزی کاسبب اوراسکاعلاج

بیون کی برتمیزی اور نافر مانی کاسب عمو ما والدین کے گناہ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کیساتھ اپنامعاملہ درست کریں اور تمین بارسورہ فاتحہ پانی پردم کرکے بیچکو پلایا کریں۔ (آ بیے سائل ایوا نکامل ہے) حصر قاعلیٰ کا اپنی بیٹی کی حصر قاعم سے شاوی کرنا

حفرت عررضی اللہ عنہ نے حفرت علی رضی اللہ عنہ کو (ان کی بیٹی) حضرت اُم کلاؤم سے شادی کا پیغام دیا تو حفرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی متمام بیٹیوں کی شادی صرف (اپنے بھائی) حضرت جعفر کے بیٹوں سے کروں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا نہیں ۔ آب اس کی جھے شادی کردیں۔ اللہ کی تسم ارو نے زمین پر کوئی مرداییا نہیں ہے جواس کے اگرام کا اتنا اہتمام کر سکے بھتنا میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا چھائیں نے (اس بیٹی کا نکاح آپ سے) کردیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکرمہا جرین سے کہا جھے شادی کی مبارک باد دوانہوں نے انہیں مبارک باددی اور یہا آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گائی وہ بیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گائی وہ بیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہا ہے گائی وہ بیا کہ حضور کی اللہ علیہ وہا ہے گائی وہ بیا کہ وہا ہے گائی وہا کہ وہا ہے گائی وہا ہی دور میدر میں تادی وہا ہے گائی وہا کی دور خور خور خور خور خور کی دور خور کی دور خور کی دور خور کی دور کی دور کی دور خور کیور کی دور کی

حتم نبوت زنده باد

جن دنوں ختم نبوت کی تح یک زوروں پڑھی۔ ختم نبوت کے پروانے کو لیوں ، لاٹھیوں ، جیلوں اورحوالاتوں کے مزے لے رہے تھے۔ ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آ واز میں نعرہ لگایا ، پولیس والا آ گے بڑھا اور اس کرگال پرزوردارتھیٹر مارا ، تھیٹر کھاتے ، ہی اس نے پھر کہا۔ ''ختم نبوت زندہ باو۔ 'اس اوراس کرگال پرزوردارتھیٹر مارا ، تھیٹر کھاتے ، ہی اس نے پھر کہا۔ ''ختم نبوت زندہ باو۔ 'اس بار پولیس والے نے اسے بندوق کا برٹ مارا۔ برٹ کھا کروہ پہلے سے زیادہ بلند آ واز میں گرجا۔ ''ختم نبوت زندہ باو۔ 'اب تو پولیس والے اس پر جھیٹ پڑے۔ ادھروہ ہرتھیٹر، ہر کرجا۔ ''ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا چلاگیا۔ وہ مارتے رہے ، یہاں تک کہ زخوں سے چور چور ہوگیا۔ اس حالت میں اٹھا کرفو جی عدالت میں چیش کیا گیا۔ اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا۔ ''ختم نبوت زندہ باد کا نوت زندہ باد'۔

فوجی نے فورا کہا۔''ایک سال کی سزا۔'' اس نے پھرنعرہ لگایا۔''ختم نبوت زندہ ہا د''۔
فوجی نے فورا کہا۔'' دوسال سزا'' اس نے پھرنعرہ لگایا۔''ختم نبوت زندہ ہا د''
فوجی نے پھر کہا۔'' تمین سال سزا'' اس نے پھرختم نبوت زندہ ہا د کا نعرہ لگایا۔
غرض و ایک ایک سال کر کے سزا بڑھا تا چلا گیا، بیختم نبوت کا نعرہ لگاتا چلا گیا۔
یبال تک کر سزا ہیں سال تک بینج گئی۔ ہیں سال کی سزاس کر بھی اس نے کہا۔''ختم نبوت زندہ ہا د''
اس پر فوجی نے جھلا کر کہا۔'' باہر لے جا کر گولی ہاردو''
اس نے گولی کا حکم سن کر کہا۔'' ختم نبوت زندہ ہا د۔''

ساتھ ہی خوش کے عالم میں ناچنے لگا۔ ناچنے ہوئے بھی برابرنعرے لگار ہاتھا۔ ''ختم نبوت زندہ ہاد ۔۔۔۔ختم نبوت زندہ ہاد۔۔۔ ختم نبوت زندہ ہاد''

عدالت میں وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ بیرحالت دیکھ کرعدالت نے کہا۔'' بید یوانہ ہے، دیوانے کوسر انہیں دی جاسکتی، رہا کر دؤ' رہائی کا حکم سنتے بی اس نے بھر کہا۔'' ختم نبوت زندہ باڈ' (میں بھی کہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد، آپ سب بھی کہیں ،ختم نبوت زندہ باد )۔

### رمضان کا آخری روزه

صدیث شریف میں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ رمضان میں ہرروز بوقت افطار دی لاکھ ایسے گنہگاروں کو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے جوعذاب کے مستحق ہو چکے ہوں اور جعد کی شب ہر تھنے میں ایسے ہی دی لاکھ گنہگاروں کو آزادی دیتا ہے، جب رمضان شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن استے لوگوں کو آزادی دیتا ہے جتنے سارے مہینے میں آزاد ہوئے تھے۔ دن ہوتا ہے تو اس دن استے لوگوں کو آزادی دیتا ہے جتنے سارے مہینے میں آزاد ہوئے تھے۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

(۱) ہرافطار کودس لا کھانسانوں کومعاف کیا جاتا ہے۔ ۳۰ میں ضرب دینے سے تین کروڑ ہوئے۔ (۲) مہینہ میں چار جمعہ اور ہر جمعہ کے ۳۲ گھنٹہ ہوتے ہیں۔ ہر گھنٹہ میں دس لا کھ کے حساب سے مکروڑ ۱۷ لا کھآ دمی ہوئے جن کوآتش دوز خے سے آزادی دی جاتی ہے۔

(۳) کل تعداد۱۲ کروڑ ۲۰ لا کھ ہوئی۔ (۴) جتنے گناہ گاروں کوسارے مہینے میں بخشا گیا تھا۔رمضان شریف کے صرف آخری دن میں استنے انسانوں بعن۱۴ کروڑ ۲۰ لا کھ کو بخش دیاجا تاہے۔ اب آب سوچیں کہ رمضان شریف کا آخری روزہ کتنااہم ہے (فکیات جدیدہ)

### جسےاللّٰدر کھے

ایک گھر میں دات کے وقت چور داخل ہوئے۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ میال بیوی اور ایک شیر خوار بچ۔ تینوں اس وقت سور ہے تھے۔ انہوں نے بچکو پنگھوڑے ہمیت اٹھایا اور باہر لاکر ایک طرف کی میں رکھ دیا۔ اب انہوں نے گھر ہے سامان لانا شروع کیا۔ جب وہ ساراسامان باہر لے آئے تو آخری مرتبہید کھنے کے لئے مکان کے اندر سے کہ کوئی قیم چیز تونہیں رہ گئی۔ اس وقت سوئی ہوئی مال کی آ کھ کھل گئی۔ مال نے جب نکھو وہاں نہ بایا تو فورا اپنے شو ہرکو جگایا۔ دونوں گھراکرا شھے اور باہر کی طرف دوڑے۔ بچکو وہاں نہ بایا تو فورا اپنے شو ہرکو جگایا۔ دونوں گھراکرا شھے اور باہر کی طرف دوڑے۔ جور دوسرے مرے میں تھے۔ مین اس وقت پورا مکان دھڑا م سے چوروں کے اوپر گرا۔ گھر کے تینوں رہنے والے باہرگی میں تھے۔ ان کا سامان بھی باہر رکھا تھا اور چور ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ چیرت سے یہ سب پچھ د کھور ہے تھے اور چیران ہور ہے تھے کہ ان کے بیکے کو اور اس سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ شیج جب ملیا تھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیس۔ تب سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ شیج جب ملیا تھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیس۔ تب سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ شیج جب ملیا تھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیس۔ تب سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ شیج جب ملیا تھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیس۔ تب سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ شیج جب ملیا تھایا گیا تو چوروں کی لاشیں ملیس۔ تب سارے سامان کو باہر لاکر کس نے رکھا ہے۔ کیکھوٹ کی سے نہیں معلوم ہوا کہ ان تعزی کی جان اور ان کا مال بچانے کا یہ سارا بند و بست کس نے کیا تھا۔

### حضور صلی الله علیہ وسلم کے چودہ وزیر

حضرت على كرم الله وجهدروايت كرتے بين كدرسول الله سلى عليه ولم فرمايا جوبھى نبى آيا توالله تعالى نے اسے سات رفيق نجيب اور وزير عطافر مائے اور مجھے چودہ عطافر مائے گئے ہيں احمز ۲۵ جعفر ۳۰ على ۲۰ سامن ۵ حسين ۲۰ دابو بكر، ۵ عبد الله بن مسعود، ۹ دابوذر، ۱۰ مقداد، ۱۱ حذیفه ۲۰ اعمار ۳۰ اسلمان ۲۰ ادبلال رضی الله عنهم (ملية الاولاء)

# از واج مطہرات رضی الدعنین کے متعلق اجمالی معلومات

| _     |                  |                      |               |                         |                    |                        |                                  |  |
|-------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| مدفن  | كلعمر            | س<br>وفات            | دت<br>خدمت    | حضور کی عمر<br>وقت نکاح | عمزونت<br>نکاح     | سِ نکاح                | نام: ازواج مطهرات<br>رضي الشعبين |  |
| مکہ   | UL 10            | • انبوت              | تقريباه ٢ سال | 100                     | ٠٠٠٠٠ ل            | ٢٥ ميلا دالنبي         | ا-حفرة فديج بنت خويلد            |  |
| عدين  | Uluzr            | ١٩جرى                | ساسال         | المال المال             | ۵۰ مال             | ٠ انبوت                | ۲- حفرة سودة بنت زمعه            |  |
| مينه  | ۶۲<br>مال        | عادمضان<br>۵۵ جری    | ال            | المال                   | المال المال        | اانبوت<br>دخعتی انجری  | ٣- حضرة عا كثية بنت ابو بكرة     |  |
| عديند | 09<br>بال        | تعادی4لاول<br>۱۳هجری | المال         | ممال                    | المال ل            | شعبان ۱۳۶۶ری           | ٣- حفرة طف "بنت عر"              |  |
| ه ينه | تقریبا<br>۳۰ سال | ۳اجری                | سامين         | ادهال                   | تقریبا<br>۱۳۰۰ سال | ۳جری                   | ٥- معرة زيب بنت فزير             |  |
| لدينه | ۱۱۰۸۰            | ۲۰ جری               | كالد          | ١١٥٦                    | الالال             | ۳۶۶۸ی                  | ٧-حفرة ام سلمة بنت ايواميه       |  |
| ه ينه | اعال             | ۴۰جری                | リレヤ           | المال                   | 11-17              | ۵۶۹ی                   | ٧- حطرة نيهن بنت جحش             |  |
| غديند | 21<br>مال        | رق الاول<br>۲ ۵ جری  | JL7:          | المال                   | ٠٠ سال             | شعبان٥ جرى             | ٨-حفزة جويرية بنت وارث           |  |
|       | ULLE             |                      | ۲سال          | الممال                  | ١١١٦               | ۲۶۶۲                   | ٩-حفرة ام حبيبة بنت ابوسفيان     |  |
| غدين  | ه.<br>مال        | رمضان<br>۵۰نجری      | المالهاه      | اومال                   | 21-11              | جادى الاخرى <u>ك م</u> | ١٠- معزة صفيه بنت جي بنت انظب    |  |
| ىرف   | 1                | ا۵ابجری              | المال         | المال                   | المال              | ذيقعده عجري            | اا-حضرة ميمونة بنت حارث          |  |

اً قوال...حضرت سعيدا بن مسيّب رحمه الله

فرمایا: اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جواس قدرد نیا کوجمع کرے جس کے ذریعہ وہ اپنا دین بچاسکے اور اپنے جسم کی حفاظت کر سکے اور صلد رحمی کر سکے۔ فرمایا: جوشخص اللہ تعالیٰ کی طاعت کرتا ہووہ ذاکر ہے اور جونا فرمانی کرے، وہ ذاکر نہیں اگر چہ تسبیحات اور تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہو۔

# يانج كلمات نبوى

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما یا میں تہہیں پانچ بڑا ربکریں وے دول یا ایسے پانچ کلمات سکھا دول جن سے تہبارا وین اور و نیا دونوں ٹھیک ہوجا کیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانچ بڑا ربکریاں تو بہت زیادہ ہیں۔ کین آپ جھے وہ کلمات بی سکھا ویں۔ حضورصلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا یہ کہو۔ اللہ ما اللہ ما الحقیق وَ طَیّب لِی تَحسیری وَ قَیْنَی بِمَا اللّٰہ مَ الْحَفِرُ لِی ذَنْبِی وَ وَمِسْعَ لِی خَلْقِی وَ طَیّب لِی کَسُبِی وَ قَیْنَی بِمَا دُرَ فَتَنِی وَ اَلا تَدُهُ مَنْ اِلٰی شَیْءَ صَوْفَتَهُ عَیّدی کہا

اے اللہ! میرے گناہ معاف فرمااور میرے اخلاق وسیع فرمااور میری کمائی کو پاک فرما اور جوروزی تونے مجھے عطافر مائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرمااور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی رہنے نہ دے۔ (حیاۃ اصحابہ جلہ ۳)

# پر بیثانی دورکرنے کا نبوی نسخہ

جعنرت ابو ہر بر قفر ماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول الدّ صلّی اللّہ علیہ وسلم کیساتھ باہر الکلا اس طرح کے میرا ہاتھ آپ ایک ہاتھ میں تھا آپ اکا گزرایک ایسے فخص پر ہوا جو بہت شکتہ حال اور پریشان تھا آپ نے بوچھا کہ تمہارا بیا حال کیسے ہوگیا؟ اس مخص نے عرض کیا کہ بیاری اور تنگدی نے میرا بیال کر دیا ، آپ نے فرمایا کہ تمہیں چند کلمات ہتلاتا ہوں ، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیاری اور تنگدی جاتی رہے گی ، وہ کلمات بیہ ہیں :۔

### فراست مؤمن

شخ الاسلام مفتی محریقی عثانی صاحب مظله! پن کتاب جہاں دیدہ میں ترکی کے مفر نامہ میں لکھتے ہیں۔ جامعہ سلیمانیہ کی تعمیر کے دوران پورپ کے سی ملک (غالبًا اٹلی) کے ایک کلیسا نے اپنے ملک کے سرخ سنگ مرمر کی ایک بہترین مل تھنے میں بھیجی اور پینواہش فلا ہرکی کہ یہ سل مینچی تو زینان معمار نے سلیمان فلا ہرکی کہ یہ سل معبد کے محراب میں لگائی جائے جب سل پینچی تو زینان معمار نے سلیمان اعظم سے کہا کہ میں یہ سل محراب میں لگا نامناسب نہیں ہجھتا۔ اگر آپ فرما نمی تو اے مجد کے ایک درواز ہے کی دہلیز میں لگا دیا جائے سلیمان اعظم نے اس رائے کو پہند فرما یا اور وہ پینے مرد ہلیز میں لگا دیا جائے سلیمان اعظم نے اس رائے کو پہند فرمایا اور وہ پینے مرد ہلیز میں لگا دیا جائے سلیمان اعظم نے اس سالے کے گھسے کے بعد اس پھر کے اندر سیاہ رنگ کی ایک صلیب بنی ہوئی نمودار اس کے اندر کیا ہے؟ گھسے کے بعد اس پھر کے اندر سیاہ رنگ کی ایک صلیب بنی ہوئی نمودار ہوئی یہ پھر آئے ہی دوران جی دہلیز میں نصب ہا در اس میں صلیب کا نشان آئے بھی نظر آئے ہی دوران اصل کلیسا کے مرد فریب ادر مسجد کے معماروں کی فراست و بصیرت کی گوائی دے رہا ہے۔

## ایک رکعت میں سارا قرآن کریم سنادیا

مولانا حبیب الرحمن لدهیانوی رحمه الله کودادامولانا محمد رحمت الله کابیان ہے کہ

'' 1857 ء کے بعد ایک رات میں نے پٹنے (گنگا کے کنارے) مسجد میں گذاری ان

دنوں حافظ ضیاء الدین بخاری (والدامیر شریعت رحمه الله) کی عمر اُنتیس سال تھی اور انہوں
نے ایک رات مجھے ایک بی رکعت میں سارا قرآن کریم سنا دیا تھا۔'' (حیات امیر شریعت)
حافظ سید ضیاء الدین بخاری کے قرآن کریم سنے والہانہ تعلق و وارفی اور عقیدت و عشق بی کا تمرہ تھا کہ اللہ تین بخاری کے قرآن کریم سنے والہانہ تعلق و وارفی اور عقیدت و عشق بی کا تمرہ تھا کہ اللہ تین بخاری کے پیام اور علوم و معارف کو بیان کرنے میں گذار کر دی اور جس نے ساری زندگی قرآن کے پیغام اور علوم و معارف کو بیان کرنے میں گذار کر دی اور جب کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا'' ابھی ابھی قرآن بور بائے''۔'' اللہ مغفرت کرے جب لوگ تھے''۔

### عجيب حافظه

مفكر اسلام سيد ابوالحس على ندوى رحمه الله لكصنة بين: امام ابن تيميه رحمه الله كاخاندان قوت حافظ اوركثرت حفظ مين مشهورتها النكي دا دا اور والبد دونول بزية وي الحفظ تنظيكن تقي الدین ابن تیمیهاس نعمت میں اپنے بورے خاندان سے سبقت لے گئے۔ اور بجین ہی میں ان کے عجیب وغریب حافظ اور سرعت حفظ نے علماء واسا تذہ کو متحیر کر دیا ، اور دمشق میں اس کی شہرت پھیل گئی،صاحب العقو دوالا بدلکھتے ہیں: ایک مرتبحلب کے ایک بڑے عالم ومثق آئے انہوں نے سنا کہ ایک بچہ ہے۔جس کا نام احمد بن تیمیہ ہے وہ سرعت حفظ میں مکتا ہے۔ بہت جلدیا دکر لیتا ہے۔ان کواس کے دیکھنے اور امتحان کا شوق ہوا، جس راستہ ہے تیمیہ گزرا کرتے تھے۔ وہاں وہ ایک درزی کی دکان بربیٹھ گئے، درزی نے کہا وہ بچہ آنے والا ہے۔'' بہی اس کے کمتب کاراستہ ہے، آپ تشریف رکھئے ،تھوڑی در میں کچھ بچے کمتب جاتے ہوئے گزرے، درزی نے کہاد کیمئے وہ بحدجس کے باس بڑی س تحق ہے وہ بی ابن تیمیہ ہے۔'' بیخے نے اس بچہ کوآ واز دی وہ آیا تواس کی شختی لے لی۔'' اور کہا بیٹا اس سختی پر جو پچھ لکھا ہوا ہے اس کو یونچھ ڈالو۔'' جب وہ صاف ہو گیا تو انہوں نے اس پر کوئی گیارہ یا تیرہ حدیثیں لکھوادیں اور فرمایا انکو پڑھلو۔'' بچہنے اس کوایک مرتبہ غورے پڑھا۔'' شیخ نے مختی ا ٹھالی اور کہا کہ سناؤ، بچہ نے پوری حدیثیں سنا دیں۔ چینج نے کہا کہ احجما اب ان کوبھی یو نچھ ڈ الو، پھر چندسندیں لکھ دیں۔اور کہا کہ پڑھو۔ بچہ نے ایک بارغور سے دیکھااور پھر سنادیا، ﷺخ نے بیتماشہ دیکھ کرفر مایا کہ اگر رہے بچہ جیتا رہاتو کوئی چیز ہے گا۔اس لیے کہ اس ز مانہ میں اسکی مثال ملنی مشکل ہے۔ (تاریخ دعوت دعز بیت)

## اً قوال...جصرت احمد حواري رحمه الله

فرمایا: جومخص دوسی اورارادت ہے دنیا کی جانب نظر کرتا ہے حق تعالی اس کے دل سے فقروز مدکے نورکود درکر دیتا ہے۔

> فر مایا: جوشخص اینے نفس کوئیس پہچانتا و درین میں دھوکا کھا تا ہے۔ فرمایا: رجا۔خوف کرنے والوں کی قوت ہے۔

## دل کی تخلیق کا مقصد

دل تواللہ تعالیٰ نے دیا بی اس لئے ہے کہ اس بی مجت کا نے ہویا جائے۔ دانہ ڈالنے کے بعد زبین کو پانی دیا جی ضروری ہے آگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ دانہ سوخت ہو جائے گا، دانہ ڈالنے کے بعد اوپر سے بارش ہو بیزیادہ مفید ہا ای لئے ایکر یکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پانی اوپر سے فطری اور نیچرل انداز سے آتا ہے دہ زیادہ نافع ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ آب پاشی کے ذرائع میں بارش سب سے زیادہ مفیدو نافع ثابت ہوتی ہے چنا نچہ آت کل بعض ملکوں میں حکومتی پانی اوپر سے چھڑکا جاتا ہے جو بہت مفید ثابت ہو آت کل بعض ملکوں میں حکومتی پانی اوپر سے چھڑکا جاتا ہے جو بہت مفید ثابت ہو اسے سے دیاں انسان میں بھی قدرت کا نظام ہے کہ دل نیچرکھا اور آتکھیں اوپر کھیں تاکہ آپ اسے دل کی زمین میں جو خم عشق و بحبت کا نظام ہے کہ دل ینچرکھا اور آتکھیں اوپر کھیں تاکہ زبرا کی دل کی زمین میں جو خم عشق و بحبت ہے دہ پروان چڑ ھنا شروع ہو، اور اس کے آثار ظاہر حل کی زمین میں جو خم عشق و بحبت ہے دہ پروان چڑ ھنا شروع ہو، اور اس کے آثار ظاہر حوں جو بھی کور کیا ہے ۔

ول دیا ہے اس نے حتم عشق ہو نے کیلئے آکھ دی ہے اس نے ساری عمر رونے کیلئے اسینے اعمال ووظا کف کے بجائے اللہ کے کرم براعتاد ہونا جا ہئے

ا پینے اعمال ووطا نف کے بچائے القد کے ترم پراعماد ہونا چاہیے فرمایا: کرفض لوگ کشرت سے وظائف پڑھتے ہیں جس بزرگ نے جو بتادیا جس کتاب میں جو پچھد کھے لیا اُس کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھرشکایت کہ وظائف ہیں تا جیزہیں ہیں استے دن سے وظائف پڑھ رہا ہول میرا کام نہیں ہوا وظائف پراعتاد ایسے ہی ہے جسے کسی کواپئی مزدوری اور محنت پر ناز ہواوراً س پر بھروسہ کر لئے پھر کریم کے کرم اوراً س کے جودو مخاپراعتاد کہا رہا؟ اپنی کمزوری پرنظر ہونی چاہئے کہ ہیں تو فالی ہاتھ ہول البتدوہ کریم ، بندہ نواز اور گدا پرور ہے۔ اللّٰهُم اِنَّ مَغْفِرَ تَکَ اَوْسَعُ مِن دُنُوبِی وَرَحُمَتُک اَرْجی عِنْدِی مِن غَمَلِی (اے اللّٰہ تیری مغفرت میرے گنا ہول سے زیادہ وسیع ہوا در جھے اپنا اسے نیادہ تیری رحمت سے امید ہے ) (مؤنات دھرے شاہ یعقر ہوری)

# امام ما لك رحمه الله كمبارك اقوال

امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسائل کا جواب فوری طور پرنیس دیا کرتے تھے بسااوقات سائل کوئی مرتبہ تاپڑتا آپ سے پوچھا کیا تو آ تھے دل میں آنسوآ کے اور فرمایا جھے ڈرہے کہ ان سب سوالات کا مجھے دوز قیامت سامنا کرتا پڑے گا۔ فرمایا بسااوقات مجھے کی سوال کے جواب کی وجہ سے رات مجرجا گنا پڑتا ہے۔ آپ سے پوچھا کیا کہ کیا عالم دین بننا فرض ہے؟ فرمایا نہیں آدی کوچا ہے کہ وہ باتمی سکھے جواسکے لیے فع بخش ہوں پہلیاں یافضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔

فرمایارزق حلال کی تلاش لوگوں کامختاج بننے سے بہتر ہے۔

فرمایا ہرمسلمان جس کے سینہ میں اللہ تعالی نے علم وفقہ کا تورر کھیا ہواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکام کوامر بالخیراور نمی عن الشركر ، (خواہ ملاقات ، خطے ياكسي اور مناسب ذريعيہ ، ۔ عبدالله بن الحكم بتاتے ہیں كدا يك مرتبدا مام صاحب نے طلبد كى دعوت كى ميں بھي ان طلبه میں شامل نقاہم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کھر پہنچے تو انہوں نے اس جکہ کی رہنمائی کی جہال جمیں بیٹھنا تھااور یہ بھی بتایا کہ بیت الخلاء س جانب ہےاور بانی کہاں ہےخود بابر كمر عرب اورجم اندر داخل موسحة جب سب الى جميون يربين محكة وكما نالايا كياليكن ہاتھ دھونے کے لیے یانی مبیس لایا حمیابال کھانے کے بعدیاتی لایا حمیاجس سے لوگوں نے ہاتھ د حوے جب کھانا کھا کرلوگ جانے سکے تو میں نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا کہ میں نے یانی اور بیت الخلاء کی جگہ تو اس لیے بتائی کہ اگر کسی کو ضرورت ہوتو استعمال کر لے اور کمرہ میں میں خودتم لوگوں كے ساتھاس كيے داخل نه ہواكداكريس داخل موتا اور يد كيتا كيرآب يہال بينسيس آب وہال تشریف رحمیں تو ہوسکتا ہے کسی کا دل ٹوٹنا کسی کونا گواری موتی باقی کھانے ہے پہلے ہاتھ (لازماً) دعونا یے جمیوں کاطریقہ ہے ہاں صدیث میں کھانے کے بعد ہاتھ دعونا ثابت ہے۔ فرمایا: کہ میں نے اپنے شہرمدید منورہ میں جن علاء اور فقہاء کویایا ان سب سے جب سوال کیا جا تا تو ایسا ہوتا کہ موت سریر آعمیٰ ہے اور اب میں ویکھتا ہوں کہ لوگ خود فتویٰ دینے کی خواہش رکھتے ہیں اگرانہیں کل (روز قیامت) کاعلم ہوجائے توان کی بیخواہش ختم ہوجائے۔ مغیرہ نے اسیخ ساتھیوں سے ل کر کئی سوالات جمع کے اور امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجے کچھ کا جواب امام نے دیا اور بہت سارے سوالات کے بارے میں تحریر فرمایا کہان کا جواب مجھے معلوم نہیں مغیرہ کہتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو دینی

عزت ملی وہ اس تقویٰ کی بناء پر ہے۔ (بشریہ ابلاغ)

# فالتح سومنات سلطان محمو دغز نوئي رحمه الله

تاریخ فرشتہ کے مصنف نے ' طبقات ناصری' کے حوالے سے اکھا ہے کہ سلطان محود غرنوی کو مشہور صدیث ' اَلْفَلَمَاءُ وَرَفَةُ الْانْبِيَاءِ ' کی صحت پر پورایقین نہ تھا اسے قیا مت کے آنے کے بارے ہیں بھی شبہ تھا۔ اس کے علادہ اسے بھی ن بینا ہونے پر بھی شک تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ سلطان محود اپنی قیام گاہ سے نکل کر بیدل ہی کسی طرف چل رہا تھا فراش سونے کی مقمع دان لے کر اس کے آھے چل رہا تھا مگر اس کے پاس جلانے کے لیے طالب علم ملا جو مدر سے ہیں بیضا ہوا اپنا سبتی یاد کر رہا تھا مگر اس کے پاس جلانے کے لئے تیل نہ تھا۔ اس لئے وہ پڑھتے بڑھتے جب بچھ بھول جاتا توایک بنٹے کے چراغ کے پاس آلیا ور پڑھتے اس کے وہ پڑھتے جب بچھ بھول جاتا توایک بنٹے کے چراغ کے پاس آلی نہ تھا۔ اس نے وہ شمع دان جو فراش نے اٹھار کھا تھا، اس طالب علم کو دے دیا۔ جس رات بیدوا تھا۔ اس خور اس نے وہ شمع دور کو حضرت مجموم کی اللہ علیہ وارٹ کی زیارت نصیب ہوئی ۔ آپ نے محدود سے فرمایا۔ ''اے ناصر الدین بھٹھی کو دید خرا دیر اور محد خداوند تعالی بچھ کو وہ ہوں ہی عزر ندار جمند خداوند تعالی بچھ کو وہ ہی ہی عرب ایک وارث کی قدر کی ہے'۔

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسکم کے اس فرمان سے سلطان محمود کے دل میں متنذ کرہ بالا تنیول شکوک دور ہو سکئے۔ ( تاریخ فرشنہ جنداول میں ۹ مهملوں کا ہور)

#### صدقه وحيرات

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔۔ خیرات کیا کروکہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ (بیق) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی شخص کی روح سے ملائکہ نے ملائکہ نے دریافت کیا تو نے کوئی بھلائی کی اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا یاد کرتو لوگوں کو اوھار سودا دیا کرتا تھا اور تو نے اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دیدیا کر واور مالدار سے درگز رکیا کر واللہ تعالی نے فرمایا سے بھی درگز رکرو۔ (بناری) مہلت دیدیا کر واور مالدار سے درگز رکیا کر واللہ تعالی نے فرمایا سے بھی درگز رکرو۔ (بناری) کھلانا، سلام پھیلانا اور جب لوگ سوئے بڑے ہوں اس وقت نماز پڑھنا (حاکم) ایک روایت میں ہے بخشش کے اسباب میں سے بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے)

### موبائل فون یا خطرے کی گھنٹیاں؟

اپنے موبائل فون سے انڈین اورائگریزی گانوں کی ٹونز (گفتٹیاں) ختم کرد یجئے
کیونکہ گانا بجانا حرام ہے۔ جب بیٹونز (گفتٹیاں) آپ کے بھول جانے کے سبب مساجد
میں بجتی ہیں تو نمازی کے لئے نماز میں خلل اور گناہ کا سبب بنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ''آخری زمانہ میں اس امت کے بچھلوگوں (کی شکلوں) کوسنح کرکے بندر
اور خزیر بنادیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا
وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں ویں گے کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمضلی اللہ علیہ
وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں ویں گے کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمضلی اللہ علیہ
وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں! بلکہ وہ روز ہے بھی
در کھتے ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور حج بھی اداکر تے ہوں گے۔ کہا گیا کہ آخران
کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ گیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں کیا ہوگی؟ آپ سے سی کیا نے کہ آلات سیسانے کیا گیا ہوگی کیا کہ کیوں کی میں کیا ہوگی کیا گیا گیا ہوگی کیا ہوگی ک

'' سیرناعمران بن حبین رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله عند معنی مسئے ہونے ، اور پھروں کی بارش ہونے کے واقعات ہوں گے۔مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! ایسا کب ہوگا؟ آپ ملی الله علیہ وسلم! ایسا کب ہوگا؟ آپ ملی الله علیہ وسلم! ایسا کب ہوگا؟ آپ ملی الله علیہ وسلم عام ہوجائیگا۔ (تریزی)

### موبائل فون سے دماغی رسولیاں

سنڈے ٹائمنر کے مطابق سویڈن میں ہونے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فون کا باقا عدہ استعال کرنے والوں کے لئے دماغ میں رسولی بننے کے خطرے میں 80% اضافہ ہوجا تا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف اوز کالوجی میں دماغی رسولی میں مبتلا ممل استعال ہی 1600 افراد کے وس سالہ مطالعہ کے بعد بتایا گیا ہے کہ موبائل فون کا مسلسل استعال ہی رسولیوں کا سبب ہے۔ (جہان کہ)

## جمعة السيارك اورالله كي حمتيں

الله تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا دس گنا تواب مقرر ہے اس لیے ہفتے کے سات دن اور اوپر کے تین دن کئے تاکہ دس گنا پورا ہو جائے اور ' لغو کام کیا' اس کا مطلب بیہ ہے کہ اجر سے محروم ہو گیا۔
حدیث: اللہ تعالیٰ جمعہ کے روز کسی مسلمان کو بخشش کئے بغیر نہیں جھوڑ نے۔ (طبرانی)
الک جدید میں میں سرجم دنا ہیں آخ میں تا بیٹر کر قامہ تیں کی دنا اول میں جواں گ

ایک حدیث میں ہے ہم دنیا میں آخر میں آئے گر قیامت کے روزاول میں ہوں گے اور تمام مخلوق سے پہلے بخشے ہوئے ہوں گے۔ (سنم)

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا...جس شخص نے جمعہ کے روز عسل کیا اسکے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن کا عسل بالوں کی جڑوں سے گناہ اور خطا کیں تھینجے لیتا اور دھودیتا ہے (طبرانی)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا... جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے ایک نور اس کے قدم سے آسان تک برابر نکلتا ہے جو قیامت تک چمکتا رہتا ہے اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں (ائن مرددیہ)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات کوسورہ وخان پڑھی اس کی بخشش ہوگئی اور ایک روایت میں ہے جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں پڑھی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناویں گے ایک روایت میں ہے جس نے سی بھی ایک رات سورہ وخان تلاوت کی تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے وعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ (زندی وامنہ ف)

### از دواجی رشته ایک لباس

(۱) اس تغییہ میں مرد وزن کے رشتے کی نوعیت اور دونوں کے درمیان انہائی قرب واتصال کا بیان ہے۔ (۲) جس طرح لہاس انسان کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرح مرد وعورت کے درمیان از دواجی رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے معاشر ہے میں عزت اور وقار کا باعث ہے۔ (۳) جس طرح انسان کے لیے لباس سردی گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ای طرح از دواجی تعلق ہے بھی انسان بہت می برائیوں سے نج جا تا ہے۔

(4) جس طرح لباس عموماً بدن كے ساتھ بى ہوتا ہے سوائے مواقع ضرورت كے جدا نہیں ہوتا ای طرح ضروری سفر کے علاوہ عمو ما مردوعورت کی زندگی انتھی ہی گذرنی جا ہے بیٹییں كددولت كمان كي كيمروسالها سال كمرس بابرر باورعورت ب جارى تنهائى كى زندكى گزارے یہ بات از دواجی رشتہ کی روح کےخلاف ہے۔(۵) جس طرح انسان بغیرلباس کے سى كسامن جائة موئ شرماتا باورائ آپ كوايك جكه تك محدودر كها بهكوئي لباس زیب تن کر کے ہی وہ سی محفل میں جانے کے قابل ہوتا ہے اس طرح غیر شادی شدہ آ دمی بھی اہے آ پکوادھورااورمعاشرے سے الگ تعلگ محسوں کرتا ہے شادی کے بعد بی آ دمی کو بورے طور برمعاشرت کا پید چلتا ہے۔ (۲) آ دی کا لباس اس کے قد وقامت ہی کے مطابق تیار کیا جاتا ہے تب ہی موزوں نظر آتا ہے ای طرح مردوعورت بھی حسب موقع شرعی حدود میں رہ کر باہمی مفاہمت کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کریں کے توزندگی خوشکوار ہوگی۔(۷) جس طرح مخصوص طرز كالباس د مكي كرلباس بينغ واللي خاص بيئت آئكھوں كے سامنے آتى ہے اس طرح مردوزن کارشتہ زوجیت معلوم ہونے کے بعد ایک خاص معیار ذہن میں قائم ہوتا ہے۔ (۸) جس طرح ناگز ریحالات کے علاوہ کپڑے اتارنا عیب اور برائی ہے بلکہ ضرورت کے وقت بھی ہر ہندہونے کی حالت طبعًا پسندنہیں کی جاتی ۔ اگر چہ عقلاً اس برکوئی الزام نہیں آتا اس طرح طلاق جو لباس اتارنے کے مترادف ہے اس کو بھی باوجود حلال ہونے کے تابیند فرمایا الياب\_(٩)جس طرح آ دى لباس كاانتخاب اين حيثيت كمطابق كرة باس طرح رشته ز وجیت میں بھی حیثیت اور پسند کی رعایت رکھنی جا ہیے۔(۱۰) کوئی آ دمی اگر کسی دوسرے پر کیچڑ احچھالے تولیاس کے خراب ہونے سے عزت مجروح ہوتی ہے اس طرح کسی کے اہل خانہ پر الزام لگانا بھی دراصل اس کی عزت برحمله کرناہے۔

# ايمان کي آب وتاب

سیدنا امیر معاویہ رضی الله عنہ سردار ہوئ و عام بن قیس رضی الله عنہ بہاڑوں پر چلے اور دہاں بینے کر کلام اللہ پڑھنے گئے۔ ناگاہ شام ہوئی ایک نصرانی عابد آیا اور کہا تو کون ہے؟ کہا مسافر ہوں۔ بولا... رات کو میرے پاس رہ... ورنہ تم زندہ نہ بچوگ .... کونکہ یہ جنگل شیر سانپوں کا ہے تم کو چاڑ کھا کیں گے۔ فرمایا: خلاف ندہب کے پاس میری گزرنہ ہوگ۔ نفر انی مجبور ہوکر چلا گیا آدھی رات و ھلے چھت پر سے نصرانی عابد نے دیکھا تو حضرت عامر بن قیس رضی الله عنه عبادت الہی میں مصروف ہیں اور ایک شیر ... ان کے کر دیبرے دار کی طرح بن قیس رضی الله عنه عبادت الہی میں مصروف ہیں اور ایک شیر ... ان کے کر دیبرے دار کی طرح اور ناح تاج فلس انداز نہ ہو۔ شیر عاجزی سے دم ہلاتا چلا گیا۔ نصرانی عابد یہ حال دیجہ کر جبران ہوگیا اور جلد آکر عامر کے قدم جو سنے لگا۔ اور کمائل ادب سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور کیا ند جب اور جلا آگیا۔ نصرانی عابد یہ حال دیجہ کر جبران ہوگیا رکھتے ہیں؟ ... کہا میں ایک غریب گئم گارس کہ جب کے ایسے صاحب کرامت ہیں تو کئل آیا۔ نصرانی نے کہا الله اکبرا جب غریب گئم گاراس ند ہب کے ایسے صاحب کرامت ہیں تو کئل آیا۔ نصرانی نے کہا الله اکبرا جب غریب گئم گاراس ند ہب کے ایسے صاحب کرامت ہیں تو واللہ ذیک کی درجہ کے ہوں گئے۔ پس ای وقت مسلمان ہوگیا۔

ایمان اور تقوی کا کتنا مرتبہ ہے اگر دنیا و آخرت میں مرتبہ جاہتے ہوتو رہ کا سَات کے ساتھ اپنامعا ملہ تھیک کرلوبس دونوں جہانوں میں چیک اٹھو گے۔ (راوجت)

# بيونى پارلرجوجد بيدميڈ يكل رپورٹ

شری حدود میں رہتے ہوئے زیب وزینت اختیار کرنا عورت کا فطری حق ہے۔ تریب وزینت اور بناؤ سنگھار کیلئے شریعت نے اپنے احکام و مسائل میں رعایت رکھی ہے۔ زیب وزینت اور بناؤ سنگھار کیلئے "بیوٹی پارلز" کے نام ہے ایک مستقل فن وجود میں آ چکا ہے۔ یوٹی پارلز میں جو اشیاء استعال کی جاتی جیں ان کے میڈیکل رپورٹ کیمطابق نقصانات سے پہلے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایئے۔ ایک یوٹی پارلز میں ولہن تیار ہونے کیلئے جانے گئی تو ساتھ ہی ایک اور عزیز فاتون بھی میک اپ کیلئے جائے گئی تو ساتھ ہی ایک اور عزیز فاتون بھی میک اپ کیلئے جائے گئی۔ بالوں کوخوبصورت بنانے کیلئے جو کیمیکل سر پرلگایا تو فاتون بھی میک اپ کیلئے جائے گئی۔ بالوں کوخوبصورت بنانے کیلئے جو کیمیکل سر پرلگایا تو فاتون کے سرکے تمام بال جھڑ مجے کیونکہ سانہ کی توجہ ولین کی طرف تھی اس زودا ٹر کیمیکل نے اپنا کام کردکھایا۔

میڈیکل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کینسر کے مرض میں مردوں کی نسبت خواتین زیادہ شکار ہیں جس پر تحقیق کی گئی تو یہ وجہ سامنے آئی کہ جوخواتین میک اپ کیلئے ہوئی پارلر جاتی ہیں وہاں کے کیمیکل اس کینسر کا ذریعہ ہیں۔ان حقائق کی روشنی میں ہم گذارش کریں گئے کہ ذیب وزینت کیلئے گھر میں ہی مناسب انتظام کر لیاجائے اور مزید حسن جمال کے لالج میں موجودہ خسن اوراپنی زندگی داؤپرندلگائی جائے۔اللہ ہم سب کوسی سمجھ دے آمین۔

# أ قوال...جعنرت عثمان جيري رحمه الله

فرمایا: ونیا کی شادی وخوشی حق تعالیٰ کی خوشی ومسرت کوهل ہے دورکرتی ہے۔ فرمایا: ول کی اصلاح جارچیزوں میں ہے ایک حق تعالیٰ کے ساتھ فقر کرنا۔ دوسرے غیرامند سے متنفرر ہنا' تیسرے تواضع' چوتھے مراقبہ۔

> فرمایا خواہشات نفسانی کی فرمانبرداری کرنا قیدخانہ میں رہناہ۔ فرمایا: اخلاص بیہ ہے کہ تو زبان سے جو کے دل اس کی تقید بی کرے۔ فرمایا: تصوف علائق کو منقطع کرنا ہے۔

## حضرت عمررضي اللدعنه كى شهادت

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کی آ آ وازلوگوں نے تن اس کے بعدیہ آ وازسنائی دی، کتے نے مجھے ماردیا، ابولؤلؤ نے تنجر سے جووار کیا وہ آب کے شانہ پراور کمر پر پڑا، کہا جاتا ہے کہ اس نے چھوار کئے یہ مجمی کا فرزادہ (علمی) ابنا دودھاری خنجر لے کر بھاگا اور جو بھی ملتا گیا اس پروار کرتا گیا جس سے تیرہ افرادگھائل ہوئے۔

جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے اس کودیکھا تو اس پر برنس ایک لیے فتم کی پوشاک جس میں ٹو بی کل ہوتی ہے ڈال دی جس سے وہ الجھ گیا اور سمجھا کہ اب پکڑلیا گیا تو اس نے اپنا گلا کا اس لیا ادھر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند گر پڑے اور کہدر ہے تھے" گیا تو اس نے اپنا گلا کا اس لیا ادھر حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند گر پڑے اور کہدر ہے تھے" تکانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَدًا مَّقُدُورًا" (اور الله کا تھم تجویز کیا ہوا (پہلے سے ) ہوتا ہے)

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في دريافت فرمايا كهس في ان پرحمله كيا بع؟ كها كيا كه مغيره بن شعبه كي غلام في

فرمایا: الحمد بلند کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے بھی ایک سجدہ بھی کیا ہواور قیامت میں مجھے سے اس سجدہ کا حوالہ ڈے کر بحث کرے بیعر بوں کا کا منہیں۔

حضرت عمرض الله تعالی عندا ہے فرزند عبدالله بن عمرض الله تعالی عندکو بلا کرفر مایا
ام المونین عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس جاؤاور کہوکہ عمر آپ ہے اجازت طلب کرتا
ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ دسلم کے پہلو میں فن کیا جائے اور میرا حوالہ امیرالمونیون کہدکر
نہ دینا کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ حضرت عبدالله دضی الله تعالی عنه حضرت
عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس آئے وہ رور ہی تھیں حضرت عمرضی الله تعالی عنه کا سلام کہا
اور پیغام پہنچ یا حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنه کو عیں اپنے لیے محفوظ رکھنا
جا ہتی تھی لیکن آج میں عمرضی الله تعالی عنه کواپنے او برتر جے دوں گی۔

عبداللدرضي اللدتعالي عندوايس آئے۔

لوگوں نے حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوخبر کی ...حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور دریافت کیا....کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ جو **جا ہے تھے وہی ہواانہوں نے اجازت دیدی ہے۔** 

فرمایا: الحمد للد میرے لیے اس خواب گاہ سے بڑھ کرکوئی قابل اہمیت نہ تھی گردیکھو!
جب میری روح قبض ہوجائے میری نعش میری چار پائی پر لے جانا اور دروازہ پر تھہر جانا اور
پھراجازت ما تکنا اگروہ واپس کردیں تو مسلمان کے قبرستان میں فن کرنا کیونکہ جھے ڈر ہے
کہ میری حاکمانہ حیثیت کے پیش نظراجازت دیدی ہو بہر حال جب نعش مبارک لے جائی
گئی تو سب مسلمان اس درجہ متاثر اورغم زدہ تھے کہ جیسے اس سے پہلے کوئی مصیبت نہ پڑی
ہو۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ اجازت دی اور حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ
اپنی آخری آ رامگاہ پر بینی می اللہ تعالی نے ان کو اعز از بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوش دائی آ رام گاہ یائی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرحملہ ۲۷/ ذی الحجہ۲۳ ھے کو ہوا تین دن کے بعد انقال ہو گیا ِاورمحرم ۲۲ھ کی مہلی تاریخ ہفتہ کے روز مدفون ہوئے وفات کے وقت آپ کی عمر ترسیٰ ۲۳سال تھی۔ رضی اللہ عنہ

عجيب مقام

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہتی زیور میں ایک بزرگ خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے جو بڑی اللہ والی تھیں۔ ہرمعاملہ میں ان کی نظر اللہ پر دہی تھی۔ ان کا عجیب مقام تھا اور چرفر مایا کہ بدر تبہکی کمی کو نصیب ہوتا ہے اور جن کو جوا ہے پوری تا بعداری کی برکت ہوا ہے ، اس کو اختیار کرواور یا در کھو! کہ اللہ کو ایک ما نتا پورا پیرے کہ نہ اور کی کو پوج نہ کسی سے امیدر کھے نہ کسی سے ڈرے نہ کسی کے خوش کرنے کا خیال ہونہ کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ ہوگوئی اچھا کہے خوش نہ ہوگوئی برا کے خم نہ کرے کوئی ستاوے تو اس پرنگاہ نہ کرے یو بہی منظور تھا، میں بندہ ہوں ہر حال میں راضی ر بہنا چا ہے تو جو شخص اس طرح خدا کوایک مانے گا اس کو دوز خ سے کیا علاقہ یہ مطلب تھا ان بی بی کا گویا اللہ کے اس طرح خدا کوایک مانے کی برکت اور بزرگی بیان کرتی تھیں۔ (مثالی خوا تین)

## قرآن کریم...روح خداوندی

قرآن کریم ... یا الله کا کلام ہا اور الله کے اندر سے نکل کرآ یا ہے۔ پیدا کیا ہوائیس ہے پیدا کئے ہوئے ہم اور آپ ہیں خداوند عالم نے ان گلوقات کوا ہے اندر کی چیز نکال کر دی ہے تا کہ ان کے اندراس کلام کی برکت سے تہذیب پیدا ہو۔ شائنگی پیدا ہو۔ تو اس اعتبار سے دوعالم ہوئے .... ایک عالم طلق ہے جس کواللہ نے پیدا کیا اور ایک عالم ارواح ہے کہ اپنے تھم سے اپنے کلام سے اس کے اندروح ڈالی ہے تو قرآن کریم ورحقیقت روح اللی ہے روح خداوندی ہے جس سے اقوام زندہ ہوئیں۔ حضرات صحابرضی اللہ عنم نے اس روح کونیا اس لئے وہ ایسے زندہ ہوئے کہ لاکھوں کروڑ وں مُر دوں کوانہوں نے زندہ کردیا۔ ہمارا حال: ہم نے آج اس روح کونکال دیا ہے پس پڑے ہوئے ہیں بے جان ہوئے ہم کے آب اس روح کونکال دیا ہے پس پڑے ہوئے ہیں ہے جان ... جس کا جی چاہے کہ کے کہ اس سے اور نہ بی روح باتی ہے۔ اس میں باتی نہیں ہے اور نہ بی روح باتی ہے۔

اسلام بلندہ اسے کوئی پست نہیں کرسکتا ہے۔ اس کی روح جس میں آ جائے گی وہ بھی بلند ہوجائے گا جس میں آ جائے گی وہ بھی بلند ہوجائے گا جس میں سے نکل جائے گی وہ بست ہوجائے گا آج ہماری مثال گیندگی ہی ہے مگر وہ گیندجس میں سے ہوانکل کئی ہو ... اس لئے جس کا جی چاہے ٹھوکریں ماروے اور جس کا جی چاہے ٹھوکریں ماروے اور جس کا جی چاہے پامال کر دے ... کیونکہ طاقت نہیں کہ چوں بھی کر سکے اگر وہ روح ہوتی تو کسی کی جائے ہوئی آئے کھا تھا کر بھی و کھے۔

آخریہ بی قویل چارسو پانچ سونرس پہلے بھی تھیں جوآج ہیں لیکن وہ روح نہیں ہے جواس وقت روح تھی ڈریدہ ہوتا ہے زبین اسے ۔ میت سے کوئی تھوڑا ہی ڈرتا ہے۔ چا ہے ذبین میں دفن کر دوکوئی کہنے والانہیں ہے۔ تو آج ہم لوگ جب میت بن گئے تو جس کا جی چا ہے ذبین کروے جس کا جی چا ہے جوالا ہے جس کا جی چا ہے گرادے چوں کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ روح نہیں ہے جس سے ابھرتے تھے۔ اس کئے ضرورت ہے کہ وہ روح بیدا کی جائے اور وہ روح بہی قرآن کریم ہے جس کو اللہ نے اپنی روح کہا ہے فرمایا و سک اُو سکیا اُو سکیا اُلیک دُو گئا آسے بی بھرا ہم نے آپی طرف اپنی روح کی وجی کی ہے۔ آپ اِلیک دُو گئا اسے بی بھرا ہم نے آپی طرف اپنی روح کی وجی کی ہے۔ آپ کے اندرا پی روح ڈالی ہے عالم امر سے جس ہے آپ بلندو بالا ہیں اور جس کے اندرآپ مدروح ڈالی ہے عالم امر سے جس ہے آپ بلندو بالا ہیں اور جس کے اندرآپ مدروح ڈالیس گے وہ بھی بلندو بالا ہوتا چلا جائے گا۔

آئ کی ضرورت: تو آئ ضرورت اس کی ہے کہ قرآن کریم کوسنجالا جائے۔لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محدولت ہوہارے پاس کچھ بلڈ نگیں ہوں کچھ جائیدادی ہوں۔ جب ہی ہم پنپ سکتے ہیں حالانکہ پنینے کی یہ صورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں چھن بھی سکتی ہیں۔اگران سے شوکت وابستہ ہوتو وہ سب ختم ہوجا ہیں گی لیکن آگرا ندروج ہجری ہوتی ہے تو لاکھ بازار جلیں تو وہ جلتے رہیں گرسینکٹروں قائم ہوجا کمینگر مرمون کو ذرابرابر فکر ندہوگی نہ جلنے کی نہ آنے کی اس واسطے جہاں اور مدابیر کرتے ہیں وہ تانوی درجہ کی جرب ہی تہ ہماں مسلمان تو سنے اور بننے کے معنی یہ اور مدابیر کرتے ہیں وہ تانوی درجہ کی ہیں ہی تہ ہماں۔ ( مدور ایک کریس۔ ایک کریس۔ ( مدور ایک کریس۔ ( م

الثدكاقيدي

حدیث شریف میں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتااس کے نیک عمل اس کے والدیا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی براعمل كريتووه نداس كے حساب ميں لكھا جاتا ہے نه والدين كے۔ پھر جب وہ بالغ ہوجاتا ہے تو حساب اس کے لیے جاری ہوجا تا ہے اور دوفر شنتے جواس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم وے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچا نمیں، جب حالب اسلام میں جالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (تین قسم کی بیاریوں سے) محفوظ کرویتے ہیں: جنون، جذام اور برص ہے۔جب پیاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ملکا کر دية بي، جب سائه سال ي عمر كو پينجا ب تو الله تعالى اس كوايي طرف رجوع كى توقيق دية ہیں، جب سترسال کو پہنچا ہے توسب آسان والے اس سے محبت کرنے تکتے ہیں اور جب اس سال كوپنچا بنوالله تعالى اس كى نيكيول كولكست بين اور گنامون كومعاف فرماديت بين ـ پھر جب نوے سال کی عمر ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اس کلے پیچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔اوراس کوایئے گھر والوں کےمعاملے میں شفاعت کرنے کاحق دیتے ہیں اوراس کی شقاعت قبول فرمات بين اوراس كالقب"أمِينُ اللهُ" اور "أسِينُ اللهُ في الأرُض" (ليعني اللهُ كاللهُ كاللهُ كا معتنداورزمین میں الله کا قیدی) ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ اس عمر میں پہنچ کرعموماً انسان کی قوت ختم ہوجاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی ، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہےاور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہُ اعمال میں برابر لکھیے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحب وقوت کے ز مانے میں کیا کرتا تھااورا گراس ہے کوئی گناہ ہوجا تا ہے تو وولکھانہیں جاتا۔ ('تغییرا بن کثیرج ۳)

# ماں کی دعا ئیں

مفكراسلام مولا ناسیدا بوالحن علی ندوی رحمه الله كوالله تعالی نے غیر معمولی محبوبیت اور مقبولیت عطا فر مائی تھی ، جمعہ کے دن ، روز ہ کی حالت میں ، عین نماز جمعہ ہے تبل ، سورہ ایس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی روح قفس عضری سے برواز کر گئی۔ مولاناا ہے بچین میں پڑھنے میں ندبہت ذہین تھے اور ندبہت چست و حالاک، آپ کی علمی صلاحیت بھی مدرسہ میں عام اور درمیانہ درجہ کے طالب علم کی تھی اس کے باوجود آپ ے اللہ نے دین کا جو کام لیاوہ جیرت انگیز بھی تھا اور تعجب خیز بھی ،حضرت مولانا سے جب ان کو حاصل ہونے والی اس تو فیق خدا دندی کے اسباب ومحرکات کے متعلق دریافت کیا جاتا تو آپ بیان کرتے کہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر دین کی اس خدمت میں ہماری والدہ ماجدہ کی خصوصی دعاؤل کا برزا حصه رکھا تھا اور بیای کی بر کت تھی ، آپ کی والدہ بردی عابدہ ، زاہدہ اور ذا كريم مين ١٣٠ سال كي عمر مين انتقال موا، وه ايني وفات تك بميشه روزانه د دركعت صلوٰة الحاجة یر حکراین اس بینے کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ: میرے نور نظر علی سے کوئی غلط کام نہ ہو، زندگی کے ہرموڑ پر اے اللہ تو ہی اس کی تیجے رہنمائی فرما، انہوں نے اینے اس بیٹے کو وصیت کی تھی کے علی: ہم روز اندا ہے معمولات میں اس دعا کوشامل کرنا کدا ہے اللہ تو مجھے اسینے فضل سے اپنے نیک بندوں کود بے جانے والے حصول میں سے افضل ترین حصہ عطافر ما۔ آپ کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھااس کی تعبیر انہوں نے خودا بنی وفات ہے قبل دیکھی ،خواب بیتھا کہ ہاتف نیبی نے ان کی زبان برقر آن کی اس آیت کوجاری کردیاہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو مخفی خزانہ جھیا کر رکھا ہے اس کا تمہیں انداز ہمبیں مولانا کی انہوں نے اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ ان ہے اگر کسی خادم باملازمہ کے بچہ برزیادتی ہوتی تو نہ صرف معانی منگواتی بلکہ ان سے مار بھی کھلاتیں، اس کا بتیجہ تھا کہ بچین ہی ہے مولا نا کوظلم اور غرور و بَلبر سے نفرت اور کسی کی ول آ زاری ہے وحشت ہوگئی،عشاء کی نماز پڑھے بغیرا گرسوجاتے تو اٹھا کرنماز پڑھواتی مجبح کو جماعت کےساتھ نماز کے لیے جیجتی، فجر کے بعد بھی تلاوت کا ناغہ ہیں ہونے دیتی۔

مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو شاید ہی ہم میں سے دو فیصد والدین اس کے مطابق اسپنے کو پائیں ، روزانہ صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کراپنی اولاد کے لیے مانگنا تو دور کی بات زندگی بھر میں اللہ سے بنی اولا دکی نیک نامی اور صلاح مانگنے کے لیے ہم نے ایک بار بھی صلوٰۃ الحاجۃ نہیں پڑھی ہوگی جب کہ اللہ نے ہیں اپنی اولا دکی بھلائی و نیک نامی کے لیے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور اسکے آ داب بھی بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تم مجھ سے اس طرح مانگو کی بنائے نئا ہون آؤ ایون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تم مجھ سے اس طرح مانگو کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اولاد کے لیے تم مجھ سے اس طرح مانگو کی بنائے نئائے نئائے نئاؤ کو ایک کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تم مجھ سے اس طرح مانگو کی بنائے نئائے نئائے کو نئائے کی اور ایک کی بنائے کہ بنائے کہ کہ ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کر کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کا کہ کا کہ کی کی کی کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کی کی کا کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کا کہ کی کا کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کی کرنا کے کہ کی کی کی کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کا کہ کی کے کہ کی کی کی کر کے کا کہ کی کی کرنا کی کا کہ کی کی کی کی کی کی کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کی کی کی کی کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کر کرنا کی کرنا کر کرنا کی کرنا ک

ے کس کواب ہوگا وطن میں آہ میراانظار کون میرا خط نہ آنے سے رہیگا بے قرار خاک مرقد پر تیری لیکر بیہ فریاد آؤنگا ابدعائے نیم شب میں کس کومیں یاد آؤنگا صلاح الدین ابولی رحمہ اللہ کا اخلاص صلاح الدین ابولی رحمہ اللہ کا اخلاص

سلطان صلاح الدین رحمت النه علیه تے فران کا واقعہ ہے کہ جب وہ فتو حات سے فراغت کر چکتو وزراء نے ان سے کہا کہ عیسائی رعایا کے واسطے ایک قانون سخت بنانا چا ہے کیونکہ یہ لوگ بدون بختی کے مفسدہ سے ہاز نہیں آتے اور قانون اسلام بہت نرم ہے اس سے مفسد لوگ دبنیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن وصدیث کافی ہے کسی نے قانون کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالی کو پہلے سے سب پچھ معلوم تھا کہ مفتو حات اسلامیہ کی رعایا کسی محت کی موگی۔ انہوں نے اپنے علم سے بیقانون نازل فرمایا ہے اس لیے ہمارے نزدیک قانون اسلام ہر ہم کی رعایا کے واسطے کافی ہے اور فرض کرلو کہ وہ کافی نہیں تو ہم کو تو رضائے حتی مطلوب ہے بقائے سلطنت مالی رہیں گے اور دوسرا قانون رائج کرنے سے فرض کرلو مطلوب نہیں۔ اگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی بلاسے جاتی رہے کیونکہ سلطنت باتی رہے گی مگر خدا تعالی ہم سے ناراض ہوجا کیں سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔ سلطنت باتی رہے گی مگر خدا تعالی ہم سے ناراض ہوجا کیں سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔ مصلحت دیدن آنست کہ یارال ہمکار بگذار ندوخم طرہ یارے سکیرند مصلحت دیدن آنست کہ یارال ہمکار بگذارندوخم طرہ یارے سکیرند مصلحت دیدن آنست کہ یارال ہمکار بھو تا کمیں کر فطات عیم الامت جلاء)

# كركث يع وفت اور مال كا ديواليه

(۱) دنیامیں کرکٹ پر ہرسال ۱۸۰رب ڈالرخرچ ہوتے ہیں۔(۲) سال میں بارہ لا کہ تھنٹے کھیل ٹیلی ویژن پر دکھایا جا تا ہے۔ (۳) کا کروڑ لوگ دنیا میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔(4) دنیا میں کرکٹ انڈسٹری کی مالیت گندم (میہوں) کے بجٹ کے برابر ہ۔(۵)ایک ورلڈکپ برخرج ہونے والی دولت اگر مریضوں پر خرچ کی جائے تو دنیا کے تمام مریضوں کوڈاکٹر،نرس اور دوائیس مفت مل سکتے ہیں۔(۲) ایک ورلڈ کپ کے خرج سے صحرائے عرب کا شنکاری کے قابل بنایا جاسکتا ہے۔(2) ایک ورلڈ کپ برجتنی رقم مشروبات، برگروں اور ہوٹلوں پرخرج ہوتی ہے اس قم سے جالیس کینسر کے ہمپتال بنائے جاسكتے ہیں دنیا كے ایك تہائی مجوكوں كوايك مهيندى خوراك دى جاسكتى ہے سرديوں ميں دنیا کے آ و مصے غریبوں کوسپوٹر و لیئے جاسکتے ہیں یا کستان جیسے حیار ملکوں کے قرض ادا ہو سکتے ہیں۔(۸) ورلڈ کپ پر جتنی بجلی خرچ ہوتی ہے وہ چین جیسے ملک کی ۲ ماہ کی برقی ضرورت یوری کرسکتی ہے۔(۹) ورلڈ کپ کے موقع پرجتنی شراب پی جاتی ہے وہ پورا برطانیال کر پورے سال نہیں پیتا۔(۱۰)ورلڈ کپ ہے عام شہر یوں کا جتناوقت ضائع ہوتا ہے آگر آ دھی د نیا بورا مہینہ چھٹی کرے تو بھی اتنا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ (جوئے کی شرطیں اور اُسکی ہار جیت کے نقصانات اس کے علاوہ ہیں )۔ ذرابتا ہے! کیا یہ فضول خرجی نہیں؟ اور کیا فضول خرچی کر نیوالوں کواللہ نے شیطان کا بھائی نہیں کہا؟ اورخو دقر آن میں موجو دنہیں؟ پھراس فتم کے کھیلوں میں سمی مسلمان کا دلچیبی لینا، کھیلنے والوں کی تعریف کرنا، ایسا کھیل و پھنااور اس میں ایتاد فت اور رویب پر باد کرنا کیا کسی مسلمان کا شیوه ہوسکتا ہے؟ (، ہنا سانعرة العلوم)

اً قوال...جعنرت ابوالقاسم بن ابراميم رحمه الله

· فرمایا جذب سلوک ہے زیادہ سریع انتفع ہے کیونکہ حق تعالی کی طرف ہے ایک جذبہ انسان کوتمام جن وانس کے اعمال ہے بے نیاز کردیتا ہے۔

فرمایا: تصوف کی اصل بیہ ہے کہ قرآن وحدیث کا التزام اورخواہشات و بدعات سے اجتناب اور بزرگوں کی تعظیم وتکریم کرے۔

# مردوں کیلئے جارنکاح کی اجازت

الله تعالی انسان کے خالق ہیں اس کے فطری تقاضوں ہے بخوبی واقف ہیں انسانی عقل کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں ہے وہی الہی کا آغاز ہوتا ہے انسان اپنی دنیا کوسنوار نے کیلے بھی وہ اقدام نہیں کر سکتے جوشر بعت مطہرہ نے اپنے مانے والوں کوعطافر ماتے ہیں پردہ عقت وعزت کا محافظ جس طرح صدیوں پہلے تھا آج بھی ہے بلکہ آج کے اس دور میں پردہ کرنے والی خوا تین کے ایمان افروز حالات اور بے پردہ رہنے والی ماؤرن خوا تین کے جسمانی روحانی امراض آئے والی مان سامنے آتے رہتے ہیں۔ الله تعالی نے امت ک ہرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنیکی ون سامنے آتے رہتے ہیں۔ الله تعالی نے امت ک ہرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنیکی مطلب سے ہے کہ بے نکاح مردوں کا اور بے نکاتی عورق کا نکاح کرنیوالے مطلب سے ہے کہ بے نکاح مردوں کا اور بے نکاتی عورق کا نکاح کرنیوالے غریب وفقیر ہیں تو پرواہ نہ کرو! الله تعالی آئیوں نکاح کے بعدا ہے فضل سے غی کردیں گے۔

پرده کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں عورت کی طرف اورعورت کی فطرت میں مرد کی طرف میلان رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میلان کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت پیدا فرمائی ہے۔ مرد کا غیر عورت کی طرف اورعورت کا غیر مرد کی طرف میلان حرام ہے۔ اور مرد وعورت کی عزت اللہ تعالیٰ کی صفت غیرت کی بجل ہے لیکن خزیر کھانے والی قومیں غیرت کو کیا جا نمیں۔ ہر غذا جو کہ جز و بدن بنتی ہے آدی کے بدن میں اس کی تا فیر ہوتی ہے تمام حیوانات وغیرہ میں سے صرف اور صرف خزیر بی ایک ایسا جانور ہے جواسیے سامنے اپنی مادہ پر دوسرے خزیروں کو کو دیے و بھتار ہتا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن کسی قوم کے بے غیرت بن جانے سے غیرت برحال میں غیرت بی ہے۔

پردہ کی اہمیت کوداضح کرتے ہوئے حضرت مولا نائمس الحق افغانی رحمہ اللہ ایک مجیب مثال دیا کرتے تھے فرمایا دودھ کی طرف بلنے کا میلان ہے کہ وہ دودھ پرحملہ کرکے پی جاتا ہے تواس میلان کود کچے کردودھ کی حفاظت کی جاتی ہے عام طور پر بلنے کو باندھ کرنہیں رکھتے بلکہ دوسرا طریقہ افتیار کیا جاتا ہے کہ دودھ کو محفوظ کرلیا جاتا ہے کہ دودھ کے برتن پر ڈھکن

وغیرہ دیدیاجا تا ہے یہ پردہ ہے اب بھی بات ہے کہ ایک اجنی مرداور عورت کا معاملہ بھی اس طرح ہے بلکہ یہ میلان بنے کے دودھ کی طرف میلان سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں میلان کی طرف ہے اورادھر دوطرفہ میلان ہے جب دودھ کی حفاظت کیلئے ڈھکن وغیرہ کی ضرورت ہے تو یہاں پردہ کی کیوں ضرورت نہیں یہ بات الل مغرب کی عقل میں نہیں آتی۔ یک طرفہ میلان میں تو یہاں پردہ کی کیوں ضرورت نہیں یہ بات الل مغرب کی عقل میں نہیں آتی۔ یک طرفہ میلان میں نہیں۔ یہ چارہ تو نہیں ہو سکتا کہ مردکوری سے میلان میں تو دعی ورنہ دنیا کا کاروبارختم ہوکررہ جائے گا کیونکہ مردتو کام کاح کرتا ہے۔ اس لیے حفاظت کی بہی صورت ہے کہ ورت جب بھی گھرسے باہر نظے تو پردہ میں ہو۔ اسلام کا بی تھم برحق ہا درعقل وانصاف پر بین ہے اور حق حق ہا اب بیانسان کی مرضی کہا ہے تعلیم کرے برحق ہا در فاقل کا نہ حال نے جادر ختی المداری مرضی کہا ہے تعلیم کرے یا دل ونظر کا اندھا بن جائے۔ (مولانا خدا بحق – جامد خیرالمداری ملتان)

# اش برکت کوکہیں اور منتقل کر دیں

ایک شہر کے لوگوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکایت کی۔ مامون نے انہیں جھٹلا یا اور کہا کہ مجھے اس کے متعلق بیہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت عادل ہے اور اپنی رعیت پراحسان کرتا ہے۔ شکایت کرنے والے لوگوں کوشرم آئی کہ مامون کی بات رد کریں چنا نچان میں سے ایک بوڑھا آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔ اے امیر المؤمنین اس عادل والی نے پانچ سال تک خوب عدل وانصاف کر لیا ہے اب آ ب اسے کسی اور شہر بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے عدل وانصاف سے مستنفید ہو کیس اور آپ کوزیا دہ سے زیادہ دعا کیں طیس۔ مامون ہنس پڑے اور شرمندہ ہوئے اور والی کواس شہر سے ہٹانے کا تھم دیا۔

# اینے کیڑوں کی طرف

امام ابوطنیفدر حمد الله کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے مسئلہ دریافت کیا کہ جب میں نہانے کیلئے کیڑے اتار کر نہر میں گھسول تو اپنا منہ قبلہ کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف ؟ مزاحاً امام صاحب نے جواب دیا کہ افضل یہ ہے کہ تم اپنا منہ اس طرف رکھوجس طرف تمہارے کیڑے ہیں تا کہ کوئی چوریہ کیڑے نہ لے جائے۔

# حضرت عا تکرضی الله عنها کے ملے بعدد گرے یانج نکاح

آپ بژی عظیم خانون .... حافظهٔ عالمهٔ فاضلهاور شاعرهٔ خمین که مهله دری چون میده در میرون میرون که داد به ماه

ا – آپ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن ابی بکر الصدیق سے ہوئی تھی۔ وہ جنگ طائف میں شہید ہو گئے جب آپ کی عدت پوری ہوگئی تو پھر

۲- حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے بڑے بھائی حضرت زید کے ساتھ شاوی ہوئی وہ جنگ بمامہ میں شہید ہو گئے۔ ۳- پھر جب ایام عدت پورے ہو گئے تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوگئی وہ بھی شہید ہو گئے

۳- پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوگئی وہ بھی شہید ہوگئے۔
۵- پھر سید نا حضرت جسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوگئی وہ بھی کر بلامیں شہید ہوگئے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما فر ما یا کرتے تھے کہ جس شخص کوشہادت کی تمنا ہووہ حضرت عاتکہ دضی اللہ عنہ الراقی کے ساتھ شادی کرلے۔ ان شاء اللہ شہید ہوجائے گا۔ (دیوان انحاسہ بالراقی)

فائدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ویقین کتنا مضبوط تھا کہ وہ بار بار ہوہ ہونے والی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں بچھتے تھے۔ جبکہ آج ہم ان حضرات کے نام لیوا ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہوہ سے نکاح کرنے کونحوست اور بدفالی سمجھا جا تا ہے۔ اور ہوہ اپنی پوری زندگی بغیر نکاح کے انتہائی پر بیٹانیوں میں گزار دیتی ہے۔ اور تیوہ اپنی کوئودمحروم کیا ہوا اور تتم شم کے امراض کا شکار ہوتی ہے وجہ کیا ہے فطری زندگی سے اپنے آپ کوخودمحروم کیا ہوا ہے اور پورے خاندان کیلئے ایک مسئلہ بن کے رہ جا تا ہے خدا را ہمیں اس طرف توجہ دین چاہوا جا اور ہندوان معاشرے کوچھوڑ کر اسلامی معاشرہ اپنا تا جا سے اللہ تعالیٰ ہماراا بمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برکت سے مضبوط بنا کیں آمین

اً قوال...جعزت شيخ ابرا ہيم دسوتی رحمه الله

فرمایا شیخ مرید کیلئے بمزلہ کیم کے ہے جومریض کیم کے کہنے پڑمل ندکرےاسکوشفاء حاصل ندہوگ۔ فرمایا: خلوت اس وفت تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ شیخ کے مشورہ سے نہ ہو ور نہ خلوت کا فساداس کے نفع سے زیادہ ہوجاتا ہے۔

### تنین عددوالی احادیث مبارکه

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

جس هخص میں تنین کام ہول اللہ تعالیٰ اسکا حساب آسانی ہے لیں سے اور اسکو جنت میں داخل کریں گے۔ جوعطا کرے روکنے والے کو... اور معانب کرے ظلم کرنیوالے کو.... اور صلہ حی کرنے قطع حی کرنیوالے ہے (طراق)

تین کام جالمیت کے ہیں۔ ہارش مانگناستاروں کے ذریعے ...طعن کرنانسب میں ...اورنوحہ کرنامیت پر (طبرانی)

تنین چیزی دنیا کی نعمتوں میں سے ہیں، اچھی سواری ... نیک بیوی ... کشادہ گھر (مصنف این شیب) تنین کام اخلاق نبوت سے ہیں، افطار میں جلدی ... سحری میں تاخیر .... دایاں ہاتھ باکیں پرنماز میں (طرانی)

تنین آ دمیوں کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے،

والدین کی وعااولاد کے تق میں ...مسافر کی وعا ...... مظلوم کی وعا (مندوسر)

تنین کام لازم بیں لوگوں کے لیے ۔حسن سنوک والدین سے مسلم ہول یا کافر
عہد پورا کرنامسلم سے ہویا کافر ہے ...امائندار تی کہنامسلم ہویا کافر و شعب لا بنان لاہمتی )

تنین کاموں میں تاخیر نہ کرو ، نماز میں جب وقت آج ہے .... جنازہ جب کوئی مرجائے .... نکاح جب کوؤں اللہ جائے (ترزی شید)

تنین شخصوں کوان کے اعمال کا نفع نہ ہوگا، شرک کر نیوالا .... والدین سے بدسلو کی کر نیوالا .... میدان جہاد ہے راہ فرارا ختیار کر نیوالا۔ (طرانی)

تنین شخصوں کوخداروز قیامت نظر رحمت سے ندد کیھےگا۔ عطاکر کے جتلانے والا... نخوں سے پنچشلوار جاورلاکا نے والا... شراب کا عادی (طریق) تنین شخصوں سے خداوند تعالی قیامت کے دن کلام تک نہیں کریگا۔ بوڑ ھازانی جھوٹا ہادشاہ... متکبر سائل (مسلم) تین مخصول پراللہ بزرگ و برتر قیامت کے دن نظر کرم نہیں کریگا۔ والدین کے نافر مان سے ....اوردیوث (منداحمہ) نافر مان سے ....اوردیوث (منداحمہ) تین مخصول کے قیامت کے دن نفل نه فرض قبول ہوئے ۔ والدین کا نافر مان .... احسان جتلانے والا ... تقدیر کو چھٹلانے والا۔ (طبرانی)

تین چیزوں میں ہنسی نداق نہیں ہے، طلاق میں.... نکاح میں.... آ زادی میں ( یعنی پیتین چیزیں مزاق میں بھی واقع ہوجاتی ہیں، (طرانی)

تین فخصوں پر جنت حرام ہے۔شراب کا عادی....والدین کا نافر مان....ویوث ( یعنی وہ بے غیرت انسان جواپنی بیوی، بیٹی، بہن، مال، وغیرہ کا نوٹس نہیں لیتا، وہ کہاں اور سسے یاس جاتی ہیں، (منداحہ)

ہلاکت ہے تین شخصوں کیلئے روز حساب۔ریا کارخی...ریا کارعالم...ریا کار بہادر (مام)

تین آ دمیوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والوں سے ... نماز
میں صف سیدھی کر نیوالوں سے ... جہاد کیلئے صفیں بنانے والوں سے (طبرانی)

تنين فخصول سے الله تعالی محبت كرتا ہے۔

رات کونماز میں قرآن باک کی تلاوت کر نیوالے سے

صدقه كرنيوالا دائيس باتھ سے اور مخفی رہے باياں ہاتھ

میدان جہاد میں مفہر نے والا جب اسکے ساتھی بھاگ جا ئیں (زندی)

تنین مخض اللہ کے عرش کے سابی میں ہوں گے۔

ہاتھ نہ لگانیوالا...اوراپنی نظر کوحرام چیزوں سے بچانے والا۔ (ترفیب وتر ہیب) تنین شخصوں کی دعار دنہیں ہوتی۔

کڑت سے ذکر کر نیوالا... مظلوم ... انصاف پیند حکمران (عب الایمان لیم عی) تین مخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

شراب نوشی کر نیوالا...قطع رحی کرنے والا....جا دوکرنے والا (منداحر)

تین چیزیں سعادت ہیں دنیا میں۔نیک پڑوی ....کشادہ گھر...اچھی سواری (منداحمہ) تین فخص لازم ہے خداوند پران کی امداد

عامد جوراہ خدامیں جہاد کرے... مقروض جوارادہ رکھتا ہے ادائے قرض کا جوخص نکاح کرتا ہے یا کدامنی کیلئے (سندامر)

تین کا کہنا ان کو جنت لے جائے گا جس نے کہا غدا تعالی میرارب ہے، ہیں اس بات سے راضی ہوں...جس نے کہا اسلام میرادین ہے ہیں اس سے راضی ہوں...جس نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، ہیں اس سے راضی ہوں (منداحر) تین آئیسیں قیامت کو محفوظ رہیں گی آگ ہے۔

جوآ نسو بہا کیں خوف خداہے ... جوجا گیں اللہ کے رائے میں جو جسک جا کیں اللہ کی حرام کر دہ چیز ول ہے (طرانی) تنین شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔

جونكاتا ب مجدكيلة ... جوجاتا ب جهاد في سبيل الله كيلة جوجاتا ب جهاد في سبيل الله كيلة جوجاتا ب جهاد في سبيل الله كيلة جوجاتا ب جوجاتا ب حوار ابندا العرب العلوم")

## الله كادر ہروفتت كھلا ہواہے

احمد بن ابی عالب چھٹی صدی جمری کے بزرگ گزرے ہیں۔ لوگ ان کے پاس عمو ما دعاکے لئے حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کی خدمت میں آئے۔ اور کسی چیز کے متعلق کہا کہ آپ فلاں صاحب سے میرے لئے وہ چیز مانگ لیجئے۔ احمد فرمانے لگے میرے بعائی! میرے ساتھ کھڑے ہوجائے دونوں دور کعت نماز پڑھ کر اللہ پاک ہی سے کیوں ندمانگ لیس کھلا در چھوڑ کر بندوروازے کارخ کیوں کیاجائے۔ (زیل طبقات الحتابلة) فاکدہ: بھینا اللہ پاک کا در ہروفت کھلا ہے۔ یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کر مخلوق کے بند دروازوں پر کھڑے ہوگر ذائت اٹھائی جائے۔ اس کھلے در کی طرف رجوع کی عادت تو ڈالئے۔ اور آزماکر تو دیکھئے۔

## مینے کے قاتل کو بناہ

ایک نیک دل محض نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک سوا شرفیاں دے کر بسلسلہ تجارت سفر پرروانہ کیا، قضائے کارپہلی ہی منزل میں ایک ڈاکو نے اسے تن کر کے تمام مال لوٹ لیا، چندرا ہر دوں نے ہر چند کہ قاتل کا تعاقب کیالیکن وہ بھاگ کر جان بچانے میں کا میاب ہوگیا، اور رات کی تاریکی سے فاکدہ اٹھا کروہ مقتول کے گا دُن میں اس کے باپ ہی کے گھر بہنے گیا اور تمام واردات تنل و غارت سنا کراس سے چندروز کے لیے بناو مائلی، تا کہ خطرے کا وقت گزرجائے اور اسے خدمت کے طور پر نصف مال کالا کے بھی دے دیا۔

نیک دل باپ نے تھیلی اور مقدار سے تجے اندازہ کرنیا کہ میرائی بیٹائل کیا گیا ہے اور سے
مال بھی میرا دیا ہوا ہے ، مقتول کے باپ نے تین روز تک اس قاتل کی نہایت فاطر تواضع کی ،
چوتے روز اس نے بہتی آئھوں کے ساتھ عرض کیا کہ جس نو جوان کوتم نے قبل کیا ہے وہ میرا
ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ بہتر ہے کہتم اب یہاں سے چلے جاؤ کیوں کہ خطرے کا وقت گزر چکا ہے۔
لیکن اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں شفقت پدری وفطرت انسانی سے مجبور ہو کر کسی
وقت میرے جذبات انقام جوش میں آ جا کیں اور میں مغلوب ہو کر تہمیں قبل کر ڈالوں اور
صبر کے تواب سے محروم رہ جاؤں۔ چنانچ اپنے فرزند کے قاتل کو مع مال کے بغیر کی قتم کے
اظہار رنج کے رخصت کر دیا گیا۔ (عن اعلاق)

توجه: جب ایک انسان اس قدر فراخ ولی کا مظاہرہ کرسکتا ہے تو جو محض اتھم الحاکمین کی بناہ میں آ جائے اور ہروفت خود کواعوذ باللہ پڑھ کراللہ کی بناہ یعنی حفاظت میں دیدے اور ہرمشکل موقع میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے تو پھرائس کوئس چیز کا خوف ہوسکتا ہے۔ ہرمشکل موقع میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے تو پھرائس کوئس چیز کا خوف ہوسکتا ہے۔ اُ قوال .... خواجہ بہاؤ الدین نقش بندر حمہ اللہ

فرمایا: عمل بہت کرنااور عمل کونا قابل اور قاصر خیال کرنا طریقت کا فرض ہے۔ فررایا: اینے اعمال کا خیال کرنا حقیقت کے پرواز کی کی کے سبب ہے عمل بہت کرنا اوراس عمل کونا قابل اور قاصر خیال کرنا طریقت کا فرض ہے۔

# مشهورز مانه ڈ اکو کی اصلاح

حضرت جنید بغدادی رحمه الله کے زمانه کامشہور چورا بن ساباط آپ کی محبت وشفقت کی بدولت آپ کے مریدین میں داخل ہوا۔ بغداد کامشہور زمانہ ڈاکوابن ساباط رات کو چوری تحرنے آئی خانقاہ میں داخل ہوا آی نے خوداس کیساتھ مال اٹھوا کرشہرے دور پہنچوایا۔ قدم قدم پر اسکی کڑی کسیلی گستاخانه با تمن برداشت کیس \_ دائیس پراس سے نبایت معذرت كركے رخصت ہوئے۔فر مايا آئندہ جب بھی تہمیں ضرورت ہومیرے پاس جلے آنا۔ آپ کے اس مشفقاندرو بے نے اسکی زندگی جو گناہوں سے آبلودہ تھی زیروز برکر دی کہ مکان کا ما لک خود میرے ساتھ مال اٹھوا کر مجھے دے گیا ہے تو وہ بیسو چنے پر مجبور ہو گیا کہ بیہ چور نہیں مكان كاما لك تفاليكن اس نے مجھ كو پكڑ وانے اور مزاد لانے كى بجائے كيساحسن سلوك كيا۔ سارادن ای سوچ وفکر میں گزرابالآخرشام کووه ای جگه پہنچاجہاں گذشتہ رات چوری کیلئے آ یا تھا۔مکان کے قریب سے معلوم کیا کہ اس مکان میں کونسا تا جرر ہتا ہے؟ اسے بتایا گیا يهال تو يشخ جنيد بغدادي ريتے ہيں۔ ابن ساباط اندر داخل ہوا ديکھا سامنے وہي مالک مكان جیٹھا ہےاور تمیں جالیس آ دمی سامنے بیٹھے ہیں۔عشاء کی اذان پرسب لوگ کھڑے ہوئے شیخ بھی اٹھے جونبی دروازے ہے قدم ہاہر رکھا تو زمانہ کا نامور ڈاکوا بن ساباط بے تابانہ آپ کے قدمول میں گرکرزار وقطار رونے لگار اس واقعہ کے بچھ عرصہ بعد ﷺ احمد بن ساباط کا ثار آپ کے مریدین میں ہونے لگا۔ ابن ساباط نے وہ راہ کموں میں طے کر لی جو دوسرے برسوں میں بھی سطے نہیں کر سکے۔ یقیناً بیشنخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کی محبت وایٹار کا کرشمہ تھا۔ (روشی)

# اً قوال...جضرت خواجه بختیار کا کی رحمه الله

فرمایا: انسان کے لئے بری صحبت سے بڑھ کراور کوئی بری چیز نہیں۔

فرمایا: آ دمی کی کمالیت ان حیار چیزوں' کم کھانے' کم سونے' کم یو لنے اور خلقت سے کم میل جول کرنے میں ہے۔

فرمایا: جب تک درولیش کم نه کھائے اور کم نه سوئے ، کم نه بولے اور لوگون کے میل جول کونزک نه کرئے سی مرتبہ کونبیں پہنچتا۔

# اہل مدارس کوحضرت بنوری رحمہاںٹند کی تھیجنیں

کیا جذبہ تھا: میں سوچتا ہوں کہ خدانخواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جا کیں کہ مجھ پر خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجا کیں تو میں کیا کروں گا ہیں ایسا گاؤں تلاش کروں گا ہیں ایسا گاؤں تلاش کروں گا ہیں ایسا گاؤں تلاش کروں گا جہاں کی مسجد غیر آ باد ہواورلوگ نماز نہ پڑھتے ہوں جا کراپنے پییوں سے ایک جھاڑ وخریدوں گا اور مسجد کواپنے ہاتھ سے صاف کروں گا چرخوداذان دوں گا اور لوگوں کونماز کی دعوت دوں گا۔ جب مسجد آ باد ہوجائے گی تو پھر دوسری مسجد تلاش کروں گا ورو ہاں بھی ایسا ہی کروں گا۔

کیارکھا ہے لوگوں کے پاس: ایک مرتبہ مدرسہ خیرالمداری میں تشریف لائے اس وقت بعض منتظمین نے حضرت کی رائے لکھنے کے لئے کتاب الرائے چیش کی تو ہساختہ فرمایا'' جھوڑ ومولوی صاحب اس شرک کو کس کو دکھا و سے کیار کھا ہے لوگوں کے پاس؟ حق تعالیٰ جتنا جا جیں سے دیں گئے کسی کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسہ میں بڑے بڑے آتے ہیں ہم نے کسی سے نہیں کھوایا۔ جامعداز ہرکے ڈائز یکٹر آئے سفیر آئے۔

ہمیشہ اللہ ہی پر نظر تھی: حضرت نے مدر سریم بید اسلامیہ کی مالی امداد کے لئے کہمیشہ اللہ ہی مالی امداد کے لئے کہمی ندائیل جاری کی اور ندہی بھی کسی ہے کچھ کہا ہے ہمیشہ بیفر ماتے کہ بیکام اس کا ہے تمام خزانوں کے مالک وہی ہیں بندوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہیں پھر ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ بھی باکر کیوں ذلت اُٹھا کیں۔

## توكل كاعجيب واقعه

ابو واکل شقیق بن سلمہ رحمہ القد کہتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ ہم ایک خوفناک اور اندھیری رات میں سفر میں فکلے۔ اچا تک ہم نے درختوں کے ایک گفتے جھنڈ میں دیکھا کہ ایک شخص بزے مزے سے نیند کررہا ہے اور قریب میں اس کا گھوڑ ابندھا چررہا ہے۔ ہم نے اسے جگایا اور پوچھا کہ 'بندہ خدا! ایسی ڈراؤنی جگہ میں بے خوف آ رام کررہے ہوئے ہیں ذرنہیں لگتا؟'' اس نے اپنا سراٹھا یا اور کہا کہ 'میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں' مجھے وسیع عرش والے رحمٰن اسے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سواکسی اور ہے خوف کھاؤں اور ڈرجاؤں'۔ (احیاء العلوم)

### الجھيعورت

کسی نے ایک اعرابی یعنی دیہاتی سے سوال کیا کہ عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟
اُس نے جواب دیا جو کھڑی ہوتو عورتوں میں دراز قد ہو۔ بیٹے توان میں بڑی سگے۔ بولنے میں
تچی ہو۔اور غصے کے وقت بر دہارہو۔ جب بنے قو صرف مسکرائے۔ جب کوئی چیز بنائے تو خوب
بنائے وہ اپنے خاوند کی فرمانی داراور اپنے گھر میں زیادہ رہنے والی ہو۔اپی قوم میں معزز ہوگرخود کو
کم ترسمجھے محبت کرنے والی اور اولا وربے والی ہو۔اور اس کا ہر معاملہ قابل ستائش ہو۔

جس کاباپ تؤہے، وہ پیٹیم ہی ہے

منصور نے زیاد بن عبداللہ کو لکھا کہ وہ خزانے کا تمام مال بیواؤں، نابیناؤں اور تیبموں میں تقسیم کردے۔ یہ تقسیم شروع ہوئی تو ایک عافل مخص جس کا نام ابوزیادائم ہی تھااس نے آکر کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ میرا نام قواعد میں لکھ دیں تو زیاد نے کہا اللہ تجھے معاف کردے تواعد تو ان عورتوں کو کہتے ہیں جو خاوندوں سے الگ گھروں میں بیٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس آدی نے کہا پھر میرا نام نابیناؤں میں لکھ دیں۔ زیاد نے تھم دیا کہ اس کا نام نابیناؤں میں لکھ دیں۔ زیاد نے تھم دیا کہ اس کا نام نابیناؤں میں لکھ دور کو کہتے تا ہوگی تابینا کہا ہے۔

بتخيل

ایک بخیل آدی نے گھر خریدا اوراس میں نتقل ہوگیا۔ پہلے ہی دن ایک فقیر نے اس کا درواز وکھنگھتایا تواس نے کہا۔ یَفُنْح اللّٰهُ عَلَیْکَ (اللّٰہَمہیں کشادگی دے) تھوڑی دیر بعد دوسرا فقیر آ گیا تو بخیل نے کہا۔"اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الوَّزَّاقَ ذُو الْقُوَّةُ الْمَتِیْنُ" (بشک الله تعالی روزی دیے والا اور مضبوط قوت والا ہے) تھوڑی دیر بعد تیسرا فقیر آ گیا تو بخیل نے اس سے کہا کہ واللّٰهُ یَوُزُقُ مَن یَشْآءُ بِغَیْرِ حِسَابِ". (الله جے جا ہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے)

وی جا لا اور مضبوط تو میں میں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اس محلّہ میں ما نگنے والے کس قدر زیادہ ہیں؟ بیش نے جواب دیا کہ اے میرے والداگر آپ کے عطاء کرنے کا یہی انداز رہا تو پھر ہمیں اس کی یرواہ نہیں۔

## اً قوال... خواجهُ نصيرالدين چراغ د ہلوي

قرمایا: اصل زندگی وہی ہے جو یاؤی میں گذر ہے اور جواس کے علاوہ ہے وہ بمزلد موت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مُکُلُّ نَفْسِ یَخُوْج بِعَیْدِ فِرْ کُوِ اللّٰه فَهُوَ مَیّت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مُکُلُّ نَفْسِ یَخُوْج بِعَیْدِ فِرْ کُوِ اللّٰه فَهُو مَیّت فرمایا: اس سے بڑھ کرکوئی سعادت نہیں کہ بھوکوں کوسیر کیا جائے اور انہیں آرام دے کران کے دل راضی کے جائیں۔

عبرت انگيزاشتهار

تخف: فری ....سیث: یقینی .... تام عبدالله این آدم .... عرفیت انسان ..... قومیت: مسلمان .... شناخت بمثی ، پیته: رویئرز مین .....

ووران سفر: چند ثاہیے .....جس میں چند لمحات کے لئے دومیشرز مرز مین قیام۔

 درویشوں کو تکلیف پہنچانے والوں کی سزا

حضرت مس الدین حنی رحمدالله فرمات میں: دردیشوں کے پاس کوئی لائمی نہیں جس سے باد بی کرنے والوں کو مارا کریں بلکدان کی طرف سے سزایبی ہے کدان کا قلب (باد بی کرنے والے کی طرف سے) مکدر ہوجاتا ہے۔

درویشوں کےساتھ بدگمانی

حضرت قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: درویشوں کے ساتھ بدگمانی، کا انجام بدہم نے بھی اس کے خلاف نہیں دیکھا کہ جو مخلص اور سیچے در دیشوں پر اعتراض کرتا ہے اوران کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اور بدترین حالت میں مرتا ہے۔

اوليا ءالله كى گنناخى كى سزا

حضرت بین سراج الدین مخزومی رحمه الله فرماتے ہیں: اولیاء کے گوشت زہر آلود ہیں (تو ان کی غیبت کرکے ان کا گوشت کھا تا مہلک ہے ) اور ان سے بغض رکھنے والے کے دین کا برباد ہوجانا مسلم بات ہے اور جوخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ نصر انی ہوکر مرتا ہے اور جوخص ان کی شان میں گتا خی کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے ، اللہ تعالی اس کوموت قلب میں بہتلا کرتا ہے۔ شان میں گتا خی کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے ، اللہ تعالی اس کوموت قلب میں بہتلا کرتا ہے۔

اہل اللہ براعتراض کرنے کی سزا

(حضرت ابوالحسن شاؤلی رحمه الله فرماتے ہیں: جو مخص کاملین کے احوال پر اعتراض کرتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنی موت (موت معروف) سے پہلے تمن سم کی موت کا مزا تھے ، ایک موت ذلت (بعنی عزت و جاہ کا فنا ہونا) اور دوسری موت فقر وی آجی اور تیسری موت لوگوں کا مختاج ہوجانا اور اس کے ساتھ رہی کہوئی اس پر دم نہ کرے۔

اہل اللہ ہے بغض کی سزا

حضرت ابوعبداللّه قرشی رحمه اللّه فرمات بین: جو مخص مقبول حق کی تنتیص کرے،اس کے قلب میں ایک زہر آلود تیر (قهر کا) لگتا ہے اور وہ مرتانہیں یہاں تک کہ اس کے عقائد فاسد ہوجاتے ہیں اور اس پرسوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ منشى عبدالرحمان خان مرحوم

منٹی عبدالرحمٰن خان صاحب کا اللہ والوں سے بڑاتعلق تھا تکیم الامت حضرت تھا نوی نوراللہ مرقدۂ کے مواعظ وخطبات جوقد کیم طبع تھے اُن کوجد پد طرز پر لاکر بہت بڑا کام سرانجام دیا۔ پٹی آپ بٹی میں لکھتے ہیں ' لوگوں کو دنیا میں تا دیر رہنے کی خواہش ہوتی ہے گرمیرے بیش نظر سفر آخرۃ رہنا تھا کہ وہ بخیر وخو بی طے ہوجائے اس لئے ایک دن خیال آیا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا اطلاع نامہ بھی بھلم خود لکھتا جاؤں ، تا کہ اس ضمن میں میرے پسماندگان کو کسی شم کی پریشانی نہ ہوا ور میری جان بچپان والوں کو بالعموم اور میرے اوارہ کے ارکان کو بالخصوص علم ہوجائے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہوگیا ہوں۔ بیخیال آتے ہی میں ارکان کو بالخصوص علم ہوجائے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہوگیا ہوں۔ بیخیال آتے ہی میں نے اپنا الوداعی خطالکھ کراس کا بلاک بنوالیا اور چھپوا کر لفافوں میں بند کر کے دکھ دیا ہے تا کہ وہ رجسٹر میں درج مطبوعہ بچوں کی چٹیں ان پر چسپال کر کے فی الفور پوسٹ کردیں۔''

منٹی صاحب کی رصلت کے بعد جوآخری پیغام ان کے احباب کوموصول ہوا وہ بھی فکر آخرت کا درس دیتا ہے۔ جسے ہم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوفکر آخرت اور استحضارِ معاد کی نعمت سے بہرہ ور فرمائیں اور ایمان وا ممال صالحہ کی دولت کے ساتھ سفر آخرت کا مسافرینائیں۔ آمین ثم آمین!

# ميراآ خرى سلام وبيغام

تحرى ومحترى السلام وعليم

بفضلہ تعالیٰ میں اپناسفرزندگی کمل کر کے اپنے وطن حقیقی کوواپس جارہا ہوں شائفین کا بیہ جذبہ بجسس ابتک وامن گیررہا کہ میں اسنے کام کیے کر لیتا ہوں جوفر دِ واحد کی بساط ہے باہر ہوت مختلف اور متضا دنظریات رکھنے والوں ہے مدتوں کیے گز ربسر کر لیتا جن کوخود اپنے بھی ہرواشت نہ کر سکتے اور مجھے زندگی بھروہ سکون واطمینان کیے حاصل رہاجس کی دنیا متلاثی ہے؟ مراشت نہ کر سکتے اور مجھے زندگی بھروہ سکون واطمینان کیے حاصل رہاجس کی دنیا متلاثی ہے؟ دار الآخرة کو روانہ ہوتے ہوئے میں اپنی زندگی کے ان معموں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تا کہ شائفین کا بیقرض میرے ذمہ باتی ندر ہے۔ میں نے جب سے قرآن حکیم میں بیارشادِر بانی بڑھے کہ:

بلاشک تیراپروردگارتو بختے ہردم جھا نک لگائے تاک رہاہے۔(ابغر) اگر چداہے کوئی نہیں و بکھ سکتا (عمر) وہ سب کود کھتاہے(الانعام) تم جوکوئی بھی کام کررہے (ہوتے) ہوہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔(ہنں) تم جہال بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔(الدید) میں تو تیرے قریب ہول تو مایوس کیوں ہوتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہول (البترہ)

اس دن سے میں نے غیراللہ سے تعلق تو ڈکراللہ جل شانۂ سے رابطہ و واسطہ قائم کر لیا جو پچھ کہنا ہوتا اس سے کہتا اور جو پچھے مانگنا ہوتا اُس سے مانگنا 'کیونکہ وہ ہروفت میرے پاس ہوتا اس حقیقت کے استحضار نے میری بیرجالت کر دی کہ

نہ غرض کمی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے
تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے
بس پھرکیا تھا جوخواہش دل میں پیدا ہوتی وہ پوری ہوکررہتی جس چیزی ضرورت ہوتی
وہ ل کررہتی۔ میرا وقت پھیل جاتا اور کام سٹ سمٹا کر سامنے آجا تا مجھے دنیا کے پیچھے نہ
ہما گنا پڑتا دنیا خودمیرا تعاقب کرتی رہتی جس کی تفصیل میری آپ بیتی "کتاب زندگی" میں
دیمی جاسکتی ہے بہر مال میں جس ساعت سعید کا منتظر تھا وہ آپنچی ہے میں آپ کوسلام اور
الوداع کہتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ ع "تو خدا کا ہوکہ ہوجائے خدا تیرے لئے"
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہوں کومعاف فرما کیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہیوں کومعاف فرما کیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہیوں کومعاف فرما کیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہیوں کومعاف فرما کیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہیوں کومعاف فرما کیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیوں ناراضگیوں اورکوتا ہیوں کومعاف فرما کیں گے۔
معلوں میں میں خوال ہو کہ خوال ہو کہ خوان جاتا ہوں میں (خدیاں ہورکوتا ہوں) (سافران آفرے)

# اً قوال....ابوالعباس مُعشى رحمه الله

فرمایا حتِ دنیا کی علامت بیہ کہلوگوں کی ندمت ہے ڈرے اور ان کی مدح ثنا کی محبت رسے و زیا کی علامت بیہ کہلوگوں کی ندمت ہے جبت کرتا۔ محبت رکھئے کی ونکہ بیز اہد ہموتا تو اس سے ندؤ رتا' نداس سے محبت کرتا۔ فرمایا: جو محص بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور علم طاہر کا عالم ہے اس کاعلم اس صحبت سے اور بھی زیادہ روشن ہوجا تا ہے۔۔

### در بارنبوی کاادب

علامة تسطلانی جواند مواہب میں لکھتے ہیں کہ حضورِ اقد س سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلیہ اسلیہ علیہ وسلی مسلیہ اسلیہ اسلیہ اسلیہ اسلیہ اسلیہ اسلیہ وسلیہ اسلیہ وسلیہ مسجد میں زورے ہوئے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت سائب جواند کہتے ہیں کہ مسجد میں کھڑا تھا ایک فخص نے میرے ایک کنگری ماری میں نے ادھر و یکھا تو وہ حضرت عرق شی مسجد میں کھڑا تھا ایک فخص نے میرے ایک کنگری ماری میں نے ادھر و یکھا تو وہ حضرت عرق شی انہوں نے مجھے (اشارہ سے بلاکر) کہا کہ بیدوآ وی جو بول رہے ہیں اُن کو بلاکر لاؤ میں ان دونوں کو حضرت عرق کے پاس لا یا حضرت عرق نے ان سے بو چھا کہ تم کہاں کے دہنوالے میں دونوں کو حضرت عرق کے باس لا یا حضرت عرق نے دانے ہیں ،حضرت عرق نے درائے والے ہیں ،حضرت عرق نے میں مزہ چھا تا ہم حضورِ اقدس صلی الله علیہ وسلی کی مسجد میں چلا کر بول رہ ہوئے والے ہوت کے وسلیہ میں میں اللہ علیہ وسلی کی آواز شنیں تو آدی میں میں کہوڑ کو ان کے واڑ بنوانے کی ضرورت ہیں آئی تو بنانے والوں کو فرہا یا کہ شہر کے کرم اللہ وجہ کو کو ایک میں بنا کرلا میں ان کے بنانے کی آواز کا شور حضور صلی الله علیہ وسلی میں بنا کرلا میں ان کے بنانے کی آواز کا شور حضور صلی الله علیہ وسلی میں بنا کرلا میں ان کے بنانے کی آواز کا شور حضور صلی الله علیہ وسلیم تک نہ بہنے۔

## ایک دیهاتی کاواقعه

حفرت الصمی کے جین کو ایک بدوقر شریف کے سامنے کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا اللہ یہ تے جوب ہیں اور میں آپ کا غلام اور شیطان آپ کا دخمن، اگر آپ میری معفرت فرمادی آ آپ کے محبوب ہیں اور میں آپ کا غلام کا در آپ میری معفرت فرما کی اور آپ کے محبوب کورنج ہواور آپ کو خمن کا دل تلملا نے لگے اور اگر آپ معفرت نفر ما کمیں تو آپ کے مجبوب کورنج ہواور آپ کا دخمن خوش ہواور آپ کا غلام ہلاک ہوجائے، یا اللہ عرب کے کریم ہوگوں کا دستوریہ ہے کہ جب ان میں کوئی برا اسروار مرجائے تو اس کی قبر پر مجھے آگ ہے آزادی عطافر ما، اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے عربی محبوب کی قبر پر مجھے آگ ہے۔ آزادی عطافر ما، اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے عربی محبوب کی میروار ہے وہوں کا تیری ضرور بخشش کردی۔ محبوب کے میں کہتر یں موالی پر (انشاء اللہ) تیری ضرور بخشش کردی۔

## سيداحد كبيررفاعي رحمه اللدكي روضة رسول عظي برحاضري

سیداحمد رفاعی مشہور بزرگ اکابرصوفیہ میں ہیں ، اُن کا قصہ مشہور ہے کہ جب میں ہیں ، اُن کا قصہ مشہور ہے کہ جب میں میں جے سے فارغ ہوکرزیارت کیلئے حاضر ہوئے اور قبراطم کے مقابل کھڑے ہوئے تو بیدوشعر پڑھے

فِيُ حَالَةِ الْبُعُدِ رُوحِيُ كُنْتُ أُرُسِلُهَا لَيُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِي وَهِيَ نَائِبَتِيُ وَهِيَ نَائِبَتِيُ وَهِيَ الْفَيْتِيُ وَهِيَ اللَّهُ اللّ

ترجمہ:'' دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمتِ اقدس بھیجا کرتا تھا وہ میر بی نائب بن کرآستانہ مبارک چومتی تھی ، اب جسموں کی حاضری کی ہاری آئی ہے اپنا دستِ مبارک عطا سیجئے تا کہ میرے ہونٹ اس کو چومیں ۔''

اس پرقبرشریف ہے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما (الحاوی للسیوطیؒ)
کہاجا تا ہے کہ اس وقت تقریبانو ہے ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھاجنہوں نے اس واقعہ کودیکھا
اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی جن میں حضرت محبوب سجانی قطب
ر بانی شخ عبدالقاور جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام تامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (نصائل جج)

مولا ناعاشق الهي ميرهي رحمه الله كي روضة رسول علي برحاضري

ا نظیسفر نامه میں لکھا ہے '' حضرت کی بجیب کیفیت ہوئی تھی، آواز نگلنا تو کیا مواجہ شریف کے قریب یا مقابل بھی آپ کھڑ ہے نہیں ہوتے تھے، خوفزدہ مؤد بانہ دیے پاؤل آتے اور مجرم و قید کی طرح دور کھڑ ہے ہوئے یہ کمال خشوع صلوٰ قوسلام عرض کرتے اور چلے آتے تھے، زائرین جو بے باکا نہاونجی آواز سے صلوٰ قوسلام پڑھے ،اس سے آپ کو بہت نگلیف ہوتی اور فرمایا کرتے ہوئے باکا نہاونجی آواز سے صلوٰ قوسلام پڑھے ،اس سے آپ کو بہت نگلیف ہوتی اور فرمایا کرتے کہ آخضرت صلی القدعلیہ وسلم حیات جیں اور ایسی آواز سے سلام عرض کرنا ہا ہوئی کی صد میں کتنی کا سبب ہے لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چا ہے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سفتے ہیں۔'' کمزور کو قوت دالے کا منام ناکو آنے کا سہارا ہاتھ آجا نا آیک بڑا سہارا ہے۔

حضرت مفتى محمد شفيع رحمه اللدكي روضة رسول عظي برحاضري

مولانا محرتقی عثانی مدظارا ہے خطبات میں یہ واقعدنقل فرمایا ہے کہ میرے والد صاحب جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقدس کی جالی تک پہنچ ہی نہیں پاتے بھی ہیشہ یہ دیکھا کہ جالی ہے سامنے ایک ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے اور جالی کا بالکل سامنانہیں کرتے تھے بلکہ وہاں اگر کوئی آ دی کھڑا ہوتا تواس کے پیچھے جا کر کھڑے ہوجاتے اور ایک دن خود ہی فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ میرے ول میں یہ پیچھے جا کر کھڑے ہوجاتے اور ایک دن خود ہی فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ میرے ول میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو براشتی القلب آ دمی ہے بیاللہ کے بندے ہیں جوجالی کے قریب تک کی جہنے جاتے ہیں اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی قرب حاصل ہوجائے وہ نعت ہی نعت ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرا قدم آ گے برحت ہیں ہیں ہیں ہی اور اس کھڑے کھڑے میرے ول کی جوشتا ہی نہیں شاید بچی شقاوت قلب ہے فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے میرے ول میں یہ خیال بیدا ہوا مگراس کے بعد فور آ پھوس ہوا جیسا کہ وضاہ بڑاروں میل دوہواور جوشی ہی دورہواور جوشی ہاری سنتوں پڑل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دوہواور جوشی ہاری سنتوں پڑل نہیں کرتا وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دوہواور جوشی ہاری سنتوں پڑل نہیں کرتا وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دوہواور جوشی ہاری سنتوں پڑل نہیں کرتا وہ ہم سے قریب ہے خواہ ہزاروں میل دوہواور جوشی ہاری سنتوں پڑل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے جا ہوں وہ ہاری جالیوں سے جمنا ہوا ہو۔

### ایک عاشق رسول کا عجیب وغریب واقعه

حضرت مولانا وجیدالدین صاحب رحمدالله عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمدالله کے معربین کے کرجب ویزه کی مدت خم ہونے گئی تو انہوں نے نے متعلقہ دفتر میں جا کرویزه کی مدت بر هانے کیلئے درخواست کی انہوں نے کہااس کی وجہ بھی لکھ کرلائمیں کہ آپ کس غرض کیلئے مزید یہال رہنا چاہتے ہیں آپ نے اس وجہ والے خانے میں لکھ دیا''للوفات'' یعنی یہاں فوت ہونے کیلئے ویزه کی مدت بردھوانا جا ہتا ہوں نہر حال دفتر والوں نے خانہ بری دیکھی اور پندرہ دن کیلئے ویزه بردھادیا۔

جب پندرہ دنوں میں ہے دوایک دن باقی تصق آپ روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے اور درخواست کی یارسول اللہ! مدت ختم ہونے کو ہے اب تو آپ مجھے اپنی طرف بلالیں 'بس پھر آپ اس مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہیں جال بحق ہوگئے۔

### عمربن عبدالعزيز رحمه الثدمدينه منوره يعدواليسي برحالت

حفرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینه منوره سے داپس جانے تکتے تورو تے ہوئے نکلتے کہ کہیں مدینہ مجھے میری گندگی کی وجہ سے نکال ندر ہا ہو کیوں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ گندے آدی کوائ طرح نکال دیتا ہے جسے بھٹی میل کونکال دیتی ہے۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا الوداعی شعر: جب مدینه منورہ ہے واپسی ہونے گلی تو آپ نے گنبدخصریٰ پرآخری نظر ڈال کرییا شعار کیے

ہزاروں بارتھے پراے مدینہ میں فدا ہوتا جوبس چاتا قدم کر بھی نہھ ہے جدا ہوتا ایک بہت ہیں کہ ہم ایک بہت ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ میں بتنے وہ و ورائل جازی بہر وسامانی کا تھا ایک بہت ہی غریب و جب مدینہ منورہ میں بتنے وہ و ورائل جازی بہر وسامانی کا تھا ایک بہت ہی غریب و مفلوک الحال گھرانے کا چھوٹا بچہ ہم سے مانوس ہو گیا ہم نے اس سے کہا ہم تجھے ہندوستان لے چلیں کے وہال کھانے پینے کی بڑی فراوانی ہوگی۔ ہر چیز ملے گی اس نے ہما تھے کہا تھیک ہے جب تیاری کا وقت آیا ہم نے اسے کہا تیار ہو جا اپنے والدین سے اجازت لے لے بروضہ اقدس پرسلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے تو دہ بھی ساتھ اجازت لے لے کے روضہ اقدس پرسلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے تو دہ بھی ساتھ آگیا اور سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے تو دہ بھی ساتھ آگیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھنے لگا ہندوستان میں یہ وضہ بھی ہے ہم نے کہا وہاں یہ دوضہ تو نہیں ہے ۔ تو وہ کہنے لگا بھر میں اس دوضہ کوچھوڑ کرنہیں جا تا چا ہے بھوکا رہوں تا جا جا جا تا جا ہے بھوکا کے دوس تا بھی اس کے میں رہوں گا۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كي مهمان نوازي:

ابن جلائے کہتے ہیں کہ میں مدین طیبہ عاضر ہوا مجھ پر فاقد تھا میں قبر شریف کے قریب عاضر ہوا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں ، مجھے پچھ غنودگی ہی آگئ نؤ میں سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرحمت فرمائی ، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔

### ایک خاتون کی روضہرسول ﷺ پرموت

ایک عورت حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ مجمع حضورا قدس ملی اللہ علیہ کے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی قبراطبر کی زیارت کرادو حضرت عائشہ نے حجرہ شریفہ کے اس حصہ کوجس میں قبرشریف بھی تھی پردہ ہٹا کر کھولا وہ عورت قبرشریف کی زیارت کر کے روتی ربیں اور روتے روتے وہیں انقال کر گئیں رضی اللہ عنہا دارضاہا۔

# حضرة ابوبکرصدیق رضی الله عنه کیلئے روضئهٔ رسول ﷺ میں تدفین کی منظوری

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے دالدحضرت ابو بمرصدیق بیار ہوئے تو ہیہ وصیت فر مائی کہ میرے انتقال کے بعد میری نعش روضۂ اقدس پر لے جا کرعرض کر دینا کہ بیابو بکر ہے آپ کے قریب دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے اگر وہاں سے ا جازت ہو جائے تو مجھے وہاں فن کر دینا اور اجازت نہ ہوتو بقیع میں فن کر دینا، چنانچہ آپ کے وصال کے بعد دصیت کےموافق جناز ہ وہاں لے جا کر قبرشریف کے قریب میں عرض کر دیا گیا وہاں ہے ایک آواز ہمیں آئی آ دمی کہنے والانظر نہیں آتا تھا'' کہ اعزاز واکرام کے ساتھ اندر لے آؤ'' حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بمرصد بی ؓ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو مجھے اپنے سر ہانے بٹھا کرفر مایا کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عسل دیا تھاانہی ہاتھوں ہے مجھے شل دینااورخوشبولگا نااور مجھےاس خجرہ کے قریب لے جا کر جہاں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اجازت ما تک لیٹا اگرا جازت ما تکنے برحجرہ کا درواز ہ کھل جائے تو مجھے وہاں ڈن کر دینہ ور نہ مسلمانوں کے عام قبرستان (بقیع ) میں دُن کر دینا حضرت ملیؓ فرماتے ہیں کہ جناز ہ کی تیاری کے بعدسب سے پہلے میں آ گے بڑھا اور میں نے جا کرعرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم بیه ابو بکریہاں وفن ہونے کی اجازت ما تکتے ہیں میں نے ویکھا کہ ایک دم حجرہ کے کواٹھل سکتے ، اور ایک آواز آئی کے دوست کو دوست کے ماس پہنچادو۔

## حضورصلی الله علیه وآله وسلم یسے تبرک

ایک سحابی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله! میری نظر کمزور ہوگئی ہے جب بارش ہوتی ہے تواس وقت میرام ہو میں جانا وشوار ہوتا ہے۔ اور میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی وقت میرے گھر میں آثر بیف لا کرمیرے گھر میں دورکعت نماز پڑھا دیجئے ، آئندہ میں اسی جگہ نماز پڑھا کروں گا۔ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف تبولیت بخشا اور ان کے گھر میں الله گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں الله کا نہر ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے نماز پڑھا نے گانہ پڑھا یا ظاہر ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے قبل حضرت عتبان بن ما لک سے گھر میں نماز جا کڑھی وہ صرف حضورا کرم صلی الله علیہ حضورا کرم صلی الله علیہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر نمیر (انکار) نہیں فرمائی بلکہ قبول فرمائی پس یہ واقعہ آٹار صالحین وسلم نے ان کی درخواست پر نمیر بن سند ہے۔ (بخاری)

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بختہ مبارک سے تبرک

صحیح بخاری بیں ہے کہ حضرت اساء بنت ابی بکڑ کے پاس حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخہ تھا جس کوحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیہنا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط ہے ان کو ملا تھا۔ حضرت اساء فرماتی ہیں کہ اس کو ہم پانی میں بھگو دیتے اور پانی بیاروں کو پلادیتے تو بیار شفایاب ہوجاتے۔ (مقدہ)

## بال مُبارك مين خاصيت شفا

صیح بخاری میں ہے کہ ام المونین حضرت امسلمہ کے پاس حضوراً کرم سنی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا مجموعہ تھا جس کو انہوں نے جاندی کی تکئی میں ڈال رکھا تھا جب کسی مخص کو نظر نگ جاتی یا بیار ہوجا تا تو بیا لیے یا مب میں پانی لے آتا حضرت ام سلمہ منگی کو پانی میں ڈال کر ہلادیتیں اور مریض اس پانی کو بی لیتا یا بدن کول لیتا اس کو شفا ہوجا تی ۔ (بخاری)

#### لعاب مبارک سے تبرک

# ماتھ مُبارک کی برکت

حضرت سمرة بن مغیرہ جن کی کنیت ابو محذورہ ہان کی چوٹی کے بالوں کو حضورِ اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اس وجہ سے انہوں نے ساری زندگی چوٹی کے بالنہیں کٹوائے۔اس کا سبب تمرک ہی تھا۔ (شفام ۴۳۳)

#### تبرك حاصل كرنے كا خاص طريقه

صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضورِ اکرم ملی اللہ علیہ وسلم منے کی نماز اوا فرمالیتے تو مدینہ منورہ کے گھروں کے خادم حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا تیمرک حاصل کرنے کے لئے برتن میں پانی لاتے آپ اپناہا تھ مبارک پانی میں ڈال دیتے اور پانی کومتبرک بناتے۔ اگر تیم کے حاصل کرنا درست ندہوتا تو آپ برتنوں میں ہاتھ مبارک نید ڈالتے بلکہ ان کومنع فرماد سینے۔ (مکنوہ)

## بال مُبارك كي حفاظت

کفارے ایک جنگ میں عین اڑائی کے وقت حضرت خالد بن ولید کی تو پی گرگئی انہوں نے اسکو حاصل کرنے کیلئے اپنی جان کو بخت خطرہ میں ڈال کر بہت خونریزی کی جب بعض صحابہ نے ان کے اس جوش پرنگیر کی تو فر مانے گئے کہ میراغصہ اور جوش صرف ٹو پی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ٹو پی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مُبارک تنے جن کی برکت سے مجھے محروم ہونا منظور نہ تھا اور نہ کا فروں کے ہاتھ میں ایسی مُبارک شے دیے کودل کوارا کرتا تھا۔ (شفاء)

#### حضرت علامهابن جوزي رحمهاللد كاذوق مطالعه

آپ کے حالات میں مفکر اسلام حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے صاحبزادے ہے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا بجھے خوب یادہے، میں چھسال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا ، بھی راستہ میں بچوں کے ساتھ نہ کھیلا اور نہ زور سے ہنسا اسات برس کی عمر میں جامع مسجد کے سامنے میدان میں چلا جاتا ، وہاں کی مداری یا شعبدہ باز کے حلقہ میں کھڑا ہو کرتماشہ د کیھنے کے بجائے محدث کے درس میں شریک موتا ، وہ حدیث وسیرت کی جو بات کہتا ، وہ مجھے زبانی یاد ہوجاتی ، پھر گھر جاکرا سے لکھ لیتا ، دوسر سالئے دجلہ کے کنار سے کھیلا کرتے اور میں کسی کتاب کے اوراق لے کرکسی طرف دوسر سالئے تھاکہ کتا ہوں کا مطالعہ میں مشغول ہوجاتا۔ آگے چل کرتح برفر ماتے ہیں کہان کا مجبوب مشغلہ کتا ہوں کا مطالعہ تھا ، وہ ہرموضوع پر کتا ہیں پڑھتے اور آسودگی نہ ہوتی تھی۔

### مدرسه نظاميها وربغدا ديمشهور كتب خانوں كامطالعه

حضرت علامدابن جوزی رحمداللد فرماتے ہیں '' میں نے مدرسد نظامیہ کے پورے
کتب خانہ کا مطالعہ کیا، جس میں چھ ہزار کتابیں ہیں، ای طرح (بغداد کے مشہور کتب
خانے) کتب الحنفیہ، کتب الحمیدی، کتب عبدالوہاب، کتب ابی محمد دغیرہ جتنے کتب خانے
میری دسترس میں متے،سب کا مطالعہ کرڈالا۔''

#### علامهابن تيميه رحمه الثدكاذوق مطالعه

علامہ ابن تیمیدر حمد اللہ تعالی ایک مرتبہ بھار ہو گئے طبیب نے کہا مطالعہ نہ کرناصحت پر برااثر پڑیگا ، فرمانے گئے 'صحت پراٹر پڑے گا ،کیکن اچھا۔ آپ ہی بتادیں کہ جس کام میں مریض کوراحت محسوس ہوتا؟' طبیب نے مریض میں افاقہ نہیں ہوتا؟' طبیب نے کہا' دضرور ہوتا ہے۔' فرمانے گئے'' تو میرا جی علم ومطالعہ میں ہی مسرت وراحت محسوس کرتا ہے۔' طبیب بولے بھائی! یہ مرض پھر ہمارے دائر ہ علاج سے باہر ہے۔'

# علماء کی بےاد بی کسی صورت جا ئز نہیں

تحکیم الاسلام قاری محمطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں بھی عالم سے فرض سیجئے کہ آپ کاکسی مسئلہ میں اختلاف ہوجائے تو مسئلہ میں اختلاف کرنا تو جائز ہے جب اپنے کوئل پر سمجھے لیکن بے ادبی اور تمسخ کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے کیونکہ بے اوبی اور تمسخ کرنا دین کا نقصان ہے اور اختلاف کرنا محبت سے بیمین دین ہے دین جائز ہے اور خلاف دین جائز نہیں۔

اختلاف رائے اگر اہل اللہ اور علماء میں ہوجائے تو مضا کقہ نہیں کیکن ہے او بی یا تذکیل کسی حالت میں بھی جائز نہ ہوگی اس لیے کہ وہ بہرحال عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کرسکتے ہیں مگراس کا مقام ومنصب بطور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے اس کی عظمت واجب ہوگی۔

ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پڑ کمل کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ پچ اسیوں مسئلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں گراد فی درجے کی بے ادبی قلب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نہیں آتی اور جبیبا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واجب انتعظیم ہیں ویسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ اللہ علی دونوں آتی دونوں سے نور اور برکت حاصل ہور ہی ہے کسی طرح جائز نہیں کہ اوفی درجہ کی گستاخی ول میں آجائے۔

گتناخی جہالت کی علامت ہے

ستاخی اوراستہزاء کرنا جہالت کی بھی علامت ہے حضرت موئی علیہ السلام نے جب قوم کو نصبحت کی اور فرمایا کہ فلال مقتول زندہ ہوجائے گا اگر گائے ذریح کر کے اس کا گوشت اس مقتول کو چھودیا جائے تو اس پر بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ کیا نداق کرتے ہیں؟ اس بات میں کیا تعلق ہے کہ گوشت مردے سے نگایا جائے موئی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ سے پناہ ما نگنا ہوں کہ جا ہلوں میں شامل ہوجاؤں یعنی دل گئی شنے جا ہلوں کا کام ہے عالموں کو مناسب نہیں کہ تسنے کریں اس لیے کہ بیادب کے خلاف ہے قالی ہے دائے کا اختلاف اور کسی عالم سے مسلک کا اختلاف اور کسی عالم سے مسلک کا اختلاف اور کسی عالم سے مسلک کا اختلاف اور ایک ہے دیاد تی جا د تی کسی حالت میں جائز نہیں اختلاف جا کڑنے۔

## نجات كيلئے مريد ہونا شرطنہيں

نجات کیلے مرید ہونا ضروری نہیں ا تباع شریعت ضروری ہے ای کے ا تباع میں بعض اوقات نفسانی وشیطانی بیچید گیوں کے بیچھنے ... اس سے نیچنے ... مقصود وغیر مقصود وغیر م اللہ کی معلوم کرنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے گئن رسی طور سے مرید ہونا وہاں بھی ضروری نہیں جبکہ نبیت خالص ہوتو مستحسن (اچھا) بیشک ہے اسی اخلاص کے جانچنے کیلئے بعض اوقات مرشد کامل مرید کرنے میں تو قف کرتا ہے اپنے پیر کی خدمت میں حالات و معلوں کی اطلاع ان کے ارشاد کا کامل ا تباع ... اعتماد و محبت و ادب پورے طور سے جائے ورنداصلاح نہیں ہو سکتی اور چونکہ اس قسم کے تمام حقوق پیر کے اللہ تعالی ہی کے لیے جائے اس سے بیسب حقوق اللہ ہی ہیں جس قدر پیر سے محبت و اطاعت زیادہ ہوگی آتی ہی کامیا بی میں اعانت ہوگی دومروں کے جلسوں میں شرکت ... دوسرے بزرگوں کی خدمت میں اپنی باطنی حالت و اصلاح کے خیال سے آئدورفت جبکہ اپنے پیر نے تھم نے فرمایا ہو یہ میں اپنی باطنی حالت و اصلاح کے خیال سے آئدورفت جبکہ اپنے پیر نے تھم نے فرمایا ہو یہ منانی (خلاف) محبت وطریق ہوگا۔

## دین اصلاح کی فکرمیں احتیاط

ہرگنگوٹ بند گنجیزی بھنگیزی کومجذوب سمجھ لیناسخت حمافت ہے اور جومجذوب بھی ہوا اس سے کسی دینی اصلاح کی فکرلغووعیث ہے اور کسی مجذوب کا کسی واقعہ سے پہلے کسی امر کی اطلاع دینا بھی کوئی کمال نہیں بلکہ اگروہ نہ کہتے جب بھی وہ واقعہ ایسا ہی ہوتا۔

یہ کشف کوئی کمال یا مدار قرب نہیں اور مجذوب کی پہچان جوبعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ورود شریف پڑھا جائے تو وہ ضرور ادھر منہ کرلیں گے بالکل غلط ہے ہروقت کشف کا ہونا ان کے اختیار میں نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مجذوب کی اصل ہے اور بعض بزرگوں پرکم وہیش جذب کا اثر ہوتا ہے نیکن ان کا مرتبہ اُن بزرگوں سے کم ہوتا ہے جو وعظ و تلقین کرتے ہیں ایسے اہل اللہ سے کم ہوتا ہے۔

### پیرے بھی بردہ فرض ہے

بعض بے حیاعورتیں پیر سے پر دہ نہیں کرتیں اور بعضے مردبھی اپنی عورتوں کوجلوت و خلوت میں پیر کے سامنے کر دیتے ہیں ایسا پیر بھی جواس کوختی سے منع نہ کر سے شیطان ہے اور جو مرداس پر راضی ہو وہ پکا دیوث ہے ہیرولی استاد سب سے پر دہ کرنا فرض ہے جب حضور صلی انتد علیہ وسلم خود صحابیات سے پر دہ فرماتے تصفے تو بیلوگ کس شار میں ہیں۔

حقوق نفس کی ادائیگی واجب ہے

کم کھانا۔ کم سونایا نکائ نہ کرنا' باہر جنگلوں میں رہناان سب امور کاصوفیت ہے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں حرص کی وجہ ہے جی بھر کے نہ کھائے۔ضرورت سے زائد نہ سوئے اور جبکہ ادائیگی حقوق کی استطاعت ہوتو نکاح ضروری ہے....سلف کا طریقہ بھی بیتھا کہ جہاں ہنے بولنے کی ضرورت ہوئے تکلف بنے بولے اور خاموشی کی ضرورت پروہاں خاموش رہے۔

### حضرت ابوالدردارضي اللدعنه كانكاح

حضرت ابوالدرواء رضی الله عند حضرت سلمان رضی الله عند کی شادی کا پیغام و بے گئے اور انہیں الله عند کے فضائل اور محاسن بیان کئے اور انہیں بنایا آپ کی لڑکی ہے شادی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کہا حضرت سلمان رضی انله عند سے شادی کرنے کوتیار ہیں چنا نچہ وہ اس لڑکی ہے شادی کرنے کوتیار ہیں چنا نچہ وہ اس لڑکی ہے شادی کرے باہر آئے اور حضرت سلمان رضی انله عند ہے کہا اندر پچھ بات ہوئی ہے لیکن اسے بناتے ہوئے جھے شرم آربی ہے، بہر حال حضرت ابوالدرداء رضی انته عند نے آئیس ساری بات بتائی بین کر حضرت سلمان رضی الله عند نے کہا (آپ بھے سے کیوں شرمار ہے ہیں) وہ تو بات بتائی بین کر حضرت سلمان رضی الله عند نے کہا (آپ بھے سے کیوں شرمار ہے ہیں) وہ تو بات بتائی میں کر حضرت سلمان رضی الله عند نے کہا (آپ بھے سے کیوں شرمار ہے ہیں) وہ تو بات بتائی میں کر حضرت سلمان رضی الله عند نے آپ بیتا میں دے رہا تھا جواللہ نے آپ کے مقدر میں کہی ہوئی تھی۔ (ابونیم) (حقیقت تھون زناہ دات بھیمان مت تھا نوی رنداللہ)

#### اً قوال...عبدالله بن مبارك رحمهالله

فر مایا: میرے زویک اوب نفس کا پہچانتا ہے۔ فرمایا: جس شخص کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو۔اے اپنے نفس کونظر حقارت ہے۔

## حضرت طلحه اورعشق نبوي عظ

جَنَّك أحديين جب مسلمانوں كي صفون ميں انتشار برياتھا تو حضرت طلحة بن عبيدالله. آ پ صلی الله علیه وسلم کے قریب تھے۔ کفارسب طرف سے تیروں کی ہارش کررہے تھے۔ حضرت طلحاً بني و هال بران تيرول كوروك رب تفيدا حائك بدو هال ان كے باتھ تے كر عمیٰ۔انہوں نے تیروں کواییے ہاتھ پررو کنا شروع کردیا۔وہ اینے ہاتھ پراس وفت تک تیر روکتے رہے جب تک ان کا بیر ہاتھ شل نہ ہوگیا۔ ایک مرتبہ کی مشرک نے آ گے بڑھ کر تلوار مارى تو آب كى انگليال كت كنيس-آب ني كها "احسن يعنى خوب موا-" (بهت اجهاموا) حضرت طلحد رضی الله تعالی عنه کابیر ہاتھ سو کھ کر ہمیشہ کے لئے برکار ہو گیا تھا۔وہ اینے اس باته يربهت فخركيا كرت تح كميدان أحديس اس باته يدرسول التصلى التدعلية وسلم كى حفاظت كيتقى حصرت طلحد رضى الله عنه شهيد موئة وحضرت على رضى الله عنه كي نظران كي لاش بريزي تووه ان کی لاش کے قریب محکے اور ہاتھ چو متے جاتے تھے اور ور وکر کہتے جاتے تھے بیوہ ہاتھ ہے جس نے میدان اُحدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مصائب کے وقت مدد کی۔ (طبقات ابن معد) معرکہ اُ حدمیں جب کفاررسول الله صلی الله علیہ دسلم کے گرداینا گھرا وُ کئے ہوئے تنصے تو وہ بڑا تازک وفت تھا۔ تمرشیدا ئیانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کو بلا تکلف جنگ کی اس خطرناک آگ میں جھونک کراس نا زک وفت کوٹال دیا۔حصرت ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰدعنه تیروں کےسامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تیروں کورسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم تک و پنجنے کا راستہ نہیں دیا۔ وہ خود بھی بڑے ماہر تیرانداز تھے انہوں نے استے تیر برسائے کے کی کمانیں ٹوٹ گئیں۔جوش میں بیا کہتے جاتے تھے

"میری جان آپ پرقربان اور میراچیره آپ کے چیرے کی ڈھالی ہے۔"
انہوں نے رسول اللہ کے چیرہ اقدس کے سامنے اپنی ڈھال کر دی اور کفار کی جانب اپنا
سینہ۔اس طرح دوطرف سے آڑکر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جمعیت کو
د کیمنے کے لئے ڈھال کے چیجے ذرا گردن اٹھانی چاہی تو حضرت ابوطلی نے جن الفاظ میں آپ
کوروکا اس سے زیادہ جوش اور محبت کی تفسیر کوئی دوسری نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا:"

میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کردن اٹھا کرندد کیھئے کہیں آپ کوکوئی تیرندلگ جائے۔ میرا گلاآ یا کے گلے سے پہلے ہے۔'(صحیح بخاری)

''غزوہُ اُحد میں ایک وقت ایبا آیا کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ طلحہ اور سعد رضی اللّه عنہما کے علاوہ کو کی دوسرانہ تھا۔''

کفار نے اچا تک گھر اؤ میں لے کررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخمی کردیا کسی کا فر ہد بخت نے دور سے پھر بھینک کر مارا جس سے آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوگیا ابن قمند نے نوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں خود (جنگی نوبی) کی کڑیاں دھنس گئیں۔ اورخون کی دھار بھوٹ نکلی۔

ایک گڑھے میں رسول اللہ کا یاؤں مبارک پڑگیا آپ اس میں گرگئے۔حضرت طلحہ رضی اللہ عند نے جب آپ کواس حال میں ویکھا تو بیتا ب ہو گئے فور آس گڑھے میں کو د پڑے آپ سلی اللہ عند نے جب آپ کواس حال میں ویکھا تو بیتا ب ہو گئے فور آس گڑھے میں کو د پڑے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں ہاتھ ڈال کراوپرا تھا یا اور اپنے مجبوب علی اللہ علیہ وسلم کو ہا ہر ذکال لائے۔

جامع ترندی میں ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے لگا تارحملوں نے جب کفار کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کوا کیے محفوظ مقام پر پہنچانے کا مسلم تھا تا کہ آپ کے زخموں کی مرہم پٹی ہوسکے اور آپ کفار کی زدسے باہر ہوجا کیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن چونکہ آپ کے شدید زخم آئے تھے اوردو ہری زرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے چڑھا نہ جاتا تھا۔ حضرت طلحہ رسنی الله عند نے اس کیفیت کود یکھا تو دوڑ کر آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آگئے۔ اپ ستاوان زخموں اور لئکتے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کے بغیر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا ''یا رسول الله! آپ میری پشت پرسوار ہوجا کیں۔ بیس آپ کو لئے کر بہاڑی پر چڑھتا ہوں۔' بیس کہ کروہ صی بی پینے کر کے بیٹے پرسوار کرایے ، اتھے اور بہاڑی بلند چوئی پرچڑھ گئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسم اس عاشق صادق کی قربانی سے بے پناہ متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ''طلح تمہیں جنت کی بشارت ہے۔' مصرت طلحہ رضی الله عندا ستے بڑے انعام کی شارت ہوئے۔ (یا ہراد بندے)

### حضرت ابود جانها ورعشق نبوی ﷺ

اُحدیمی چندلحات کیلئے جب کفار کو بدلگا کہ انکی جبت ہوگئ ہے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت رسول الندصلی الندعلیہ وسلم پرحملہ کرنے میں لگادی۔ لیکن اس تم کے پروانے اسے ہم طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ جال نثارانِ رسول صلی الندعلیہ وسلم پوری قوت سے اس حملے کا مقابلہ کررہے تھے۔ صحابہ نے آپ صلی الندعلیہ وسلم کے اردگر دفولادی دیواری طرح ایک حلقہ قائم کرلیا تھا۔ جنگ کی شدت کے وقت رسول الندعلیہ وسلم نے ایک تلوار نے کرفر ہایا۔ بیکوار محصرے کون لیتا ہے جواس کا حق ادا کر سکے؟ کئی لوگ آگے بڑھے ان میں حضرت ابود وجانہ بھی محصرے کون لیتا ہے جواس کا حق ادا کر سکے؟ کئی لوگ آگے بڑھے ان میں حضرت ابود وجانہ بھی سے رسول الند نے وہ کموار انہیں عطاکی۔ انہوں نے تکوار کے کرکفار پریخت مملہ کیا اور کئی کفار قبل کے۔ جب آپ صلی الندعلیہ وسلم کی حفاظت پر پوری طاقت لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان تیروں کے لئے خود کو پیش کردیا۔ وہ رسول الند صلی الندعلیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے کہ کو اس کے اوروہ اس وقت کے مارے کہ کو اس کے حوالی وقت کے مارے کے مورے میں کو خود کو پیش کردیا۔ وہ رسول الند صلی الندعلیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے کہ کو ان کی کمر پردک جائے۔ اوروہ اس وقت سے اپنی جگہ ڈ ٹے رہے جب تک ان کی کمرچھائی ہوگی اوروہ گرنہ بڑے۔ (جارئ اسلام)

حضرت عميسرضي اللهءنه كم عمري ميس شوق جهاو

حضرت عميرتكم عمر بيج تھے۔ خيبر كى لڑائى ميں شركت كى خواہش كى ۔ ان كے سرداروں نے ہمى حضور صلى اللہ عليه وسلم كى بارگاہ ميں سفارش كى كدا جازت فرمادى جائے۔ چنا نچہ حضور صلى اللہ عليه وسلم نے اجازت فرمادى ۔ اورا يک تلوار مرحمت فرمائى جو گلے ميں لائكا كى ۔ گر اگوار بردى تھى اور قد چھوٹا تھااس لئے وہ زمين پر تھسنتى جاتى تھى ۔ اى حال ميں خيبر كى لڑائى ميں شركت كى ۔ چونكه نيچ بھى تھے اور غلام بھى اس لئے غنيمت كا بورا حصہ تو ملائميں البت بطور ميں شركت كى ۔ چونكه نيچ بھى تھے اور غلام بھى اس لئے غنيمت كا بورا حصہ تو ملائميں البت بطور عطا كے بچھ مامان حصہ ميں آيا۔ (ابوداؤ د) أحد كى لڑائى كے لئے جب تشريف بيجانا ہوا تو ايک موقع برجا كر فئلكر كا معائند فرم يا اور تو عمروں كو لڑكين كى وجہ سے واپس فرماديا۔ جن ميں حضرات ذيل بھى تھے۔ عبداللہ بن عمرہ ، را بن ثابت ، اسامہ بن زيد ، زيد بن ارقم ، براً بن عاز ب ، عمرو بن حزم ، اسيد بن خير ، عرابة بن اون ، ابوسعيد خدرى ، سمرة بن جندب ، رافع بن خدت ، كما تكي عمريں تقريباً تيرہ چودہ برس كي تھيں۔ (براسرار بندے) بن خدت ، كما تكي عمريں تقريباً تيرہ چودہ برس كي تھيں۔ (براسرار بندے)

## حضرت زياد بن سکن اورعشق نبوي ﷺ

جنگ اُحد میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور کسی طرح بنتے نہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ''لو کو! کون ہے جو مجھ پر جان دینے کو تیار ہے؟'' حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ پانچ انصار یوں کو لے کرآ گے آئے اور بڑھ کر کہا: لبیک یا رسول! اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے کفار کی صفوں میں جا گھسے۔ اور اس جانبازی اور شجاعت سے اور بر کھار کی صفوں میں اینزی پیدا ہوگئے۔ یہ پانچوں سرفروش تکوار لے کرجد هرتکل جاتے کو اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے لیکن کفار میں بھگدڑ مجھ جاتی ۔ یہ لوگ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے لیکن ان کی بہاوری سے کفار کے قدم بھی متزلزل ہو گئے۔

جنگ ختم ہونے پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''زیاد بن سکن کی لاش میرے
پاس لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو ان میں زندگی کی پچھ رمتی باتی تھی۔ انہوں نے خود کو آگے
بڑھا کرلٹانے کا اشارہ کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سرر کھ دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سل کے پچھ الفاظ کیے اور زیاد میں سکن ای حالت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سرر کھے ہوئے عالم فانی ہے دخصت ہوگئے۔ انا مللہ وانا المید داجھون (سیح سلم)

# حضورصلى التدعليه وسلم كي نصيحت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله علیه فرماتے ہیں میرے والداحدی لڑائی ہیں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ ہیں حضورافد س سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ججھے دیکھ کرارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے الله تعالیٰ اس کو صبر عطافر ماتے ہیں اور جو پاکبازی الله سے مانگتا ہے جن تعالیٰ منافذ اس کو پاکباز بناویے ہیں اور جو غناج ہتا ہے الله تعالیٰ اس کوغنا عطافر ماتے ہیں۔ میں نے میں مون حضور سے سنا پھر پچھ نہ مانگا۔ چیکے ہی واپس آ عمیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شاخہ نے اُن کے مومون حضور سے سنا پھر پچھ نہ مانگا۔ چیکے ہی واپس آ عمیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شاخہ نے اُن کی وہ وہ زیبہ عطافر مایا کہ نوعمر صحابہ میں اس بڑے درجہ کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا (اصابہ)

## ملفوظ:مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى محد شفيع رحمه الله

فرمایا: بیس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرلیں تو تمام و نیاسدھر سکتی ہے۔ اور بغیر کسی ظاہری تبلیغ کے بھی بہت کچھ سدھر سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے الفاظ سے زیادہ کر دارسے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ (اقوال زریں)

## کن رشتہ داروں سے بردہ کرنا ضروری ہے

چپازاد....مامون زاد...خاله زاد....پهوپهی زاد....بهنونی ...ندونی ...دیور...جیشی... خالو....پهو پپااورتمام غیرمحرم سے پرده کا اجتمام کریں۔اور بے پرده خواتین اپنی دنیوی راحت و سکون کے پیش نظر ہی پرده کا اجتمام کر کے دیکھیں کہ آئییں کس طرح سکون نصیب ہوتا ہے۔کم از کم بے پردگی کے نقصانات کوسوج سوچ کراہیے آپ کوسمجھا کیں کہ ہماری عزت و آبرو کا محافظ پردہ ہے اور بے پردگی سراسرمغربی اور بے دین کا فیشن ہے جس کوچھوڑ ناضروری ہے۔

#### مثالی درزی

حضرت مولا تا سیدابوالحس علی ندوی رحماللہ نے لکھا ہے اکھنو بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لئے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا کہنے لگا کہ علاء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پران شاء اللہ لوگوں کا بچوم ہوگا۔ میں غریب ہوں میرے جنازے پر کون آئے گا۔ ایک تو مسلمان کا حق بھی ہا در دوسرا یہ کہ اللہ پاک بھی راضی ہوجا کیں گے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ ۱۹۰۱ء میں مولا تا عبدائی صاحب تکھنوی کا انقال ہوا۔ ریڈ یو پر بتلایا گیا اخبارات میں جنازے کے اشتبارات آگئے۔ لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب جنازہ گاہ میں اُن کا جنازہ ختم ہوا تو جنازہ گاہ میں آئی دوسرا جنازہ داخل ہوا۔ اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا جنازہ تھی پڑھ کر جا میں ۔ یہ دوسرا جنازہ داخل ہوا۔ اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا جنازہ بھی پڑھ کر جا میں ۔ یہ دوسرا جنازہ داخل ہوا۔ اعلان ہوا کہ ایک نے اس درزی کی بات تھا۔ جومولا نا کے جنازہ سے بڑھ کر نگلا۔ دونوں جنازہ ول کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اور پہلے جنازے سے جولوگ رہ گئے کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعت ہے۔ (کاروان زندگ) بہت پوری کر کے اس کی لائے رکھی ۔ بھی کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعت ہے۔ (کاروان زندگ)

### وفت کی اہمیت

امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایک مدت تک میں صوفیا کرام کے پاس رہا اُن کی صحبت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وقت تکوار کی مانند ہے آپ اس کو (عمل کے ذریعہ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو (حسر توں میں مشغول کرکے ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو (حسر توں میں مشغول کرکے ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو (حسر توں میں مشغول کرکے ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو (حسر توں میں مشغول کرکے ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو (حسر توں میں مشغول کرکے ) کا شنے ورنہ وہ آپ کو ا

امیرالموشین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحماللد کا ارشاد ہے'' دن رات کی گردش آپ کی عرکم رہی ہے تو آپ کل میں پھر کیول ست ہیں' ۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ کام کل پر تک مؤخر کر دیجئے ۔ آپ نے فرمایا میں ایک دن کا کام بشکل کرتا ہوں آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دول تو دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا۔ مثل مشہور ہے وقت پر ایک ٹا نکا سوٹا کلول سے بچالیتا ہے۔ مشہور تا بعی عامر بن عبدالقیس کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے ایک مرتبہ کسی نے کوئی بات کہنا جا بی (ظاہر ہے کہ با مقصد بات ہوگی) تو فرمانے گئے ''سورج کی گردش روک دو تو تم ہے بات کرنے کیلئے وقت نکال لول'' (یعنی جو دقت گذر جائے گا اس کووا پس نہیں لایا جا سک للہذاوقت کو بے مقصد کا موں اور با توں میں ضائع نہیں کرتا چا ہے کہ جائے کہ ان سے ایک بات ہے کہ جائے انسان فضول مشاغل ترک کر دے۔ دوسری صدیث میں آتا ہے۔ دونعتیں الی ہیں کہ جن انسان فضول مشاغل ترک کر دے۔ دوسری صدیث میں آتا ہے۔ دونعتیں الی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھو کے کا شکار ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت۔

## آج کاون پھر بھی نہیں آپیگا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرروز صبح کو جب آتا باطلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن بیاعلان کرتا ہے '' آج اگر بھلائی کرسکتا ہے تو کرلے آج کے بعد میں پھر بھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ کل کے بھر وسے پر کامول کو مؤخر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ گذشتہ زمانے کے متعلق افسوس اور حسرت بے سود ہے۔ آئندہ زمانے کے خواب نہیں دیکھنا چاہئے کہ بیہ موہوم ہیں (بعنی اختیار میں نہیں) اس لئے جو کرنا ہے آج ہی کرو۔ آس یفیمت ہیں تیری عمر کے لیمے کام کرا ب جھے کو جو کرنا ہے یہاں آج

## حضرت عمر رضی الله عنه کی زامدانه زندگی کی جھلک

ا – حضرت عمر فارولؓ کے چہرے پر دوخط تھے جو سیابی مائل تھے، جو کٹر ت بکا ء کی وجہ سے چہرے پر ظاہر ہو گئے تھے۔

۲-بہی تلاوت کررہے ہوتے اور آیت خوف کے پڑھنے سے ایبااثر ہوتا کہ سانس گھنے لگنا اور رونے لگتے اور اچا تک گر جاتے اور اس صدے سے ئی دن گھرسے باہر نہ آ سکتے ،لوگ عیاوت کرنے آتے گران کو بیٹم نہ ہوتا کہ مرض کااصل سبب کیا ہے۔

سا - حضرت فاروق اعظم ہے صاحبز اوے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدمحتر م کے پیچھے نماز اداکرر ہاتھا تمن صفول کے پیچھے تھا میں وہاں سے آپ کے رونے کی آ واز من رہاتھا۔

سم - حضرت عبداللہ فرمائے ہیں کہ حضرت عمرٌ مرض وفات میں مبتل ہے، آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ فرمائے گئے میرا سرز مین پررکھ دومیں نے عرض کیا اگر آپ کا سرمیری ران پر ہے تو آپ کا کیا نقصان ہے، پھر دوبارہ تا کید سے فرمایا زمین پررکھو، آخر میں نے فرمان پرممل کیا تو فرمائے گئے اگر میرارب مجھے پر رحمت ندفر مائے تو میری بلاکت ہے۔

2- حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؒ اپنے دورخلافت میں منبر پرخطبہ دے دے متھے اور جو چا در پہنے ہوئے تتھے اس پر ہارہ پیوند گئے ہوئے تتھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اللہ کے صرف اس جھے میں جو کندھے پر ہوتا ہے چار پیوندر کیھے اور حضرت ابو عثمان نھدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عثمان نھدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کی جیا در میں چمڑے کا پیوند لگا ہواد یکھا۔

۲- حضرت محمہ بن سیرین فرمات میں کہ آیک دفعہ حضرت عمر کا سسر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیت المال سے بچھے مال دیجئے ، حضرت عمر نا راض ہوئے اور فرزمایا کہ آپ جاہتے ہیں کہ حق نعی ل کے سامنے خائن بادشہ و بن سرجاؤل پھر آپ نے اسپنے ذاتی مال سے دس ہزار در ہم ان کود ہے۔

اس منے خائن بادشہ و بن سرجاؤل پھر آپ نے اسپنے ذاتی مال سے دس ہزار در ہم ان کود ہے۔

اس منے خائن بادشہ منیان بن عیدیڈ فرماتے میں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ محمد میرے مال قابل قدر ہے جو میرے میں وال کا مجھے تحفہ دے۔

انس فرمات میں کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا میں نے حضرت عمر کی ایک باغ میں داخل ہوا میں نے حضرت عمر کی آ داز سی میر ہے اور آپ کے درمیان صرف و یوار کا فاصلہ تھا اپنے "پ و مخاطب کر کے فرہا

ر ہے تھے خطاب کا بیٹا عمرامیرامومنین کہلاتا ہے کیا خوب امند کی قشم غرور بالصرور تقوی اختیار کروور نداللّٰہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جاؤگے۔

9 - حصرت انس فرماتے ہیں کہ تجاز مقدی میں سترہ ہجری میں قبط آیا، لوگوں کا برا حال تھا، حضرت عمر نے تھی کھانا جھوڑ ویا، اور تھی کی جگہ زینون کے تیل پراکتفاء فرماتے۔ ایک دفعہ آپ کا پید خشنی کی وجہ ہے آ واز کرنے لگا آپ نے اپنے بین میں انگلی چھوئی اور فرمایا کے تمہیں لوگوں کے آسودہ ہونے تک اسی پر گزارہ کرنا ہوگا۔

ا-حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرٌ اپنی گردن پرمشکل اٹھاتے ہوئے جارہے تھے یو چھنے پرفر مایا کہ مجھے اپنینس میں بڑائی محسوس ہوئی اس لئے ہیں اس کوذلیل کررہا ہو۔ (اصلامی مف مین)

### ايك لا كھنوافل

حضرت واکر حفظ الله صاحب رحمه الله (مستر شدخاص: حکیم الامت تھا نوی رحمه الله)
کے متعلق حضرت مولا نامفتی عبد القاور صاحب رحمه الله نے لکھا ہے: ایک دفعه آپ کو بہت
اہم حاجت پیش آئی تو حق تعالی ہے دعائی کہ یا الله میری بیاجت پوری فرما دیں میں
ایک لاکھ فول پڑھوں گاغالبًا بیہ مقصد ہوگا کہ جب سنت پوری ہونے ہے فال واجب ہو
جانمیں گے تو اواکر نا بھی ضروری ہوگا چنا نچہ آپ کی حاجت پوری ہوئی اور آپ نے ایک
ایکھ نوافل اواکے۔ (اصابی مضامین)

اً قوال...جضرت حاجی امدا دالتّدمها جرمَلی رحمه اللّٰد

فرمایا: بھی ٹی جو بچھے میرے پاس ہے۔ دوستوں کے سسے بیش کردین ہون۔ اگر کسی کواس ہےزائد کی ضرورت اور طلب ہوتو کہیں اور سے حاصل کرلیا جادے۔ میں اپنا بندہ نہیں بناتا ہوں۔ خدا کا بندہ بنا تا ہوں۔ اگر کوئی چیز یہاں ہے حاسل نہ ہو کہیں اور سے سبی کام ہونا چاہے۔ فرمایا: اپنی اپنی تحقیق ہے بس دنیا مقصود ند ہوتر ضع مقصود ند ہو۔ لڑو جھگڑ و نہیں۔ نیت انہیں ہوکہ اطفاص ہو۔

### تہجد جنت کے داخلے کا سبب ہے

صدیت: جامع ترفدی میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے دور دور ور کر کے آئے تو لوگ آپ کو ملنے کیلئے دور دور ور کر کے آئے گئے۔ میں بھی حاضر ہوا جب میں نے آپ کے چبرے مبارک کو بغور دیکھا تو مجھے یعین ہو گیا کہ یہ چبرہ کسی جھوٹے کا چبرہ نہیں۔ سب سے پہلے میرے کان میں آپ کی جو مبارک کلام پنجی وہ بھی کہ اے لوگوسلام کو بھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور شتہ داروں سے اچھا سلوک مبارک کلام پنجی وہ بھی کہ اے لوگوسلام کو بھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور شتہ داروں سے اچھا سلوک کرواور رات کو یعنی تبجد کی نماز پڑھا کرو، جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔ (بحوالہ زغیب وترمیب)

شیطان تہجد سے روکنے کی کوشش کرتا ہے:

حضرت ابو ہر رہ ہے۔ دوایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم میں ہے جب آیک آ دمی سوئے اللہ ہے قریبیطان اس کی گدی پر تین گاشیس دے دیتا ہے اور ہما ہم گانٹھ پر تین تھیکی دیتا ہے اور کہتا ہے تیرے او پر لمبی رات ہے سوئے رہو ہیں اگر بیدار ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا قو آیک گانٹھ مل جاتی ہے اور وضو کر لیا تو دوسری گانٹھ مل جاتی ہے اور مناز پڑھ لی تو تیسری گانٹھ مل جاتی ہے اور اس کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور اس کا طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ (بخاری) دل خوش ہوتا ہے در نہ اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور وہ ست ہوتا ہے۔ (بخاری)

### قبركي حقيقت

فرمایا: کدلوگ عام طور سے یہ بیجھتے ہیں کہ جب انسان مرجا تا ہے قبر میں اس کوڈال آتے ہیں وہاں دحشت کدہ میں تنہا پڑار ہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے۔ صاحبوبیہیں ہے بلکہ سلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس کے عزیز قریب جواس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اوراس سے دوسر ہے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔اگرید کہتا ہے کہ فلال مخص تو مرگیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے در نہم ہے سے ضرور ملتا۔اوراس ے ان کوعم ہوتا ہے۔غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہوکر ملتے جلتے ہیں۔ اوگ سجھے ہوں کے کہس مرنے کے بعد اُلو کی طرح پڑے رہیں گے۔ لاحول ولا قوة الا الله يه باتنبيل . يا در كھوكة قبراس كر معيكا نامنبيل ہے ياتو صورت قبر ہے اور حقيقت میں قبرعالم برزخ کا نام ہے وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ یا کیزہ لوگوں کا مجمع ہے۔ دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لے کرآ ئے اوراینے بزرگوں کے یاس رہے۔ جب رخصت ختم ہوگی تو جدائی ہوجائے گی۔ تو دنیا کا تو ایساا جتماع ہےاور وہاں کی سیجائی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں تو عیش ہی عیش ہے بات پیرہے کہ حقیقت نہ جانے سے لوگوں کوموت سے دحشت ہوگئی ہے در ندموت تولقا ءحبیب (محبوب کے دیدار) کے لئے ا یک جسر بعنی میل ہے کہ اس ہے گز رےاورلقاء حبیب ہوگئی اورلقائے باری تعالیٰ ہے کون سی انچھی چیز ہوگی اسی لئے اہل اللہ ( اللہ والوں ) کوتو موت کا شوق ہوا ہے۔ان سے یو جھے كموت كيا چيز ہے۔حديث شريف ميں ہے الموت تحفة المومن كموت موككا تحفہ ہے۔ نظام حیدرآ بادا گرکس کے باس تحفہ جیجیں اور گھروالے رونے لگیں تو کیسے افسوس کی بات ہےاورمیری مراداس غم ہے غم مکتسب (غیرطبعی ) ہے نہ کہ غیرمکتسب ( فطری )۔جدائی كاطبعى صدمه جوب اختيار موتاب اس كامضا كقه بيس سوچ سوچ كراس كوبرها نا مذموم (برا) ہے بلکہان مضامین کوسوچ کراس کو گھٹا نا جا ہے۔ (سفرة خرت ازافادات حکیم الامت تعانویؒ)

## قبرير فاتحه يزهضن كيمصلحت

ﷺ الامت حفرت تھ نوی رحمہ القد ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر جا کر فاتحہ
پڑھنے میں کیا مصحت ہے۔ جبال سے چاہ تواب پہنچا سکتا ہے آپ نے فرمایا اس میں تین
مصلحتی ہیں ایک تو پر کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے علاوہ ایصال تواب کے فود پڑھنے والے لو
یہ فاکدہ ہوتا ہے کہ وہاں موت کا زیادہ خیال آتا ہے۔ دوسرے باطنی مصلحت یہ ہے کہ مردہ کو
ذکر سے انس ہوتا ہے خواہ آ ہتہ آ ہتہ پڑھا جائے یاز ورسے حق تعالی مردہ کو آواز پہنچا دیے
ہیں۔ یہ بات اولیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام سلمین بھی سفتے ہیں۔ کیول کہ مرنے کے بعد
روئ میں بہنست حیات کے کسی قدرا کیہ اطلاق کی شائن پیدا ہوجاتی ہے اوراسکا اوراک بڑھ
جاتا ہے گرندا تنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے۔ تیسر سے یہ بھی ہے کہ ذکر کے انوار جو پھیلتے
جاتا ہے گرندا تنا کہ کوئی ان کو حاضر ناظر سمجھنے لگے۔ تیسر سے یہ بھی ہے کہ ذکر کے انوار جو پھیلتے
ہیں اس سے بھی مردہ کوراحت پہنچی ہے۔ (سنز ترب انافادات عیمالاست تعافی)

# عبادت مالیہ کا ثواب مردہ کے لئے افضل ہے

فر مایا: که عبادت مالیه کا تواب به نسبت عبادت بدنیه کے مروہ کے حق میں زیادہ انصل ہے کیکن تواب دونوں شم کی عبادت کا پہنچتا ہے۔ (سنرۃ فرت ازافادات نیمانیوست تنافویٰ)

### ايصال ثواب كاطريقه

### موت کیاہے؟

فرمایا "موت کے معنی فنا کے نہیں ہیں کہ آ دمی موت کے آنے کے بعد فنا ہو گیا یا فتم ہو گیا۔ ایسانہیں بلکہ موت کے معنی فنطل ہو جانے کے ہیں اس دار سے اس دار میں اس جہاں سے اس جہاں میں تو انقال ایک دار سے دوسرے دار کی طرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف بیتو ہوتا رہے گا گرانسان مث جائے بینیں ہوسکتا اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان از کی تو نہیں کیکن ابدی ضرورہے '۔ (جوابر عمد عیم الاسلام)

### روز جزااعمال بدكى شكل

فرمایا: ''آج جو بدعملی یہاں کی جارہی ہے وہ یہاں عمل کی شکل ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ گزر نے کے بعد جب موت کو پار کر کے آدمی قیامت میں پنچے گاوہ کی عذاب الیم کی صورت میں چھوٹ چھوٹ کر بدن سے نکلے گی جو یہاں نکلا تھا وہ و ہاں سامنے آجائے گا''۔ (جوابر عمنے عیم الاسلام)

#### موت ایک پُل

# وعائے تسکین

فرمایا: "صابرین پرجب مصیبت آ پرتی ہے تو ید عائے تسکین پڑھتے ہیں انا لله و انا الیه داجعون اس میں دو جملے فرمائے گئے انا لله اور دوسرا و انا الیه داجعون پہلے جملے کامعنی ہے ہے کہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ جب ذہن میں یہ تصور آ گیا تو آ دمی شمجے گا کہ مالک کواختیار ہے ۔ اپنی ملک میں جیسا جا ہے تصرف کرے۔ زمین کے اوپر رکھنا چاہے یا قبر میں رکھنا چاہے یا قبر سے آ گے اور عالم میں ہجھے و سے یہ تاہی کواختیار ہے۔ جب اللہ تعالی کی مالکیت کا تصور ہے تو عقلی طور پر انسان میں صبر آ گیا۔ عقل نے سمجھادیا کہ جب تو دوسرے کی ملک ہے تو تھے واویلا کرنے کا کوئی حق نہیں لیکن طبعی طور پر اب بھی غم مسلط ہو والے جی جملے نے اس کا علاج کر دیا کہ و انا الیه داجعون ہم سب لوث کر اس کی طرف جانے والے جی جہال وہ گیا ہے وہائ تم نے بھی جانا ہے بیجدائی عارضی ہے تو اسے طور پر سامان تیلی طور پر سامان تیلی شاری ہے۔ ان میں میں انسان میں گیا گیا '۔ (جابر عمد عیم الاسلام)

#### موت مصيبت بھی نعمت بھی

فرمایا "موت جس طرح فزع اکبراور عظیم ترین مصیبت ہو یہ ای پہلوسا منہیں اور عظیم ترین انعام خداوندی بھی ہے۔ موت کے بارے میں صرف ایک ہی پہلوسا منہیں رہنا چاہئے یعنی" ہائے افسوں" کا 'بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تخذہ مومن بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا یہ طریقہ اور راستہ ہو دنیا کی آباد کا رک کا یہ طریقہ ہے اس لئے موت کا پیدا ہونے کا یہ طریقہ ہے اس لئے موت کا پیدا ہونے کا یہ طریقہ ہے اس لئے موت کا مرف ایک پہلونیں کہ اس سے ڈریں بلکہ موت میں خوشی کا پہلوبھی ہے کہ اس کا انتظار بھی کریں اور اس کی تمنا بھی کریں "۔ (جو ہر مَدے میران سان می)

#### مقام عبرت

فرمایا: ''موت کا اصل مقصد بہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے اخیر وقت کو یا دکیا جائے اور ایسے سامان پیدا کئے جائیں کہ ہمارے لئے بھی نافع ہوں اور میت کے لئے بھی نافع ہول''۔ (جوہر عمت عیم الاسدم)

# د نياميں خوشی کم

فرمایا: "ایک حدیث میں فرمایا کی جب آ دم علیه السلام کا پتلا الله تعالی نے بنایا اورمٹی کو پانی میں بھویا تو چالیس دن اس پر پانی پڑا ہے اور چالیس دن اس پر مینه برسایا کیا ہے توروایات میں ہے کہ اس مٹی پرانتالیس دن غم کا مینه برسا اورا یک دن خوشی کا مینه برسا۔ اس لئے دنیا میں خوشی کم اورمصیبت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انسان زیادہ تر پریشانیوں میں جتلار ہتا ہے۔ "(جواہر محمد بیم الاسلام)

#### ميت بررونا

فر مایا: "میت پر درحقیقت اس کی موت پر رونانہیں ہوتا بلکہ رونا اپنی جدائی کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام پر پہنچا ہے تو اعلیٰ مقام ہے اپنے نفع کے تم ہوجانے کا ہوتا ہے۔ ورندمیت تو اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہے تو اعلیٰ مقام پر چینچنے کی وجہ سے کسی کوئم تھوڑ اہی ہوتا ہے "۔ (جوابر مکت میسمالاسلام)

### عقل وبصيرت

فرمایا: ''اگرانسان آفاق وانفس اوراس مادی عالم پرنظر ڈالے اس کے حوادث و واقعات کو امعان نظر سے دیکھے عقل وبصیرت کد بر اور نظر سے کام نے تو بید چیز اس کیلئے بڑے ہے بڑے واعظ اور مقرر کا کام دے گی اور انسان ہر وقت وعظ کہ سکتا ہے اور اس سے پندونصیحت حاصل کرسکتا ہے۔'' (جو اہر عکمت عیم الاسلام)

#### د نیاامتخان گاه

فرمایا: ''میه دنیاجس سے ہم اور آپ گزررہے ہیں درحقیقت بیہ پوری کی پوری امتحان گاہ ہے اس میں جن تعالیٰ شانہ نے ہماری جانچ اور آ زمائش کے لئے ہمیں بھیجا ہے جانچ اور آ زمائش کے لئے ہمیں بھیجا ہے جانچ اور آ زمائش کا مطلب بیہ ہے کہ انسان کے ول میں اللہ تعالیٰ نے جو جو ہر پیدا کئے ہیں ان کو کھول دے اور نمایاں کر دے یعنی ہر چیز کی خاصیت کو ظاہر ہونے کا موقع دے۔' (جو ہر مکمت عیم الاسلام)

## بچوں کو مارنے کی شرعی حدود

اصلات منکرات میں ایک بہت بڑی چیز اپنی اواد دی اصلاح ہے۔ اس میں اعتدال ہوتا جا ہے نہ تو ضرورت سے زیادہ پختی کی جائے اور نہ ہی اتنی نرمی کہ بیٹا ایا ہن جائے۔

جب تک اولا دنابالغ ہے شریعت نے ان پر والدکوجا کم بنا ایہ۔ ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ نرمی تختی ہے حسب سوقع کام ہے۔ پنائی کی ضرورت ہوتو پٹائی کر ہے ک ناجائز کام کی اجازت ہرگزند دے۔ جب او ا دبالغ ہوگئی اب انہیں مارنا جائز نہیں۔ ذبانی سمجھانا اور دع پر اکتفا کرے۔

### بچوں کی تربیت

(۱) ایک وقت روزانه متعین کریں۔ جار پانچ منٹ بھی کافی جیں مگر ناغہ نہ ہو'روزانہ کوئی ایسی کتاب ( مثلاً فضائل اعمال اور فضائل صدقات ) بچوں کوسائیا کریں۔جس میں نیک بندوں کے حالات اور اچھے نتائج 'برے لوگوں کے حالات اور ان کے برے نتائج آ خمرت کے ثواب 'جہنم کے عذاب وغیرہ کابیان ہو۔ یہ باتیں بتایا کریں۔ایک بار بتانا کافی نہیں بار باران باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے۔ایس باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب سے پڑھکرسنائی جا کیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔

(۲) دوسری بات مید کم موقع به موقع جہاں بچہ کوئی اچھا کام کرے تواہے شاباش دے دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور جہاں کوئی شرارت یا غلط کام کرے تواہے موقع پر نو کا جائے۔ اگر موقع پر تنبین کریں گے تو چند منٹ جو کتاب پڑھ کرسنائی تھی یاز بانی تبلیغ کی تھی اس کا اثر ضائع ہوجائے گا۔

### تربیت کاایک گر

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولا دکی تربیت کے بارے میں تفویض سے کام لینا چاہئے۔تفویض کا بیمطلب نہیں کہ عنت چھوڑ دو بلکہ اسباب اور محنت سے نظر ہٹا کراللہ تعالیٰ پرنظر قائم کرو۔

بسااوقات والدین اولا دکوسدهارنے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کے باو جوداولا د نہیں سدهرتی۔ بلکہ اور زیادہ گرتی جلی جاتی ہے۔ اس کے برعس بعض والدین اولا دیر کوئی ضابط نہیں رکھتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا دصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کر یوں گراہ کرتا ہے کہ اولا دیر پابندی نہیں رکھنی چاہئے۔ آزاد چھوڑ دیتا چاہئے۔ یہ شیطان کا دھو کہ ہے ہم تو اللہ تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کے حکم کی تھیل کرے۔ وہ لوگ جواولا دکوسدهارنے اوران کی بندے کی کوشش نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عندالقد بخت مجرم ہیں ان کی اولا دکیسی ہی سدھرجائے تو بھی والدین پر فرض اوانہ کرنے کی وجہ سے گرونت ہوگی۔

# صحیح تربیت کے بچوں براثرات

بچوں کومحبت ہے مجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں اپنے بچوں کی

مثال بنا تا ہوں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آجاتی ہے تو ہمارے بچے اس پر یوں لیکتے ہیں کہ میں اسے نوچوں گا۔ بچوں میں تصویر مٹانے کا بیجذ بہ تھا۔ بچوں کا بیجال کہ کھیلتے ہوئے کئی دفعہ اختلاف ہوجاتا ہے کہ بیکام جائز ہے یا ناجائز۔ جب میں کہنا ہوں کہ جائز ہے تو کرتے ہیں۔

کتاب''باب العمر'' میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی ی بھی شاید چارسال کی وہ کسی گھر میں گئی وہاں ٹی وکی تھا تو گھر والوں سے کہنے گئی۔ دیکھوٹم نے ٹی وی رکھا ہے اللہ تہمیں آگے۔ بیوں کا ذہن ایسے بنتا ہے۔

لہذا جہاں کہیں بچہ شرارت کرےائے فورا محبت سے سمجھایا جائے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### جارى غفلت

آج کامسلمان بچوں کو بنانے کیلئے پانچ منٹ دینے کوبھی تیار نہیں فضول با تیں کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ بچوں کی سیح تربیت ہو جائے تو والدین کیلئے بھی راحت کا ذریعہ بنیں مےاورموت کے بعدان کا ثواب والدین کو ملتارہے گا۔

میں نے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ و یکھا جس کی شلوار نخوں سے پنجی تھی۔ میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بچے کی شلوار نخوں سے پنچ تھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملا کہ بچہ چھوٹا ہے الاسٹک کا ازار بند ہے کھسک جاتا ہے میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے بیچ کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کوآ دھی پنڈنی سے کا ثدوں گا بھر بھی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب پچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہجے نہیں ہوتا۔ایک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھر والے اس سے کہتے ہیں کہا گر گھر میں رہنا ہے تو سید ھے سید ہے مسلمان بن کر رہوا وراگر ملا بننا ہے تو گھر سے نکل جاؤ۔ رہنا ہے تو سید ھے سید ہے مسلمان بن کر رہوا وراگر ملا بننا ہے تو گھر سے نکل جاؤ۔ افسوس ایسے والدین بچوں کی ہوجے تربیت کرنے کی بجائے انہیں ہر باد کر و سے ہیں۔ افسوس ایسے والدین بچوں کی ہوجے تربیت کرنے کی بجائے انہیں ہر باد کر و سے ہیں۔ (اصلاح محرات ازمنی رشیدا حمرصاحہ رہا اند بحوالہ بنا مار 'فاری اسلام' 'شارہ 100)

دارالعلوم البهامي مدرسه

فرمایا ''دین کی بقاء عم دین کی بقاء سے ہے اور اگر علم دین باقی ندر ہے اور مسلمانوں کی شوکت وقوت باقی بھی ہوتو قابل اعتناء نہیں۔ تو وقت کے تمام اہل اللہ کے قلوب میں وارد ہوا کہ ایبا ادارہ ہونا ضروری ہے۔ ایک مجلس میں حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتو گئ اور مولانا گنگونی وغیرہ اکا برجمع تھے۔ دین کے بارے میں فکر دامن کیرتھی تو کسی نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہونا چاہئے۔ غرض تمام اولیاء اللہ کا اجماع ہوا کہ ادارہ قائم ہو۔ تو یہ کوئی رسی صورت تھی البامی اور کشفی صورت تھی چنانچہ الہام خداوندی کے تحت اس مدر سے (دار العلوم دیو بند) کا قیام عمل میں آیا'۔ خداوندی کے تحت اس مدر سے (دار العلوم دیو بند) کا قیام عمل میں آیا'۔

#### روحانيت ميں اجتماع

فرمایا" مادی چیزوں میں تغیراور انتشار ہوتا ہے روحانیت میں قدرتی طور پر اجتماع ہوتا ہے اور دارالعلوم کی بنیاد روحانیت پر ہے۔ مادہ کا خاصہ بی تغیر ہوتا ہے اور روحانیت میں ایسانہیں ہوتا۔ ایک شیخ کے مریداورا یک استاد کے شاگر دقدرتی طور پر مجتمع اور آپس میں جزے دہتے ہیں"۔

وارالعلوم کی روحاتی اولا و

فرمایا: "مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب نے کرکیا کہ بر ملی میں ایک مدرس ہیں جو دارالعلوم کے نمایاں فاضل ہیں۔ انہیں دارالعلوم میں بلالیں مولا نا خاموش رہے جپ ہو گئے۔ تین دفعہ عرض کیا گیا پھرعرض کیا کہ آپ کیوں رکاوٹ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو بلا نا غلط ہے اس لئے کہ جو فاضل جہاں ہیضا ہے وہاں دارالعلوم دیو بندگ دیو بندق کم ہے۔ یہ دارالعلوم دیو بندگ وسعت ہے آپ فاضل کو بلا کر دارالعلوم کے دائر ہے کوسمیٹ کرمحہ ودکر رہے ہیں اور میں سیٹنانہیں جا ہتا ہوں یہ ساری روحانی اولا ددارالعلوم کی ذریت ہے "۔

( منفوطات عَيم الاس مقاري محرطيب صاحب بحواله جوابر حكمت )

### دوپییه کی درولیثی

'' حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی رحمه الله فرمایا کرتے ہتھے کہ آج کل درویشی دو بیسہ میں ملتی ہے کہ ایک بیسہ کا گیروخرید لیا اور کپڑے رنگ لئے اور ایک بیسہ کی شبیع خرید لیا۔ درویش ہوگئے۔''ہمارے بزرگوں کے طریق کوتو ظاہر میں مولویت سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے درویش سے کیا تعلق۔ایسے لوگوں میں توجس قدر خلاف شریعت ہووہ زیادہ کامل سمجھا جاتا ہے اس کومولا نافر ماتے ہیں (تقیم الاکار)

ہم نے دیکھی ہیں وہ آئکھیں

ایک صحابی ایمان لائے اور پچھ عرص صحب نبوی صلی الله علیہ وسلم میں رہنے کے بعد گھروا پس گئے۔ وہاں ان کے کسی عورت کے ساتھ مراسم اور تعلقات تھے۔ وہ عورت ان سے ملنے کے لئے آئی انہوں نے رخ پھیرلیا۔ وہ کہنے گئی کیا بات ہوئی ؟ وہ بھی وقت تھا جب تم میری عبت میں بے قرار ہو کر گلیوں کے چکر لگاتے تھے بچھے ایک نظر وقت تھا جب تم میری موبت میں ملاقات کے شوق میں شمندی آئیں جرتے تھے۔ جب میں تم سے ملاقات کرتی تھی توقت میں کھا کھا کرا پی عبت کی یقین دہانیاں کرواتے تھے۔ جب میں تم سے ملاقات کرتی تھی تھے میری ملاقات کے لئے آئی ہوں تو تم نے آئی میں بند کرلیں۔ وہ فرمانے گئے کہ میں ایک الی ہستی کود کھی کرآیا ہوں کہ اب میری نگاہیں کی غیر پرنہیں پڑ فرمانے کے لئے آئی ہوں تو تم نے آئی میں دل کا سودا کر چکا ہوں۔ وہ عورت اجلی جا ور نہ میں گوار سے تمہارا سرقلم طرف د کھی تو لو۔ اس صحائی نے فرمایا 'اے عورت! جلی جا 'ور نہ میں گوار سے تمہارا سرقلم کر دوں گا۔ سرحان القہ (اہنا۔ 'می میں اسام' 'شروی وو

جنت کی جا در

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے سی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچیمر گیا ہوتو اُس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چا دراڑ ھائی جائے گی (ترندی شریف)

# ارشادات خضرت شفق بلخي رحمهالله

اگر بندہ اپنی ہر خطا پر ایک کنگر اپنے گھر میں ڈال دیا کرے تو تھوڑ ہے ہی دنوں میں بھرجائے گا۔ نیز فر مایا کوئی گناہ کسی رضامندی سے حلال نہیں ہوتا۔

### ارشادات:حضرت مجددالف ثأني رحمه الله

دنیا کی صیبتیں بظاہرزخم ہیں۔ مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہیں۔ حادثات دنیا کی مخی کروی دوا کی مثل ہے۔

### ارشادات:حضرت امام غز الى رحمه الله

وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ بدعتی ، ظالم ، فاسق ،متنکبر کی دعوت قبول مت کرو۔

### ارشادات:حضرت معروف كرخي رحمهالله

آ نگھسب کی طرف سے بند کر لے۔خصوصاً بری نگاہ سے بھی ندد کیجہ۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔

### ارشادات:حضرت يجيٰ برمكي رحمهُ الله

جواجھی بات سنو،ککھ لواور جو لکھوا سے حفظ کرلو، جو حفظ ہے اس کو بیان کرو۔ جب بادشاہ کی صحبت میسر ہو تو ایسکے ساتھ ایسا برتاؤ کروجس طرح عاقل عورت بیوتو ف شوہرکوراضی کرتی ہے۔

### حضرت سفيان تؤرى رحمها لله

فرمائے ہیں ،حکومت اورعورت کی محبت کا حِصورُ ناصبر سے زیادہ کڑ واہے۔ اہل اللّٰد مال باکرمتواضع ہوتے ہیں اور اہل د نیا مغرور۔ وہ شکر گز ارہوتے ہیں اور بیہ غافل ہوجاتے ہیں۔

## حضرت يجيٰ بن معاذ رحمه الله

حضرت کی بن معاذفر ماتے ہیں کہا گرعبادت پرندہ ہوتی ہمازاورروز ہاس کے پرہوتے۔

### حضرت سعيدبن مسيتب رضي اللدعنه

حضرت سعید بن مسیتب رضی الله عنه فر ماتے ہیں ، جب تم کسی عالم کو بادشاہ یا امرا کے ہاں جاتا دیکھوتو جان لوکہ وہ چور ہے۔

### حضرت يزيدبن الي حبيب رحمه الله

حضرت یزید بن ابی حبیب رحمه الله فر ماتے ہیں عالم دین کے فساد کی علامت ہیہے کہاس کے نز دیک گفتگو کرنا خاموش ادر سننے سے بہتر ہو۔

### حضرت انس بن ما لک رحمه اللّه

حضرت انس بن ما لک رحمہ اللہ فر ماتے ہیں بیوتو فول کی کوشش روایت پرتمام ہےاور عالم کی کوشش سجھنےاورغور کرنے میں ہے۔

#### حضرت ما لك بن مغول رحمه الله

حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بوجھا،سب سے زیادہ شریرکون ہے؟ فرمایا، بگڑا ہوا عالم۔

### حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله

حضرت عبدابندین مبارک فرماتے ہیں۔ کہ جوشخص اعلانیہ گناہ کرنے کے باعث دوزخ ہیں آجائے گا۔وہ ریا کارکی نسبت آرام میں ہوگا۔

## محمد بن كعب قر قلى رحمه الله

برتنوں کے نوٹنے پرخفانہ ہو کیونکہ ان کیلئے بھی تمہاری طرح وقت مقرر ہے۔

### حضرت سفيان تؤرى رحمه الله

فرماتے ہیں۔ وہ اوصاف جو دوسوسال بعد علماء میں پیدا ہو کئے ان سے پناہ مانگو (بیقول ایک ہزارسال پیشتر کا ہے)

### حضربت ما لک بن دیناررحمه الله

حضرت ما لک رحمہ اللہ بن دینار فرماتے ہیں جس دل میں غم نہ ہووہ بگڑ جائے گا۔ جبیبا کہ جس گھر میں رہائش نہ ہوتو مجڑ جاتا ہے۔

### حضرت شبعي رحمه الله

حضرت شبعی فرماتے ہیں اگرلوگ چھوٹی مصیبت کا مقابلہ بڑی مصیبتوں ہے کریں تو بعض مصیبتوں کوبھی عافیت مجھیں۔

#### حضرت طاؤس رحمهالله

حضرت طاؤس فرماتے ہیں۔ کے میری زبان در ندہ ہے اگراہے چھوڑ دوں توبہ چیٹ کرجائے۔

#### حضرت وسيع بن جراع رحمهالله

حضرت وسیع بن جراع رحمه الله فرمات بین بهت کم لوگ بین جوغیبت سے بیچ بین۔ آپ نے ایک مخص کی فحش کلامی من کر فرمایا۔'' ہوش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کیسا خط بھیج رہاہے۔

#### حضرت زبرى رحمداللد

حضرت زمری سے غیبت کی نسبت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا

جس بات کوتواہینے دوست کے رو ہروخطاب کرنا پسندنہیں کرتا وہ غیبت ہے۔

## حضرت ممحول رحمداللذ

حضرت کمحول رحمہ النّد فر ماتے ہیں کہ لوگوں کی صحبت میں آگر پیچھے نیکی بھی ہوتو بھی اس کی حفاظت وعافیت گوشہ نیشنی میں ہی ہے۔

#### بیٹا ہونے کا تعویذ

حضرت علامدانورشاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیاض میں آیک عمل لکھا ہے وہ بیرکہ سورۃ بوسف کوکسی کاغذیر باریک باریک اس طرح لکھے کہ اس دی حروف نہ شمیں اور پھراس کوموم جامہ کرکے کوئی خاتون اپنے بیٹ پر باندھ لے۔ جب تک وہ تعویذ اس کے بیٹ پر باندھ ارہے گا ان شاء اللہ لڑکا ہی بیدا ہوگا۔ بعض دوستوں نے اس کا تجربہ کرکے بتایا کہ ہم نے اس کودرست پایا۔ (محان اسلام مارچ ۲۰۰۰ء)

#### صحت كافارمولا

وہاں تک جاہئے بچنا دوا سے تو استعال کر انڈے کی زردی تو بی لے سونف یا ادرک کا یانی تو كھا گاجر چيخ شلغم زيادہ تو وو اک وقت کا کر لے تو فاقہ ملا کر شہد میں کھا لے اسی کو اگر ضعف جگر ہے کھا پیتا اگر آنتوں میں خشکی ہوتو تھی کھا تو پھر ملتانی مصری کی ڈلی چوس تو کھانے شہد کے ہمراہ بادام مربه آمله کھا اور انتاس تو شربت نی انناس آب ساده تو کر ممکین یانی کے غرارے تو انگلی ہے مسوڑھوں بر نمک مل روزانه تو کیا کر تازه مسواک

جہال تک کام پلٹا ہو غذا ہے اگر بچھ کو لگے جاڑے میں سردی جو ہومحسوس معدے میں گرانی بے گر خون کم کم بلغم زیادہ جو بدہضمی میں حاہے تو افاقہ جو پیچش ہے تو کیلا اور دہی کو حجر کے بل یہ ہے انسان جیتا جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا جو طاقت میں کی ہوتی ہومحسوں زیادہ گر دماغی ہے تیرا کام اگر ہو قلب پر گرمی کا احساس اگر گری کی شدت ہو زیادہ جو دکھتا ہے گلا نزلے کے مارے اگر ہے درو سے دانتوں کے بےکل نبی کا قول سن به اُمید إدراک

(جناب مدملتاتی مرحوم)